

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين

العام الباری دروس محیح بخاری کی طباعت واشاعت کے جمار حقوق زیرقانون کا پی رائٹ ایک <u>1962ء</u> حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفیکیشن نمبر F.21-2672/2006-Cypr رجسٹریشن نمبر 17927-Copr بجن نا نر (مسکتبة البصراء) محفوظ ہیں۔

نام كتاب : انعام البارى دروس محيح البخارى جلد ٢

افادات : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محرتقى عثاني صاحب معغلم (لالمر

ضبط وترتيب تخ تن ومراجعت : محمد انورحسين (فا صل ومعنحصص جامعددارالعلوم كرا چي نمبر١٢) "

ناشر : مكتبة الجراء، ١١١١م، ذبل روم، "ك، ايريا كورنكى، كراچى، پاكتان

باہتمام : محمدانورحسین عفی عنه

حراء كمپوزنگ سينزنون نمبر: 35031039 21 0092

#### ناشر: مكتبة الحراء

**8/131 سکیٹر A-36** ڈیل روم، "K"ایریا،کورنگی،کراچی، پاکستان۔ فون:35031039 موبائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com



# مكتبة الدراء - فن: 35031039 ، موبائل:03003360816

#### E-Mail: maktabahera@yahoo.com

- 🖈 اداره اسلاميات، موئن روؤ، چوک اردوباز اركزاجي فون 32،722401 ك
  - 🖈 اداره اسلاميات، ١٩٠٠ اناركلي، لا بور \_ ياكتان \_ فون 3753255 042
  - 🖈 اداره اسلامیات، دینا تا تهمنشن مال روز، لا بور فون 37324412 منظ
- 🖈 كتيرمعارف القرآن ، جامعددار العلوم كراجي نمبر ١٣ وفن 6-35031565 دا 021
  - 🖈 ادارة المعارف، جامعددار العلوم كراجي نمبر ١٦ فون 35032020 201
    - ارالاشاعت، اردومازار کراچی۔



# ا فتتاحید از شخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم العالی شخ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی

#### بسم الثدالرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أمِا بعد:

محمون " محمون محمون " محمون الله محمون المحمون محمون المحمون المحمون

عزیزگرامی مولا نامحدانور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبة الحداه، فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بوی محنت اورع قریزی سے بی تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود میری نظر سے گزرتے رہاور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولا نامحدانور حسین صاحب نے اس کے "کتباب بدء الوحی" سے" کتباب بدء المحلق" آخرتک کے حصول کو نہ صرف کہیوٹر پر کمپوؤ کر الیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائد ہے سے خالی نہ ہوگی ، اور اگر کچھے غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھی جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا، اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطابع کے دوران جو ایس بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولا نا محمہ انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور موجود نہیں ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے سے کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کرگئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوعظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث یو اصل مقصود ہونی چاہئیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بقدر ضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی وعاؤں میں یاد رکھیں۔جزاهم اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب ، تخریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے ، اللہ ﷺ اس کی بہترین جزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرما کیں ، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنا کیں ، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے ۔ آمین ۔

جامعه دارالعلوم كرا چې ۱۲ ۳۲ رشوال المكرّم ۱۳۳۲ ه محمر تقي عثانی بنده محمر تقی عثانی مراچی ۲۲ متمبر ۱۱۰۱ میر دارالعلوم كرا چی



# عرض ناشر

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالنَّبِيِّ ٱلْأُمِّي وَالِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ.

الما بعد \_ جامعه دارالعلوم کراچی میں سی بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولا نامسے بیات محصول صاحب قدس سره کے سپر درہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۳۱۹ ہے بروز ہفتہ کوشخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا تو سی بخاری شریف کا بید درس مؤرخه الحرام ۱۳۱۰ ہے بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی جمرتی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز سے کہ ہے سے سلسل ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدد سے صنبط کے ۔ انہی کھات سے استاذ محرم کی مؤمنا نہ تگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتابی شکل میں موجود ہونا چا ہے ، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لاکر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں ، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتحریر میں لانے کا آیغاز ہوا۔

چنانچہ بیسلسلہ تا حال جاری ہے، جس کی وجہ سے بیمجموعہ افا دات ایک با قاعدہ تصنیفی شکل اختیار کرگیا۔

اس لئے یہ کتاب ' انعام الباری' ، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: بیسارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اوراستاد
موصوف کواللہ ﷺ نے جو تبحرعلمی عطافر مایا وہ ایک در بائے تا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے
دریا بہنا شروع ہوجاتے ، اللہ ﷺ آپ کو دسعت مطالعہ اور بی تیم دونوں سے نواز اہے، اس کے نتیج میں حضرت
استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ عطر ہے وہ اس مجموعہ
''انعام الباری' میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقبی آراء وتشریحات،
اکتمار بعد کی موافقات ومخالفات پرمحققانہ مدل تھرے علم وحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب مین کوئی ایسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور ضبط فقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اوراز راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امائتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ''انعام الباری'' کے باقی ماندہ

حصوں کی تحیل کی توفیق فرمائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یارب العالمین و ما ذلک علی اللہ بعزیز تو

بنده بمحدانورحسين عفي عنه

فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ م ۲۳ رشوال المکرم ۱۳۳۲ه برطابق ۲۲ شبر ۱۱۰۱ء بروز جعرات

# خلاصة القيارس

# \*\*\*\*\*

| صفتة         | رقم العصيث                               | كتاب                                        | تسلسل |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ۳۳           | 7778 - 77°1                              | كتاب المساقاة                               | 13    |
| ۷٩           | 72.9 - 777.0                             | كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس | ٤٣    |
| 1011         | 7270 - 721.                              | كتاب الخصومات                               | ٤٤    |
| 111          | 7279 - 7277                              | كتاب في اللقطة                              | ٤٥    |
| ira '        | 7 2 3 7 - 7 6 2 .                        | كتاب المظالم                                | ٤٦    |
| <b>ř</b> •1  | 70.4 - 7284                              | كتاب الشركة                                 | ٤٧    |
| 772          | 1017 - 70.4                              | كتاب الرهن                                  | ٤٨    |
| rra          | Y009 - Y01Y                              | كتاب العتق                                  | ٤٩    |
| 745          | 1070 - 707.                              | كتاب المكاتب                                | ٥,    |
| 749          | 7777 - 7077                              | كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها            | 10    |
| - 19         | <b>۲</b> ٦٨٩ – <b>٢</b> ٦٣٧              | كتاب الشهادات                               | 70    |
| ۵۲۳          | <b>TV1 T79.</b>                          | كتاب الصلح                                  | ٥٣    |
| <b>1</b> 729 | <b>TYTY - TY11</b>                       | كتاب الشروط `                               | ૦ દ   |
| ۳۱۳          | <b>TYX1 - TYYX</b>                       | كتاب الوصايا                                | 00    |
| الم          | <b>***</b> - <b>** * * * * * * * * *</b> | كتاب الجهاد والسير                          | ٥٦    |
| ۵۳۳          | 7100 - 7.91                              | كتاب فرض الخمس                              | ٥٧    |
| ۵۸۳          | <b>7119 - 8117</b>                       | كتاب الجزية والموادعة                       | ٥٨    |

| فهر ست |                                       | <u>.                                    </u> | انعام البارى جلدك                     |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| صفحہ   | عنوان                                 | صفحہ                                         | عنوان                                 |
| ۵٠     | توبين عدالت اورتوبين فيصله موجب تعزير | ۳,                                           | فتتاحيه                               |
|        | ج ا                                   | ۵                                            | وضِ ناشر                              |
| or     | امام بخارى رحمه الله كامنشأ           |                                              | فبرست                                 |
| ۵۲     | فتبيله جربهم اورآب زم زم              | ٣٣                                           | وحق مرتب                              |
| ٥٣     | (١١) باب لا حمى الالله ولرسوله الله   | سومم                                         | ٣٢ _ كتاب المساقاة                    |
| 87     | "حی"کے کہتے ہیں؟                      | سوم                                          | پانی کی اقسام                         |
| ۵۳     | "لا حمى الا له ولرسوله"               | . سهم                                        | ر بیای قشم<br>م                       |
|        | (۱۲) باب شرب الناس وسقى               | 44                                           | دوسري فتم                             |
| ۵۵     | الدواب من الأنهار                     | ۳۳                                           | تيرىهم                                |
| ۵۷     | (۱۳) باب بيع الحطب والكلاء            |                                              | (٣) باب من حفر بئرافي ملكه لم         |
| 04     | حدیث باب کا مقصد                      | ماما                                         | يضمن                                  |
| ۵۸     | تمنا جو پوری نه ہوئی                  |                                              | ''مباش'' اور' مسبب'' پر ضان آنے کے    |
| ۵٩     | (۱۳) با ب القطائع                     | ra                                           | اصول                                  |
| 4+     | عطاءجا خمير كى شرعى حيثيت             | ra                                           | ٹر یفک حادثات میں مباشر کا تعین کرنا  |
| 4+     | انصادصحابه کرام کا جذبہ ایثار         | 2                                            | (۵)باب الم من منع ابن السبيل من الماء |
| YI.    | عطاءجا كيركامسكه                      | רא                                           | تین افراد کے لئے وعید                 |
| 44     | موجوده جا گیری نظام کی تاریخ اورابندا | r2                                           | (٢) باب سكر الأنهار                   |
| 44     | یورپ کے جا گیری نظام کی حقیقت<br>م    | r2                                           | (८) باب شرب الأعلى قبل الأسفل         |
| 44     | اسلام میںعطاء جا گیرکا مطلب           |                                              | (٨) بساب شسرب الأعلى إلى              |
| 71     | مهلی صورت                             | ۳۲                                           | الكعبين                               |
| 400    | دومری صورت                            | MA.                                          | <i>حدیث کی تشریح</i><br>• ب           |
| YD     | تیسری صورت<br>رینه                    | ۴۹                                           | اعتراض کرنے والےصاحب کون تھے؟         |
| 40     | چونمی صورت                            | ۵.                                           | ایک دجہ                               |
| -44    | انگریزوں کی عطا کردہ جا گیریں         | ۵۰                                           | ووسري وجه                             |
|        |                                       |                                              |                                       |

| صفحه  | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                      |
|-------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|       | (۱) باب من اشترى بالدين وليس                 | 44   | غداری کے عوض حاصل کردہ جا گیروں کا تھم؟    |
| ∠9    | عنده ثمنه اوليس بحضرته                       |      | الگریز حکومت کی طرف سے کسی خدمت کے         |
| ۸۰    | (٣) باب أداء الديون                          | 42   | صلے میں دی گئی جا میر کا حکم               |
| ۸۰    | ترجمه ومخقر تشرتك                            | .42  | سرحداور پنجاب کے شاملات کا حکم             |
| ٨١    | (٣)باب إستقراض الإبل                         | YA.  | ا یک غلطهٔ می کا از اله                    |
| ٨٢    | (۵) باب حسن التقاضي                          | AF   | كياانكريزون كي عطاكرده سب جاكيرين غلط بين؟ |
| Ar    | معاملات میں زمی کی وجہ سے مغفرت ہوگئ         | 49   | مزارعت كاحكم                               |
| ٨٢    | (۲) باب هل يعطى أكبر من سنه؟                 | 4    | سودی رہن رکھنا                             |
| ۸۲    | (2) باب حسن القضاء                           | ۷٠   | زمین کی ورا ثت کا مسئلہ                    |
| ,     | (۸) باب اذا قضی دون حقه او حلّله             | 2r   | ایک طریقه                                  |
| ۸۳    | فهو جائز                                     | 27   | دوسراطريقه                                 |
|       | (٩) باب اذا قاص أو جاز ف في                  | 45   | (۲ ) باب حلب الإبل على الماء               |
| ۸۳    | الدين تمرا بتمرأو غيره                       |      | (١٤) باب الرجل يكون له معراو               |
| ۸۴    | مديث باب كامطلب                              | 2m   | شرب في حائط أو في نخل؟                     |
| ۸۴    | مجاز فت اورمفاضلت کب ناجا ئز ہے؟             | 24   | گزرگاه کاحق                                |
| ۸۵    | حضور بر کاایک معجز ه                         |      | عبدی تع میں عبد کے مال کی شرط کے بارے      |
| ۸۵    | (۱۱) باب الصلوة على من ترك دينا              | 40   | میں اختلاف ائمہ                            |
| ΥΛ    | (١٣) باب لصاحب الحق مقال                     | 200  | مالكيە كاقول                               |
| · A Y | مالدار کا ٹال مٹول کرناظلم ہے                | 20   | شا نعيه كا تول                             |
| 14    | دین کی ادائیگی میں تاخیر پرجر مانه عائد کرنا | ۷۵   | حفيه کا مسلک                               |
| ۸۸    | منافع مغصوب مضمون ہوتے ہیں یانہیں؟           | 44   | [تمپنی کے شیئر ز کا مئلہ<br>[س             |
| A9    | ایک مشکل اوراس کاحل                          | 24   | منمینی اور شیئر ز                          |
|       | (۱۲) باب اذا وجدماله عندمفلس                 |      | ٣٣ ـــ كتساب ألإ ستقراض وأداء              |
| 9+    | في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به          | 49   | الديون والحجر والتفليس                     |
|       |                                              |      |                                            |

| صفحه   | عنوان                                         | صفحہ | عنوان                                    |
|--------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 9.4    | مسمى أو أجله في البيع                         | 91   | ا يك اختلافي مسئله                       |
|        | امام ابوحنیفه،امام شافعی اورامام احمد بن حنبل | 97   | ائمه ثلا شرحمهم الله كا قول              |
| 99     | رحمهم الله كامسلك                             | 97   | امام بخارى رحمه الله كاقول مختار         |
| 99     | امام ما لك رحمه الله كالمسلك                  | 92   | امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول            |
| 99     | امام بخاری رحمه الله کی تائید                 | 9r   | ائمه ثلا شرحمهم الله كااستدلال           |
| 1++    | موضع ترجمه واضاعة المال                       | 92   | امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال        |
| 1+1    | امام اليوصنيف رحمه الله كاندب                 | 92   | <i>حدیث</i> باب کا جواب                  |
| 1+1    | صاحبين رحبهما الثدكا قول                      | 914  | اعتراض                                   |
| 101    | جهبور کا قول                                  | 914  | احناف کی طرف سے جواب                     |
| 1+1    | امام بخاری رحمه الله کا قول مختار             | 917  | ایک توجیہ                                |
| 1014   | ٣٣ _ كتاب الخصومات                            | 90   | دوسری تو جیه                             |
|        | (١) بساب مسايسة كرفي الاشتخاص                 | 90   | حفنيه كى قابل استدلال روايت              |
| 1014   | والخصومات بين المسلم واليهود                  | 90   | سوال:                                    |
| i+ix   | تشريح                                         | 90   | جواب                                     |
| نها ۱۰ | "لا تخيروني على موسى"                         | 94.  | غرماء میں تقسیم کا طریقه                 |
|        | "التطبيق بيس لا تسخيروا وأنا سيد              | 94   | هذا الأسناد كلهم كانواعلى القضاء         |
| 1+0    | ولدآدم"                                       |      | (10) بياب من اخرالغريم إلى الغد          |
| 14.4   | اشكال                                         | 94   | ونحوه ولم يرذلك مطلا                     |
| 1.4    | جواب                                          |      | (۱۲)بساب من بساع مال المفلس              |
|        | (۲) باب من رد أمرالسفيه والضعيف               |      | والمعدم فقسمه بين الغرماء أوأعطاه        |
| 1.4    | العقل، وإن لم يكن حجرعليه الإمام              | 94   | حتى ينفق على نفسه                        |
| 1•٨    | امام ابوحنیفه رحمه الله کاند بب               | 92   | ا پنااور بیوی بچول کاحق غرماء سے مقدم ہے |
| 1•A    | صاحبين اورامام شافعي رحمهم اللد كافد جب       | 44   | وجه استدلال                              |
| 1•4    | <sup>بعض</sup> مالكيه كانمر بب                |      | (۱۷) بساب إذا أقسوضسه إلى أجسل           |
|        |                                               |      | •                                        |

| صفحہ     | عنوان                                 | صفحه  | عنوان                                        |
|----------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 111      | موضع ترجمه                            | 1+9   | بع مد بر کے عدم جواز پر حنفیہ کا استدلال     |
| IIA      | (٩)باب في الملازمة                    |       | (٣) باب من باع على الضعيف ونحوه              |
| IFI      | ٣٥ _ كتاب في اللقطة                   |       | فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام        |
| <b>[</b> | (١) باب إذا أحبره رب اللقطة           | 11•   | شأنه فان افسد بعد منعه                       |
| 171      | بالعلامة دفع إليه                     | 11+   | (٣) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض             |
| Iri      | عدیث باب کی تشر <sup>ت</sup>          | ,     | (۵)بساب إحسراج أهمل المعاصى                  |
| irr      | لقطه ہے متعلق بحث کا خلاصہ            | 111   | والخصوم من البيوت بعد المعرفة                |
| Irr      | تعریف کا مدار لقط کی نوعیت پر ہے      | 111   | اہل معاصی کوتا دیباً گھروں سے نکا لنے کا حکم |
| IFF      | ما لك كولقط كب ديا جائے؟              | 111   | (۲) باب دعوى الوصى للميت                     |
| 144      | جهبور كامسلك                          | . 114 | میت کی طرف سے وصی کا دعویٰ جائز ہے           |
| 122      | ما لك نه ملنے كى صورت ميں لقطه كامصرف | 111   | (2) باب التوثق ممن تخشى معرّته               |
| 144      | ائمه ثلا شد کا استدلال                | 111   | فساد پھیلانے والے کو قید کیا جاسکتا ہے       |
| irr      | احناف كااستدلال روايتأ                | 1111  | (٨)باب الربط والجس في الحرم                  |
| 110      | احناف كااستدلال درايا                 | 111   | حرم مکه میں قید کرنے کا حکم                  |
| Ira      | ایک بزهیا کاواقعه                     | 110   | جمہور فقہاء کرام کی رائے                     |
| Iry -    | حضرت علی ﷺ کے واقعہ سے استدلال<br>سے  | 110   | قیدخانه کی بنیاد                             |
| 11/2     | لقطهاورز كؤة كيحتم مين فرق            | 110   | بیعا نه کی شرعی حثیت                         |
|          | (٥) باب إذا وجد حشبة في البحر         | lle   | جمهور کا ند هب                               |
| 1174     | أوسوطاء أونحوه                        | 110   | امام احمد بن طبل رحمه الله كا مذهب           |
| IFA      | (٢) باب إذا وجد تمرة في الطريق        | ,110, | جمهور كااستدلال                              |
| .174     | (2) باب بعریف لقطة أهل مكة ؟          | 110   | امام احمد بن خنبل رحمه الله كااستدلال        |
| 179      | لقطه حرم اورغير حرم مين فرق؟          | 114   | جمہور فقہاء کا استدلال                       |
| 1111     | (٨)باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه   | 112   | موجوده حالات میں بیعانہ کا حکم<br>تاریخ      |
| 1111     | حدیث با ب کامفہوم                     | 112   | بيع تعليق كوقبول نهيس كرتى                   |
|          |                                       |       |                                              |

يدفعها إلى السلطان

(۱۲) بات:

حديث باب كامفهوم

لقطه امانت میں داخل ہے

٣٧\_كتاب المظالم

مسلک ِامام اوزاعی رحمه الله کی تر دید

عنوان

. صفحہ

1177

ساما

سهما

100

164

IMY

174

11/2

IMA

169

109

109

10.

10+

101

101

101

101

101

عينوان

ا کر قامنی نے ناحق فیصلہ کیا تو اس کا تھم

ائمه ثلاثة رحمهم اللدكا مسلك

املاك مرسله كالمطلب

تبیلی شرط

دوسری شرط

حنفيه كااستدلال

امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

100

100

101

101

101

177

| N .                                       |
|-------------------------------------------|
| (١)باب قصاص المظالم                       |
| حدیث کی تشر تک                            |
| (٢) بياب قول الله تعالىٰ: أَلَا لَعْنَهُ  |
| اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ                 |
| ترجمه وتشريح                              |
| الله عظ المعفرت كاميد يركناه كارتكاب كرنا |
| (m) باب لايظلم المسلم المسلم              |
| ولا يسلمه                                 |
| (۱۰) بـاب من كانت له مظلمة عند            |
| الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟          |
| ظلم کی تلافی                              |
| ایک صورت                                  |
| د وسری صورت                               |
| زيادتي يرمعافي اوراختلاف ائمه             |
| حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي    |
| صاحب رحمه الله كاطرزعمل                   |
| کہاسنامعاف کرنا<br>میاسنامعاف کرنا        |
|                                           |

| <del> </del> |                                         | <del></del> | -2: 02:10.                                               |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ         | عنوان                                   | صفحه        | عنوان .                                                  |
|              | حفزت عمراور حفزت عثمان رضى الله عنهما ك | 100         | امام ابوحنيفه رحمه الله كقول براعتراض                    |
| arı          | واقعات مين تطبيق                        |             | حضرت علی ﷺ کے واقعہ پرایک شبہ اوراس                      |
| 192          | ظالم کے کہتے ہیں؟                       | 100         | کا جواب                                                  |
|              | (۱۹) بىساب مساجساء فسى                  | 100         | اگریدواقعہ مجھے ہے تو کتب صدیث میں کیوں نہیں؟            |
|              | السقائف،وجلس النبى                      | 167         | حديث باب كاجواب                                          |
| 142          | واصحابه ، في سقيفةبني ساعدة.            |             | (١٨) بساب قبصساص السمطلوم إذا                            |
|              | (۲۰) بــاب لا يـمنع جــار جــاره أن     | 100         | وجدمال ظالمه                                             |
| AFI          | يغرز خشبة في جداره                      | 100         | ياب قصاص المظلوم                                         |
| 149          | اختلاف فقهاء                            | 107         | "مسئلة الظفر"اورظفركي وجبسميه                            |
| 149          | (٢١)باب صب الخمرفي الطريق               | 167         | "مسئلة الظفر" من اختلاف فقهاء                            |
| 14+          | مدیث باب کی تشریح                       | 101         | امام ما لك رحمه الله كالمسلك                             |
|              | (۲۲) باب افنية الدور والجلوس            | 167         | امام ما لك رحمه الله كي دليل                             |
| 121          | فيها، والجلوس على الصعدات               | 102         | امام شافعی رحمه الله کا مسلک                             |
| 121          | حدیث باب کی تشریح                       | 102         | ابن سيرين كااستدلال                                      |
| *            | (٢٣) باب الآبار على الطرق إذا لم        | IDA.        | امام ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک                          |
| 127          | يتأذ بها                                | 100         | متاخرين هنفيه كافتوى                                     |
|              | (٢٥) باب الغرفة والعلية المشرفة         | 174+        | حق الضيف كأحكم                                           |
| 127          | وغير المشرفة في السطوح وغيرها           | 141         | جمہور کے مذہب پر اعتراض                                  |
| 128          | روشندان وبالاخانه كي تفصيل              | 171         | اعتراض كاجواب                                            |
| 124          | امام شافعی رحمه الله کا مسلک            |             | ا جمّا عی ضرورت کی وجہ سے کسی کو بیچ پر مجبور کیا  <br>_ |
| 121          | حنفيه كامسلك                            | 144         | اجاسکتاہے؟                                               |
| 124          | حفيه سے اس باب میں دوقول مروی ہیں:      | 148         | بیت المقدس کی تعمیر کے واقعہ سے استدلال                  |
| 124          | تشريخ                                   | וארי        | مبحد حرام کی توسیع کے واقعہ سے استدلال<br>•              |
| ۱۸۳          | بيدليلا عبيس تفا                        | 170         | واقعات میں تعارض                                         |
|              |                                         | <u> </u>    | ]                                                        |

| مهر سب       |                                            |          | באי ויאַרט אָנע                      |
|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                      | صفحه     | عنوان                                |
| 192          | اختلاف نقهاء                               | IAM      | اعتزال اورآيت تخير كاسبب نزول        |
| 197          | امام بوسف رحمه الله كامسلك                 | IAA      | شهد کا واقعه                         |
| 1914         | امام محدر حمدالله كالمسلك                  | IAZ      | روایات میں تطبیق                     |
| 1914         | اگر منکے ذی کے ہوں تو؟                     | 114      | الدواج مطهرات پراعتراض کرنا حماقت ہے |
| 197          | امام شافعی رحمه الله کا مسلک               |          | (۲۲) باب من عقل بعيره على الباط      |
| 190          | حنفيه كااصول                               | IAA      | و باب المسجد                         |
| 194          | ترجمه وتشريح                               |          | (۲۷) بساب الوقوف و البول عند         |
| 194          | امام بخاری رحمه الله کا منشاء              | 11/9     | سباطة قوم                            |
| 194 -        | یہاستدلال محل نظر ہے                       |          | (٢٩) باب إذا اختلفوا في الطريق       |
| 194          | (٣٣)باب إذاكسر قصعة أو شيئا لغيره          |          | الميتساء. وفسى السرحبة تكون بين      |
| 199          | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاتول              |          | الطريق. ثم يسريد أهلها البنيان       |
| 199          | (٣٥) باب إذا هدم حائطا فليبن مثله          | IA9      | فترك منها للطريق سبعة أ ذرع          |
| <b>1.1</b> 1 | <b>42 - كتاب الشركة</b>                    | 19+      | سات ذراع سے کیامراد ہے؟              |
| ·            | (١) باب الشركة في الطعام والنهد            | 19+      | المبلى توجيه<br>المبلى توجيه         |
| 1.1          | و العروض                                   | 191      | دوسری تو جیه                         |
| 4.4          | سمیٹی جائز ہے (مروجہ میٹی بی سی کا حکم؟)   | 191      | تىيىرى توجيه                         |
| <b>**</b>    | حفیه کا مسلک                               | 191      | پونھی تو جیہ                         |
| r•0          | قربانی کا گوشت مجازفة تقسیم کرنا جا ئزنہیں | 195      | يەكوئى تحدىيەشرى نېيىن               |
| r•0          | امام بخارى اورامام احدر حمهما اللدكامسلك   | 191      | (۱ ۳) باب كسر الصليب وقتل الخنزير    |
| r+0          | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول              | 191      | [شرت                                 |
| Y+2          | امام بعض اوقات جبری فریضه عائد کرسکتا ہے   | 1914     | "يكسوا لصليب" سے كيام ادع؟           |
| r.A          | ایک معجزہ کا تذکرہ ( کھانے میں برکت ہونا)  |          | (۳۲) باب هل تكسر اللغان التي فيها    |
| <b>7</b> +A  | شا فعيه كااستدلال                          |          | لخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما    |
| r+9          | حفیہ کی طرف سے جواب                        | 197      | و صليا أو طنبورا أومالا ينتفع بخشبه  |
|              |                                            | <u> </u> |                                      |

| فهر ست      |                                                          | <b>,</b>    | انعام البارى جلدك                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| صفحہ        | "<br>عنوان                                               | صفحہ        | عنوان                               |
| 119         | (١٣) باب الشركة في الطعام وغيره                          | 149         | (٣) باب قسمة الغنم                  |
|             | کیا شرکت کے عقد کے لئے شرکت کالفظ                        | 110         | انام اسحاق رحمة الله عليه كالستدلال |
| 770         | ضروری ہے؟                                                |             | (٣) بساب القسران في التمر بين       |
| 14.         | امام بخاری رحمه الله کااستدلال                           | 711         | الشركاء حتى يستأذن أصحابه           |
| <b>۲۲</b> + | حنفيه كااستدلال                                          | <b>7</b> 11 | دستر خوان پر بدتهذیبی نه ہو         |
| 771         | حدیث لانے کا منشاء                                       |             | (٥) بساب تسقسويهم الأشيساء بين      |
| 771         | حنفيه كاجواب                                             | 717         | الشركاء بقيمة عدل                   |
|             | (١٥) باب الاشتراك في الهدى و                             |             | (٢) باب هل يقرع في القسمة و الا     |
|             | البسدن، و إذا أشسرك السرجسِل                             | rir         | ستهام فیه؟                          |
| 777         | رجلافی هدیه بعد ما أهدی                                  | 717         | قرعدا ندازي اور حنفيه               |
| 777         | حدیث باب کا پس منظر                                      | rim.        | "نهى عن المنكر"كالهميت              |
| 220         | مقصدامام بخاري رحمه الله                                 | rim         | ترجمة الباب عمناسبت                 |
| 444         | حنفيه كاجواب                                             | 414         | (٤) باب شركة اليتيم وأهل الميراث    |
|             | (١٦) باب من عدل عشرة من الغنم                            | 110         | آیت کریمه کا مطلب                   |
| 770         | بجزور في القسم                                           | 717         | اتشریخ مدیث                         |
| 172         | ۳۸ _ كتاب الرهن                                          | 112         | اسلام میں تعد دِازواج کامسئلہ       |
|             | (۱) بــاب في الـر هـن في الحضر<br>د                      |             | (۱۰) باب الإشتراك فيي الذهب         |
|             | وقول الله عز و جل:                                       | MA          | والفضة وما يكون فيه الصرف           |
|             | ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفُرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً | PIA         | مدیث کی تشریح                       |
| 172         | فَرِهَانِّ مَقْبُوْ ضَةٌ ﴾[البقرة :٢٨٣]                  | MA          | امام بخاری رحمهاللد کا منشاء        |
| 172         | کیار ہن صرف سفر میں جائز ہے؟                             |             | (۱۱) باب مشاركة اللميي والمشركين    |
| 774         | (۲) <b>باب من رهن درعه</b><br>مناب سارتها                | PIA         | فيي المزارعة                        |
| 777         | آمام احمد بن حنبل رحمه الله کا قول<br>حسیر سیر           | 719         | احدیث باب کا مطلب                   |
| 779         | جمهور کا مسلک                                            | <b>119</b>  | (۱۲) با ب قسمة الغنم والعدل فيها    |
| L.,         |                                                          | L           | J l                                 |

| نهر سب | <u> </u>                               |       | العام الباري جلدك                        |
|--------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                  | صفحه  | عنوان                                    |
| ואיז   | امام شافعی رحمه الله کامسلک            | 779   | (٢) باب رهن السلاح                       |
| rrr    | اختلاف کی دوسری تعبیر                  | rm.   | (۳) باب الرهن مركوب و محلوب              |
| rrr.   | غلطتهی کاازاله                         | 724   | شى ءمر ہون سے انتفاع كى جائز صورت        |
|        | امام صاحب اور صاحبین رحمهم الله کے قول |       | رابن کی اجازت کے بغیر شکی مربون سے       |
| im     | میں فرق                                | 771   | انفاع ميں اختلاف فقهاء                   |
|        | (۵) باب إذااعتق نصيبا في عبد وليس      | 1771  | ائمه ثلاثة كاقول                         |
|        | له مال استسعى العبد غير مشقوق          | 771   | امام احد بن صبل رحمه الله كاعمل          |
| the    | عليه على نحو الكتابة                   | rmr   | ائمه ثلا نثرى طرف سے حدیث باب كى توجیهات |
|        | (٢)باب الخطأ والنسيان في العتاقة       | 777   | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه         |
|        | والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه      |       | للوننگ جارت ( Floating                   |
| 444    | الله تعالى                             | 722   | Charge) کا حکم                           |
| rra.   | ا گرخطا بھی طلاق دے تو طلاق ہوجائے گ   | ۲۳۳   | بعض معاصرين كاقول                        |
| 500    | "ثلث جدهن جد وهزلهن جد"                | 110   | 9 11-كتاب العتق                          |
| rra    | امام بخاری رحمه الله کااستدلال         | 172   | (١) باب في العتق وفضله                   |
| -      | (۷)بساب إذاقسال لعبده:هوالله،ونوى      | - 47% | اعتاق کی فضلیت                           |
| rry    | العتق،و الإشهادبالعتق                  | rpa   | (۲) باب: أى الرقاب أفضل ؟                |
| rrz.   | (۸) باب ام الولد                       | 177   | آ داب معاشرت کالحاظ بہت ضروری ہے         |
| TOZ    | امام بخاری رحمه الله کا استدلال        | 7179  | موقعه دیکھ کرمصافحہ کرنا جاہئے           |
| rm     | جہور کے ہاں ام ولد کا حکم              |       | (٣) باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أوأمة    |
| rm     | امام بخاری کی دلیل کاجواب              | 1179  | بين الشركاء                              |
| rra    | (۱۰) باب بيع الولاء وهبته              |       | عبد مشترک کوآزاد کرنے کے بارے میں        |
| 164    | عقد موالاة کی تعریف<br>به              | 14.   | اخلاف ائمه                               |
| ra•    | احقوق مجرد کی خرید و فروخت             | 1100  | امام ابوحنیفه رحمه الله کامسلک           |
| 101    | حقوق کی متعدد قشمیں                    | 441   | صاحبين رحمهم اللد كالمسلك                |
|        |                                        |       |                                          |

| صفحہ  | عنوان                             | صفحه | عنوان                                        |
|-------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
|       | (۹ ۱) باب: العبد راع في مال سيده، | rai  | حقو ق شرعیه کی بیچ جا ئزنہیں                 |
| - 141 | ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد      | roi  | ابعض حقوق کی صلح ہو عتی ہے                   |
| 745   | ٥٠ _ كتاب المكاتب                 | roi  | دوسری قتم حقوق عرفیه                         |
| 242   | باب إثم من قذف مملوكه             | ror  | حقوق عرفيه كي اقسام                          |
|       | (١)باب المكاتب ونجومه،في كل       | rom  | لینشن کی فروخت کا مسئله                      |
| 744   | سنة نجم                           |      | (١١) بـاب إذا أمسراخو الرجل أوعمه            |
| 775   | آیت کی تشرت                       | rom  | <b>عل یفادی إذا کان مشرکا؟</b>               |
| ryr   | خیرے کیام رادہے؟                  | rom  | قیدی کا فدیه                                 |
| 740   | (٣) باب بيع المكاتب إذا رضي       | 101  | امام بخاری رحمه الله کا مسلک                 |
| 240   | مكاتب كالمح من فتها وكااختلاف     | rom  | امام بخاری رحمه الله کی دلیل                 |
| 740   | ا ما م شافعی رحمه الله کا مسلک    | raa  | امام بخاری رحمه الله کے استدلال کا جواب      |
| 744   | حنفيه كامسلك                      |      | (۱۳) باب من ملک من العوب رقيقا               |
| 777   | امام بخاری رحمه الله کا استدلال   | FOT  | أوهب وباع وجامع وفدى وسبى اللرية             |
| 777   | حنفیہ کی جانب سے جواب             | roy  | عربوں کوغلام بنانے کے بارے میں اقوال         |
|       | (۵) بساب إذا قسال المكاتب:        | roy  | امام ابوحنیفه رحمه الله کامسلک               |
| 742   | إشعرني وأعتقني ، فاشتراه لذلك     | 102  | امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کا مسلک |
|       | ٥١ كتساب الهبة وفسطها             |      | (۱۵) بساب قول النبي ﷺ :((العبيد              |
| 749   | والتحريض عليها                    | ran  | خوانكم فاطعموهم مما تأكلون))                 |
| 449   | (١) باب فصل الهبة                 |      | (٢١) باب العبد إذا أحسن عبادة ربه            |
| 749   | (٢) باب القليل من الهبة           | 109  | ونصح سيده                                    |
| 120   | (٣) باب من استوهب من أصحابه شيئا  |      | (١٤) بساب كسراهية التطاول على                |
| 120   | ہریہ کب طلب کیا جا سکتا ہے        | 14.  | الرقيق، وقوله:عبدى أو أمتى                   |
| 121   | (۳) باب من إستسقى                 | 144  | "عبدى" يا"أمعى" سے خطاب كاظم                 |
| 121   | (۵) باب قبول هدية الصيد           | 171  | (۸ ا )باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه         |
|       |                                   | L    |                                              |

| <del>بهر ست</del> | •                                       | -<br>          | ופו אייונט אנגב                               |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| صفحه              | عنوان                                   | صفحه           | عنوان                                         |
| MA                | دوسرامسكله                              | 121            | كياحضور الله ع فركوش كهانا ثابت ب؟            |
| 110               | تىبىرامىئلە                             | 12T            | (Y) باب قبول الهدية                           |
|                   | والد بینے کو مبه کرکے رجوع کرسکتا ہے یا | 121            | (٤) باب قبول الهدية                           |
| 71/0              | المبين؟                                 | 121            | کیا گوہ (ضب) حلال ہے؟                         |
|                   | (۱۳) بساب هية السر جبل لامتراقية        |                | (۸) بساب من أهدى إلى صباحيه ،                 |
| MY                | والمراةلزوجها                           | 121            | وتحرى بعض نساله دون بعض                       |
| PAY               | حدیث باب کی تشریح                       | 127            | ترجميه وتشريح حديث عائشة                      |
| 11/4              | ہبدکر کے دوبارہ رجوع کرسکتا ہے؟         | 121            | اس قتم کے واقعات سے غلط استدلال کرنا          |
| 11/4              | ائمه ثلاثه كامسلك                       | 121            | (۱۰) باب من رأى الهبة الغائبة جائزة           |
| MA                | حفيه کامسلک                             | 129            | شىءغائب كامبه كبتام موكا؟                     |
| 190               | (۱۵) باب                                | 129            | (١١) باب المكافأة في الهبة                    |
| : 190             | <i>حدیث</i> باب کی تشریح                | 129            | (۲ ) ياب الهبة للولد                          |
| ۲۹۲               | (١٤) باب من لم يقبل الهدية لعلة         | 1/1.           | (٣ ) باب الاشهادفي الهبة                      |
| 191               | مسلمان کے ہدید میں برکت ہے              | 1/1.           | طلم پر گواه نه بنځ                            |
|                   | (۱۸) بساب إذا وهسب هبة أووعد،           |                | اولادکو مبدکرتے وقت تساوی واجب ہے یا          |
| 4914              | ثم مات قبل أن تصل إليه                  | rai .          | متحب؟                                         |
| 494               | مبدتام ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے یا ہیں؟  | MI             | اختلاف فقهاء                                  |
| 791               | جمهور كامسلك                            | M              | امام ابوحنيفه رحمه الله اورائمه ثلاثة كالمسلك |
| <b>191</b>        | امام ما لك رحمه الله كالمسلك            | MY             | امام احدرحمه اللدكامسلك                       |
| 4914              | جمهور كااستدلال                         | 747            | امام احمد رحمه الله كاستدلال                  |
| 794               | (١٩) باب كيف يقبض العبد والمتاع؟        | M              | ائمه ثلاثه كااستدلال                          |
|                   | (٢٠) إذا وهب هية فيقيضها الآخر          | 17/1           | خلاصدكلام                                     |
| 194               | ولم يقل : قبلت                          | 17.17          | واقعد تعمان بن بشير رفظ كے جوابات             |
| 791               | (۲۱) باب إذا وهب دينا على رجل           | <b>1</b> /A/11 | دوسراا ختلاف                                  |
| <u> </u>          |                                         | L              |                                               |

|             |                                         | _             | انعام الباري جلدك                             |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                   | صفحه          | عنوان                                         |
| MIT         | (۳۳) باب من استعار من الناس الفرس       | 791           | دین کے ہبدگی تفصیل                            |
| mm          | (٣٣) بأب الإستعارة للعروس عند البناء    | 799           | حفيه كامسلك                                   |
| m1m         | (٣٥) باب فضل المنيحة                    | 199           | (٢٢) باب هبة الو احد للجماعة                  |
| 110         | عاریت کی فضیلت                          | , <b>r*••</b> | بهة المشاع مين امام ابوهنيفة كنز ديك تفصيل    |
|             | (٣٦) باب إذا قال: احدمتك هذه            | 14.1          | حنفیہ کی جانب سے حضرت اسائے کے واقعہ کی تاویل |
| <b>1717</b> | الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز. | P*1           | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول                 |
| m/2         | "قال بعض الناس"                         | *             | (٢٣) باب الهبة المقبوضة وغير                  |
| m12         | "قال بعض الناس" كاجواب                  | <b>747</b>    | المقبوضة، و المقسومة وغير المقسومة            |
|             | (٣٤) باب إذاحمل رجل على فرس             | m.m           | (۲۳) باب إذا وهب جماعة لقوم.                  |
| MIA         | فهو كالعمري و الصدقة                    |               | (۲۵)باب من أهدى له هدية وعنده                 |
| MIA         | "قال بعض الناس" كاجواب                  | m. h.         | جلساؤه فهو أحق بها                            |
| 1419        | ۵۲ _ كتاب الشهادات                      | *             | (٢٦) بساب إذاوهسب بعيسوا لسرجل                |
| mri .       | (1) باب ما جاء في البينة على المدعى،    | ٣٠۵           | وهو راكبه فهو جائز                            |
| 771         | (٢) باب إذا عدل رجل رجلا                | r.a           | (۲۷) باب هدیة مایکره لبسها                    |
| MAL         | (٣) باب شهادة المختبئ                   | r.0           | حدیث باب کی تشریح                             |
| PTT         | چھے ہوئے شخص کی گواہی اورا ختلا ف فقہاء | P-4           | (٢٨) باب قبول الهدية من المشركين              |
| mrm         | الخضرت شاه صاحب رحمه الله كأقول         | 14-6          | حدیث باب کی تشریح                             |
| rro (       | (۳) باب إذا شهد شاهد ، أوشهو د بشئ      | P+2           | روایات میں نظیق                               |
| mry         | (۵) باب الشهداء العدول                  | ۳•۸           | "أو قال أم هبة ؟ "                            |
| .447        | (۲) باب تعدیل کم یجوز؟                  | F+A           | (٢٩) باب الهدية للمشركين                      |
| ۳۲۸         | حنفیہ کے ہاں تعدیل                      | <b>17.9</b>   | (۳۱) بات:                                     |
|             | (٤) باب الشهادة على الأنساب             | P1+           | (٣٦) باب ما قيل في العمرى والرقبي             |
| PTA.        | والرضاع المستفيض والموت القديم          | 1114          | عمریٰ کے بارے میں اختلاف ائمہ                 |
| rrq         | مدیث بابشی تشریح                        | P14 .         | " <b>رقبی</b> " اوراس کا حکم                  |
|             |                                         |               |                                               |

| فهر ست      |                                               |             | العام الباري خلدك                            |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                         | صفحه        | عنوان                                        |
| 444         | تزكيه كے لئے ايك كى شمادت كافى ہے             |             | (٨) باب شهادة القاذف والسارق                 |
| rra         | تزكيه كاطريقه                                 | 779         | والزانى                                      |
| ۲۳۲         | (۱۸) باب بلوغ الصبيان و شهادتهم               | <b>rr.</b>  | محدود في القذف كي شهادت اوراختلاف ائمه       |
| 444         | أكيس سال مين ياتى بن كئي                      | 1 .         | حفیہ کے دلائل                                |
| rrz.        | اڑے کے لئے اقل مت بلوغ                        |             | حضرت مغيره هيشه پرتهمت كا واقعه              |
|             | (١٩) باب سؤال الحاكم المدعى:                  | mim         | اصل واقعه کیا تھا؟                           |
| <b>M</b> MZ | هاك بينة لك قبل اليمين                        |             | (٩) باب: لايشهدعلي شهادة جور                 |
|             | (۲۰) باب اليمن على المدعى                     | 777         | إذا أشهد                                     |
| يهم تع      | عليه في الأموال والحدود                       | <br> }      | (١١) باب شهادة الأعمى ونكاحه                 |
|             | "قصابيمين و شاهد" كيم جواز پر                 |             | وأمره، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله             |
| ۳۳۸         | احناف كاستدلال                                | PP2         | في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات          |
|             | "قضاء بيسمين و شاهد" كجواز پر                 | <b>77</b> 2 | المی کی شہادت کے بارے میں اقوال ائمہ         |
| ۳۳۹         | ائمَه ثلاثِه كااستدلال                        | TTA         | حضرت عبدالله بن عبال کے نابینا ہونے کا واقعہ |
| mud         | احناف کی طرف ہے جواب                          |             | حضرت عا کشدرضی الله عنهانے غلام سے پروہ      |
|             | (۲۱) باب إذا ادعى أو قذف فله أن               | 779         | کیون مبیں کیا؟                               |
| <b>70</b> + | يلتمس البينة و ينطلق لطلب البينة              | المط        | (۱۳) باب شهادة الأماء والعبيد                |
| ra.         | (۲۲) باب اليمين بعد العصر                     | mar         | ائمه ثلاثه كالمسلك                           |
| <b>100</b>  | حدیث کی تشریح                                 | 277         | (١٣) باب شهادة المرضعة                       |
|             | (۲۳) باب يحلف المدعى عليه                     | 777         | (10) باب تعديل النساء بعضهن بعضها            |
|             | حيشمما وجبت عليه اليمين، ولا                  |             | عورتیں ایک دوسری کی تعدیل کریں تو اس کا      |
| 101         | يصرف من موضع إلى غيره                         | man         | کیاظم ہے؟                                    |
| rai         | حنفيه کا مسلک                                 | بالماليا    | (۲ ۱) باب إذا زكى رجل رجلا كفاه              |
| 101         | اماً مثافعی اورامام ما لک رحمهما الله کا مسلک | سأماس       | اختلاف فقهاء                                 |
| ror         | (۲۳) باب اذا تسارع قوم في اليمين              | mul.        | "عسى الغوير أبؤسا" كى اصل كياب؟              |
|             |                                               | L           |                                              |

| مهر ست      |                                                    |             | יש וישָרט אָנב                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| منحه        | عنوان                                              | صفحه        | عنوان                                                     |
| ٣٧٢         | (٣٠) باب القرعة في المشكلات                        | ror         | "ايهم يحلف" كى كياصورت ہے؟                                |
| P47         | قرعه کی حثیت                                       |             | (٢٥) بساب: قول الكسه تعالى: ﴿إِنَّ                        |
| 740         | ٥٣ - كتاب الصلح                                    |             | الَّذِيْنَ يَشْعَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَ يُمَانِهِمُ  |
|             | (١) بساب مساجساء في الأصلاح بين                    |             | فَمَناً قَلِيُلاً أَوْلَئِكَ لَا خَلاَقَ لَهُمْ فَي       |
| 740         | الناس                                              |             | الآخِرَةِ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنظُرُ       |
|             | (٢) باب: ليسس الكاذب الذي                          | ror         | إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمْ ﴾ |
| 240         | يصلح بين الناس                                     | ror         | (۲۲) باب: کیف یستحلف؟                                     |
|             | تین مواقع پر خلاف واقعہ بات کہنے کی                | rom         | (٢٤) باب من أقام البينة بعد اليمين                        |
| 241         | اجازتہ                                             | ror         | يمين كے بعد بينة قبول ہوگا يانہيں؟                        |
| 777         | اختلاف فقهاء                                       | rar         | حنفيه كالمسلك                                             |
| P72         | امام شافعی اور بعض دیگر فقهاء کا قول               | ror         | امام ما لك رحمه الله كالمسلك                              |
| 742         | أمام ابو حنيفه رحمه الله كأقول                     | <b>100</b>  | (۲۸) باب من أمر بانجاز الوعد                              |
| <b>74</b> 2 | توريه کی تعریف                                     | roo         | ترهمة الباب كامطلب                                        |
| <b>742</b>  | حعزبة مولا نااشرف على تعانوى رحمه الله كاتول       | 100         | اختلاف فقهاء                                              |
|             | (٣) بساب قول اللُّه تعالىٰ: ﴿أَنَّ                 | 704         | آج کل کی نیچ وشراء کا ایک اہم مسئلہ آرڈر دینا             |
| myn         | يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ | 104         | اسپلائی کا نثر یکٹ(supply contract)                       |
|             | (۵) باب إذا اصطلحوا على صلح                        | ran         | رهمة الباب كي تشريح                                       |
| MAY         | جور فالصلح مردود                                   |             | (٢٩) بياب: لا يسأل أهل الشرك                              |
|             | (۲) بساب: کیف یسکتب: هداما                         | 209         | عن الشهادة و غيرها                                        |
|             | صالح فلان بن فلان و فلان بن قلان،                  |             | کا فر کی شہادت میں فقہاء کرام کا مشہور                    |
| P49         | وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه                    | m4+         | اختلاف ہے                                                 |
| 120         | حدیث کامطلب                                        | <b>74</b> + | امام احد بن طبيل رحمه الله كالمسلك                        |
|             | حضرت علی ﷺ نے رسول ﷺ کا لفظ کیوں                   | .m4+        | حفیه کا مسلک                                              |
| 12.         | نهیں منایا؟                                        | ۳4۰         | <i>حدیث</i> باب کی تشریح                                  |
| <u> </u>    |                                                    | L           |                                                           |

| صفحه        | عنوان                                      | صنحه       | عنوان                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|             | والسمنصا لنحة مع أهبل التحرب               | 121        | جب ای تضوّ پر کیسے لکھا؟          |
| 710         | وكتابة الشروط.                             | <b>727</b> | (2) باب الصلح مع المشركين         |
| 17/19       | صلح حديبيهي تفصيل مع تشريح حديث            | ,r2m       | عدیث باب کی تشریح                 |
| 1791        | "حابس الفيل" كينج ك حكمت                   |            | (١١) بساب فسطسل الإمسلاح بين      |
| rgr         | ایک معجزه کا تذکره که چشمهابل پژا          | 127        | الناص والعدل بينهم                |
| ۳۹۳         | تهامه سے کیامراد ہے؟                       |            | (۱۳) بساب التصليح بيين الغرماء    |
|             | صدیق اکبرہ کی غیرت ایمانی اور دفاع         | 724        | واصحاب الميراث والمجازفة في ذلك   |
| <b>1790</b> | صحاب الله الله الله الله الله الله الله ال | 422        | حنفيه کا مسلک                     |
| <b>1797</b> | اسلام میں بخت الفاظ کا استعال اوراس کا ھم  | 729        | ۵۴ ـ كتاب الشروط                  |
| <b>79</b> 2 | حضور الطَلِيْلُا عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟  |            | (۱) باب مايىجوز من الشروط في      |
| m92         | ال کی ایک حکمت                             | 1          | الإسلام والأحكام والمبايعة        |
| 144         | مقصد منتج تفاخرنہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے  | 129        | حديث كامطلب                       |
| امما        | مدیق اکبر ﷺ کامقام                         | 1          | (٣) بساب إذا اشتسوط البسائع ظهو   |
| P*+1        | ليدُركيما هو؟                              | 129        | الدابة إلى مكان مسمى جاز          |
| ۲۰۹۱        | (۲۱)باب الشروط في القرض                    |            | (۲) بـاب الشـروط فـى الـمهـر عند  |
| r.4         | قرض تا جیل کوقبول نہیں کر تا<br>پر سیار    | MAT        | عقدة النكاح                       |
| 1. L.+7     | مسلك جمهور وحنفيه                          |            | (٨) باب مالا يجوز من الشروط في    |
|             | (۱۸) باب ما يجوز من الاشتراط،              | MAT        | النكاح                            |
|             | والثنيا في الإقرار ، والشروط التي          | PAY        | (۱۱) باب الشروط في الطلاق<br>سماء |
| r.7         | يتعارفه الناس بينهم .                      | MAT        | طلاق معلق                         |
| M.V         | مطلب                                       | MAT        | (۲) باب الشروط مع الناس بالقول    |
|             | جهبور کا مسلک                              |            | (۱۳) باب إذا اشترط في المزارعة:   |
| P+4         | جمهور کا استدلال<br>ت                      | MAT        | إذا شئت أخرجتك                    |
| M1+         | ابن سیرین کا قول حنفیہ کی تائید ہے         |            | (10) بساب الشسر وط في الجهاد      |
|             |                                            | ــــِـــا  |                                   |

|        |                                        | ·        |                                        |
|--------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| صفحہ   | عنوان                                  | صفحہ     | عنوان                                  |
|        | دین وصیت پرمقدم ہے،آیت میں اس کے       | M1+      | "جيار النقد"                           |
| ٨٢٦    | ر بلس کیوں؟                            | اایما    | امن احصا ها"اعاطرنے ےکیا مرادے؟        |
| ٠٣٩٠١] | اس کی حکمتوں کو                        | ۳۱۳      | ۵۵ _ كتاب الوصايا                      |
| اسم    | <i>خدیث کی تشر</i> یح                  | Ma       | (١) باب الوصايا                        |
|        | (۱۰) بساب إذا وقف ، أوأوصسى            |          | (٢) باب أن يترك ورثته أغنياء           |
| ۲۳۳    | الأقاربه، ومن الأقارب؟                 | אוא      | حير من أن يتكففوا الناس                |
| 744    | ا قارب كى تعيين مين اختلاف فقهاء       | ∠ا۳      | (m) باب الوصية بالثلث                  |
| ppr    | ا ما م ابوحنیفه رحمه الله              |          | (٣) باب قول الموصى لوصيه: تعاهد        |
| 444    | امام شافعی رحمه الله                   | MIZ      | لولدى، ومايجوز للوصى من الدعوى         |
| rrr    | امام ما لك رحمه الله                   |          | (٥) باب إذاأوما المريض براسه           |
| 444    | ا مام ابو بوسف رحمه الله               | M12      | اشارة بينة تعرف                        |
| rra    | يا در کھنے کی بات                      | MA       | وصيت بالإشاره كاحكم                    |
|        | (١١)باب: هـل يـدخـل النساء             | M19      | (۲) باب لاو صية لوارث                  |
| rra    | والولدفي الأقارب ؟                     | 9 اس     | (2) باب الصدقة عند الموت               |
|        | اگرا قارب کے لئے وصیت ہوتو او لا دشامل |          | (٨) باب قول الله عزوجل: ﴿مِنْ          |
| משח    | نہیں ہوتی                              | PT+      | تغد وَصِيَّة يُوصِى بِهَا أُودَيْنٍ ﴾  |
| ראחו   | مسلك حنفيه                             | ۰۲۰      | مریض کا قرار بالدین اورمسلک حنفیه      |
| m=2    | (۱۲) باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟        | rrm      | حنفيه كامسلك                           |
|        | (۱۳) بساب إذا وقف شيستسا قبل أن        |          | "قال بعض الناس" سے كئے جانے والے       |
| MA     | يدفعه إلى غيره فهو ٔ جائز ،            | rra      | اعتراض كاجواب                          |
| mm     | اختلاف فقهاء                           | rra      | د وسری دلیل کا جواب                    |
| MA     | امام محدر حمدالله كامسلك               | רדא      | حنفیه پرایک اوراعتراض                  |
| MM     | امام ابو بوسف رحمه الله كالمسلك        |          | (٩) باب تاويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ |
|        | (۱۲) باب إذا قال: دارى صدقة الله       | ۳۲۸      | وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾  |
|        |                                        | <u> </u> |                                        |

|          | <del> </del>                                        |             |                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                               | صفحه        | عنوان                                                   |
| ~~Z      | لَاعْنَتَكُمُ مَا إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ |             | ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو                           |
| MMZ      | مدیث باب کی تشریح                                   | وسم         | جائز. و يعطيها للأقربين أو حيث أراد                     |
|          | (۲۵) باب استخدام اليتيم في                          | }           | (۱۵) بساب إذا قسال: أرضى أو                             |
|          | السفر والحضر إذا كان صلاحاله،                       | hh.         | بستانی صدقة لله عن امی                                  |
| LLA      | ونظر الأم أو زوجها لليتيم                           |             | (١٦) باب إذا تسدق أو وقف بعض                            |
| <b> </b> | (٢٦) بـاب إذا وقف أرضا ولم يبين                     | ראו         | ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز                     |
| ro.      | الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة                       | ואא         | وقف المشاع مين حفيه مين اختلاف                          |
| ma•      | ایک مطلب                                            | ואא         | امام محمد رحمه الله كالمسلك                             |
| ro.      | د وسرا مطلب                                         | ۲۳۳         | امام ابو بوسف رحمه الله كامسلك                          |
|          | (۲۷) باب إذا وقف جساعة أرضا                         | 1           | (۱۷) باب من تصدق إلى وكيله ثم                           |
| roi      | مشاعاً فهو جائز                                     | mmr         | رد الوكيل إليه                                          |
|          | (٣١) باب وقف الدواب والكراع                         |             | (١٨) بياب قبول الله عزوجل:﴿ وَإِذَا                     |
| rai      | والعروض والصامت                                     |             | حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي وَ الْيَتَامَى    |
|          | جانور ، گھوڑے اسباب ، چاندی ، سونا وقف              | ויוויו      | وَ الْمَسَاكِيْنَ فَارُ زُقُوهُمُ مِنْهُ ﴾              |
| rai      | كرنے كابيان                                         |             | (۱۹) باب مايستىحىب لىمن توفى                            |
| rai      | اشياء منقوله كاوقف اوراختلاف فقهاء                  |             | فحالة أن يتصدقوا عنه، وقضاء                             |
| rar      | دراہم اور دنانیر کا وقف                             | rro         | النذور عن الميت                                         |
| rot      | کیا چندہ بھی وقف میں داخل ہے؟                       |             | بياب وميا ليلوصي أن يعمل في مالٍ                        |
| rom      | چیز وقف کب بنتی ہے؟                                 | MMA         | اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته                         |
| rom      | وارالعلوم کی زمین                                   | mm <u>z</u> | وقف کے متولی اور یتیم کے متولی میں فرق                  |
| ror      | (٣٢) باب نفقة القيم للوقف                           |             | (٢٣) بساب ﴿وَيَسُسأُلُونُكَ عَنِ                        |
|          | (٣٣) بـاب إذا وقف أرضـا أو بشراء                    |             | الْيَسَامَى وَقُلُ إِصَلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ ووَإِنَّ    |
| rar      | أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين                    |             | لُـخَالِطُو هُمُ فَأِخُوالنَّكُمُ مَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ |
| raa      | "شرط الواقف كنص الشارع"                             |             | المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ      |
|          |                                                     |             |                                                         |

| صفحه    | عنوان                                     | صفحہ        | عنوان                                                       |
|---------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| רצא     | اقدامی جهاد کاانکار                       |             | (٣٥) بساب قسول النُّسه عزوجيل:                              |
| ראא     | دامن کوذرا دیکھ ذرا بند قباد کھ           | :           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا |
| M42     | جہاد کی مشر وعیت کے مختلف ادوار           |             | حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ             |
| M42     | پېلامرحله صبرکاهم                         |             | فُنَانِ ذُوَا عَدْلِ مِّنْكُمُ أَوُ اخَرَانِ مِنَ           |
| MYA     | کی زندگی میں جہا د کا حکم نہ ہونے کی حکمت | רמיז        | غَيْرِكُمْ                                                  |
| MYA     | دوسرامرحله: اجازت قال                     | <b>r</b> 27 | امام بخاری رحمه الله کابیان کرده شان نزول                   |
| ٩٢٦     | تيسرامرحله: د فاعی جها د کي فرضيت         | ran         | شاه عبدالقا در رحمه الله كاتر جمه اور جواب                  |
| 120     | چوتھامر حلہ: اقدامی جہاد                  |             | (٣٢) بساب قسنساء الوصى ديون                                 |
| 127     | دفاع میں اقد ام بھی داخل ہے               | ran         | الميت بغير محضر من الورثة                                   |
| 127     | شریعت نے حدودمقرر کی ہیں                  | וציא        | ۵۲ ـ كتاب الجهاد و السير                                    |
| 1/2 m   | امريكي قونصارے مكالمه                     | וציא        | جهاد کی تعریف                                               |
| .rzr    | دىتمن نمبرا يك كون؟                       | ודיא        | جهاد کی ایک اور قتم                                         |
| 12r     | امریکہ سے نفرت کے اسباب                   | ראר         | مديث"رجعنامن الجهاد الأصغر"                                 |
| 120     | کیا دوسری آیات منسوخ ہوگئی ہیں؟           |             | جہاد کے بارے میں برو پیگنڈہ کہ اسلام بزور                   |
| 127     | فرضِ عين اور فرضِ كفاييه                  | MAL         | شمشیر پھیلا ہے                                              |
| 124.    | جہاد سے پہلے دعوت                         | אציין       | جهادكامقصد                                                  |
| 124     | سوال:                                     | MAL         | اعلاء کلمة الله کے دوفرض                                    |
| 127     | جواب:                                     | MAL         | ېرد پيگنده کا جواب                                          |
| ١٤٦     | ایک بہت بڑی غلط قبمی اوراس کااز الہ       | מציח        | کا فروں کے ساتھ حسن سلوک کا بےنظیرواقعہ                     |
| 142     | موجوده دوريس جهاداقداي بے يادفاعى؟        | ייאריי      | غلط الزام بھی اور وں پہلگار کھا ہے                          |
| 122     | سوال:                                     | מאה         | کیانہ ہی آزادی ای کانام ہے؟                                 |
| 722     | جواب:                                     | יחצים       | جوچاہے آپ کاحسنِ کرشمہ ساز کرے                              |
|         | (١) باب فصل الجهاد واليسر،                | arn         | اسلام کی ماڈرن لائی کامعذرت خوا ہاندروریہ                   |
| rzż     | الجهاد والسير ــ                          | arn         | ایک برهمیا کا قصه                                           |
| لـــــا |                                           | <u> </u>    |                                                             |

| مهر سب      | ***                                                   | ·        | ושאויונט אנגב                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                 | صفحہ     | عنوان                                    |
|             | ﴿ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ دِجَالٌ صَدَ قُوْا           | MA       | جهاداورمغازی میں فرق                     |
| <b> </b>  - | مَاعَاهَدُ وُا اللَّهَ عَلَيْهِ فِمِنْهُمْ مَنْ قَطَى | rz9      | میری رائے                                |
|             | نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُومَا بَلَالُوا     | MA+      | جهاداور تبلیغ دونوں دین کے کام ہیں       |
| ۳۸۸         | تَبُدِيلاً ﴾                                          | MAI      | مفتى محرشفيع صاحب رحمة اللدعليه كاقول    |
| MA          | (۱۳) باب: عمل صالح قبل القتال                         |          | (٣) باب الدعاء بالجهاد والشهادة          |
| MAG         | (۱۴) باب من أثاه سهم غرب فقتله                        | MAI      | للرجال والنساء،                          |
| } <br>      | (٢٠) بساب ظلً الملائكة على                            | MAT      | الفاظ عديث كي تشريح                      |
| 1790        | الشهيد                                                | MAT      | "ملوكاً على الأمسوة" كي تشريح            |
|             | (۲۲) باب من حدث بمشاهده فی                            | MAT      | ايكتفير                                  |
| 191         | الحرب                                                 | MM       | دوسری تفسیر                              |
| []<br>[]    | (٢٨) باب الكافريقتل المسلم ثم                         |          | الشکراسلام کاسب سے پہلاسمندری سفراور فتح |
| rar         | يسلم فيسدد بعد ويقتل                                  | MM       | قبرم                                     |
|             | (۳۰) بساب الشهسادة مبع مىوى                           | MAG      | فتطنطنيه برحمله اوربثارت                 |
| rgr         | القعل                                                 | MAG      | بعض حضرات کی توجیه                       |
| Mah         | شهیدی پانچ اقسام                                      | MAG      | المغفود لهم" كيارك من معتدل بات          |
| m90         | (٣٩) باب التحنط عند القتال                            | MAY      | اس بحث میں ہیں پڑتا جاہیے                |
| m90         | جذبهٔ ایمانی کی عجیب مثال                             |          | (۵) بساب الغدوة والروحة في               |
| ۲۹۲۱        | سوال:                                                 |          | سبيل الله وقاب قوس أحدكم في              |
| ren         | جواب:                                                 | MAY      | الجنة                                    |
|             | (۳۳) باب الجهاد ماض مع البر                           | MAY      | (2) باب تمنى الشهادة                     |
| ۲۹۲         | والفاجرء                                              | MAZ      | <i>حدیث کا مطلب</i>                      |
| rey.        | (٣٦) باب اسم الفرس والحمار                            |          | (٨) باب فضل من يصرع في سبيل              |
|             | (۳۷) بساب مسايىدگىر مىن شوم                           | MAZ      | الله فمات فهو منهم                       |
| 192         | المفرص                                                |          | (۱۲) باب قول الله عز وجل:                |
|             |                                                       | <u> </u> | •                                        |

| انعامال  | نعام البارى جلدك                              |             | <u></u>                                                | فهر م           |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|          | عنوان                                         | صفحه        | عنوان                                                  | صفحه            |
| نحوست    | وست کے کہتے ہیں؟                              | ~9∠         | مَا استَطَعْتُمُ مِنُ قُوَّةٍ وَ مِنُ دِبَاطِ الخَيُلِ |                 |
| (61)     | ۵۱) باب سهام الفرس،                           | ~9 <u>~</u> | تُرُ هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوٌّ كُمْ ﴾     | ۲•د             |
| اختلافه  | فتلاف ائمه                                    | · ~9∠       | (۸۲) باب الحمائل وتعليق                                |                 |
| جمهوركا  | بهور کا مسلک                                  | ~9A         | السيف بالعنق                                           | ۲۰۰۲            |
| امام ايو | ام ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک                 | 79A         | (۸۴) باب من علق سيفه بالشجر                            |                 |
| (or)     | ۵۳) باب الركاب والغرز للدابة                  | ۹۹۳         | في السفر عند القائلة                                   | ۲•¢             |
| (69)     | ۵۹) باب ناقة النبي ﷺ ،                        | ٩٩٠١٠       | (٨٢) باب من لم يركشر السلاح                            |                 |
| (P F)    | ٢٩) باب نزع السهم من البدن                    | 799         | وعقرالدواب عندالموت                                    | ۵•۷             |
| (4+)     | 4-) باب البحراسة والغزوة في                   |             | (۸۸) باب ما قیل فی الرماح ۱                            | ۷•۷             |
| سبيل     | ىبيل الله                                     | M44         | (۸۹) باب ماقیل فی درع النبی                            |                 |
| (41)     | 14) باب الخدمة في الغزو                       | ۵۰۰         | والقميص في الحرب،                                      | ۷٠۷             |
| متعدى    | نعدی عبادت کی فضیات                           | ا•۵         | (٩١) باب الحرير في الحرب                               | ۷•۷             |
| (21)     | <ul><li>47) بساب فیضیل من حمل متباع</li></ul> | ,           | حريركااستعال                                           | ۸•۸             |
| صاحب     | ساحبه في السفر                                | ۵+۲         | مسلك امام شافعي رحمه الله                              | ٠ ۸•۷           |
| حضرت     | عنرت مولا نااعز ازعلى رحمهاللد كاايك واقعه    | ۵٠٢         | مسلك حنفيه                                             | ۸•۸             |
| (ZY)     | ٤٦) بساب من استعان بالضعفاء                   |             | (٩٣) باب ماقيل في قتال الروم                           | ۹•د             |
| والصا    | الصالحين في الحرب،                            | ۵+۲         | (٩٥) باب قتال الترك                                    | <b>&gt;</b> • 9 |
| (44)     | 22) باب: لايقال: فلان شهيد،                   | ۵۰۳         | (٩٤) باب من صف اصحابه عند                              |                 |
| •        | عتبارخواتیم کاہے                              | ۵٠٣         | الهـزيـمة ، ونـزل عـن دابتـه                           | •               |
| سوال:    | وال:                                          | ۵•۵         | واستنصر                                                | 31•             |
| ٠. س     | واب:<br>پر                                    | ۵۰۵         | (٩٨) باب الدعاعلى المشركين                             |                 |
| خودکشر   | و دکش بم دھا کہ                               | ۵٠۵         | بالهزيمة والزلزلة                                      | 21•             |
| (44)     | ۵۸) باب التحريض على الرمى،                    | ٠,          | (۱۰۱) باب دعوة اليهود والنصارئ،                        |                 |
| وقوإ     | قول الله عز وجل: ﴿ وَأَعِدُ وَالَّهُمُ        | · .         | وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب                          |                 |

| فهر ست   |                                       | _       | انعام الباري جلدك                  |
|----------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                 | صفحه    |                                    |
| ۵19      | اجير کي اقسام                         |         | النبي الله السي كسسرى وقيصر،       |
| ۵۱۹      | اختلاف فقهاء                          | ۵۱۰     | والدعوة قبل القتال                 |
| ۵۲۰      | اجیر کی دوسری قشم                     | ۵۱۰     | قال ہے پہلے دعوت دینا              |
| ۵۲۰      | اختلاف نقهاء                          |         | (۱۰۲)باب دعاء النبي الله إلى       |
| or•      | جمهور کا قول                          |         | الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم |
| or.      | حنفيه كا قول                          | ۱۱۵     | بعضا أربابا من دون الله.           |
|          | (۱۲۹) بــاب كـراهية السـفـر           |         | (۱۰۹) بساب: يقالل من وراء          |
| . ori    | بالمصاحف إلى أرض العدوء               | air     | الإمام ويتقى به                    |
| ari      | (۱۳۳) باب التكبير إذا علا شرفا        | ;       | (١١٠) باب البيعة في الحرب على      |
| orr      | (۱۳۵) باب السير وحده                  | SIF     | ان لا يفروا                        |
| orr      | مدیث کا مطلب                          |         | (١١١) باب عزم الإمام على الناس     |
| 0rr      | (١٣٨) باب الجهاد بإذن الأبوين         | ماده    | فيما يطيقون                        |
| ۵۲۳      | جہاد وحصول علم کے لئے والدین کی اجازت | F10     | (١١٣) باب استئذان الرجل الإمام     |
| orr      | اصولی بات                             |         | (۱۱۴) باب من غزا وهو حديث          |
|          | (۱۳۹) بساب مساقيل في الجسرس           | P10     | عهد بعرسه،                         |
| arr      | ونحوه في أعناق الإبل                  |         | (١١٥) بـاب مـن اختـار الغزو بعد    |
| arr      | قلاده کی ممانعت کی وجه                | 614     | البناء،                            |
|          | (۱۴۰) باب من اکتتب فی جیش             |         | (١١٨) بساب المخروج في الفزع        |
|          | فحرجت امرأته حاجة أوكان له            | ۵۱۷     | وحده                               |
| ara      | عذر هل يؤذن له؟                       |         | (١١٩) باب الجعائل والحملان في      |
| ara      | (۱۳۲) باب الكسوة للاسارى              | 014     | السبيل،                            |
|          | (۱۳۲) بساب أهسل الدار يبيتون          | ۵۱۷     | حدیث باب کی تشریح                  |
| 674      | فيصاب الولدان والذرارى،               | ۵۱۸     | ایک اختلافی مسئله                  |
| 674      | شب خون کا حکم                         | ۵19     | (120) باب الأجير،                  |
| <u>-</u> |                                       | <u></u> |                                    |

| صفحہ | عنوان                                | صنح  | عنوان بير-                        |
|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ori  | امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كاقول   | ۵۴۲  | (۱۳۹) باب لا يعذب بعذاب الله      |
| 000  | امام بخارى رحمة الله عليه كااستدلال  |      | (١٥١) بساب هسل لسلائسيسر أن يقتل  |
| ori  | حنفيه كااستدلال                      |      | أويخدع الذين أسروه حتى ينجو من    |
| orr  | مديث باب كا جواب<br>مديث باب كا جواب | 012  | الكفرة؟                           |
| ٥٣٣  | حدیث کا پس منظر                      |      | (۱۵۲) باب إذا حرق المشرك          |
| orm  | تشریح حدیث                           | 274  | المسلم هل يحرق؟                   |
| oro  | (١٨١) باب كتابة الإمام الناس         | OFA  | 'إحراق بالنار'' كاحكم             |
|      | (1 80 ) باب من تأمرفي الحرب من       | arn  | (١٥٥) باب قتل المشرك النائم       |
| ory  | غير إمرة إذا خاف العدو               | ara  | (١٦٩) باب قتل الأسير وقتل الصبر   |
|      | (۱۸۷) باب: إذا غنم المشركون          |      | (١٤٠) باب هل يستأسر الرجل؟        |
| ary. | مال المسلم ثم وجده المسلم،           |      | ومن لم يستاسر، ومن ركع ركعتين     |
| 572  | حفيه كامسلك                          | DIA  | عند القتل                         |
|      | (۱۸۸) باب من تكلم بالفارسية          |      | (۱۷۳) باب الحربي إذا دخل دار      |
| 22   | والرطانة،                            | 259  | الإسلام بغير أمان                 |
| 072  | "رطانة"كي تشريح                      | ۵۲۹  | غير مستأمن جاسوس كاهكم            |
| 249  | (٩٠) باب القليل من الغلول            | .019 | (۱۷۵)باب جوائز الوفد              |
|      | (٩٥) بياب إذا أضبطر الرجل إلى        |      | (۲۷۱) باب: هل يستشفع إلى أهل      |
|      | النظر في شعوراهل اللمة والمؤمنات     | 019  | الذمة ومعاملتهم؟                  |
| 2009 | إذا عصين الله وتجريد هن.             | ٥٣٠  | (۱۷۷) باب التجمل للو فد           |
| ۵۳۰  | یدانتا ہی کارروانی ہے                |      | (۱۸۰) بساب: إذا أسسلم قوم في      |
|      | (۱۹۷) بساب مسايسقول إذارجع من        |      | دار الحرب ،ولهم مال وأرضون        |
| ۵۳۰  | الغزو                                | ۵۳۰  | فهي لهم.                          |
| om   | (٩٩١) باب الطعام عند القدوم،         | ۵۳۱  | اختلاف ائمه                       |
| ۵۳۳  | ۵۷ ـ كتاب فرض الخمس                  | 011  | امام بخارى رحمة الله عليه كالمدهب |
|      |                                      | L    | <br>                              |

| صنح         | عوان                                     | صنحہ     | عنوان                                  |
|-------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|             | وإيشار العبسى الأهل المصفة               | orr      | (۱) باب فرض الخمس                      |
|             | والأرامل حين سألته فاطمة وشكت            | ۵۳۳      | مسئله جا گیرفدک                        |
|             | إليه الطحن والمرحى أن يحدمها من          | orr      | ايك روايت سے استدلال                   |
| ۵۵۸         | السبى فوكلها إلى الله.                   | דיים     | امام ز ہری رحمہ اللہ کا ادراج          |
| ۸۵۵         | ممس کے احکام                             | OFZ      | الله کا تفصیل                          |
| ۸۵۵         | من میں حنفیہ اور حنا بلہ کا مؤقف ·       | DIV      | شيعوں كااستدلال                        |
| ۵۵۹         | امام ما لك رحمه الله كامؤقف              | DMV      | در منثور کی ایک روایت کی شختین .       |
| ۵۵۹         | مقرف ادر مشخق میں فرق                    |          | حضرت على هذا ورحضرت عباس هذكا توليت    |
| 009         | امام شافعی رحمه الله کا مسلک             | oor      | میں نزاع                               |
| ۵۵۹         | امام شافعی رحمه الله کا استدلال          | sor      | مال فئى اوراس كاعتم                    |
| ١٥٥٥        | حنفيهاور حنابله كاستدلال                 | aar      | (٣) باب نفقة نساء النبي الله بعد وفاته |
| ٠٢٥         | امام ما لك رحمه الله كي دليل             |          | (۴) بساب مساجماء في بيوت أزواج         |
| <b> </b>  - | (2) باب قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ    |          | النبى الهوت البيوت                     |
| ٠٢٥         | خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾                 | ۵۵۵      | اليهن،                                 |
| ודם         | مدیث کی تشریح                            | ۵۵۵      | اميراث سيعلق نهين                      |
|             | حضرت بوشع الطَّيْقِة کے لئے سورج کا روکا |          | (۵) باب ما ذکر من درع النبی الله       |
| יוצם        | اجانا                                    |          | وعصاه وسيفه وقدحه وحاتمه، وما          |
|             | (۱۲) يساب كيف قسم النبى الله             |          | استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما         |
|             | قريظة والنضير ؟ وماأعطى من ذلك           |          | لم يمذكر قسمته، ومن شعره ونعله         |
| syr         | نواليه.                                  |          | وأنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم          |
|             | (۱۳) بىاب بىركة الغازى فى ماله           | ۵۵۵      | بعد وفاته.                             |
| OTT         | حيا وميتا مع النبي ﷺ وولاة الأمر         | raa      | حديث كامطلب                            |
| חדם         | جنگ جمل کاایک مختصر خاکه                 |          | (٢) بياب الدليل على أن الخمس           |
| عده         | <i>حدیث کی تشر</i> ت                     |          | لنوائب رسول الله الله المساكين.        |
| IL          | *                                        | <u> </u> |                                        |

| صفحه | عنوان                                      | صفحہ | عنوان                                   |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|      | الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض                |      | حضرت منگوی اور شاه صاحب رحمهما الله کی  |
|      | قرابته دون بعض ما قسم النبي ﷺ              | 02+  | اتو جيه                                 |
|      | لبني المطلب وبني هاشم خمس                  |      | (١٣) باب إذا بعث الإمام رسولا في        |
| .∆∠¥ | خيبر،                                      | ۵۷۰  | حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟        |
| 029  | (١٨) باب من لم يحمس الأسلاب،               |      | (١٥) باب: ومن الدليل على أن             |
| 029  | امام شافعی وامام احمد رحمهما الله کا مسلک  |      | الخمس لنوائب المسلمين، ما               |
|      | امام ابو حنیفه اور امام مالک رحمهماالله کا |      | سسال هوازن النبى ﷺ بـوضـاعـه            |
| 029  | املک                                       |      | فيهم فتحلل من المسلمين.                 |
|      | (٩ أ) باب ما كان النبي الله يعطي           | 1 1  | وماكان النبي على يعدا لناس أن           |
|      | الممؤلفة قلوبهم وغيرهم من                  |      | يعطيهم من الفيء و الأنفال من            |
| ۵۸۰  | الخمس ونحوه،                               |      | الخمس، وما أعطى الأنصار ، وما           |
| ۵۸۲  | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی تو جیہ            |      | اعطى جابىر بىن عبىدالله من تمر          |
|      | (۲۰) باب ما يصيب من الطعام في              | 021  | نحيبر                                   |
| DAF  | ارض الحرب                                  | 021  | المبين محلل                             |
| ٥٨٣  | ٥٨ ـ كتاب الجزية والموادعة                 | 32F  | الفل كا ثبوت                            |
|      | (١) بناب البجنزية والموادعة مع             | 34,5 | حضور ﷺ كو مال غينمت كا اختيار حاصل بونا |
| 300  | أهل الذمة والحرب،                          |      | (۱۲) بساب مسامن النبی ﷺ علی             |
| ٥٨٥  | جمهور کا قول                               | 328  | الاسارى من غيران يحمس.                  |
| ۵۸۵  | ا مام شافعی رحمه الله کا قول               | 020  | ال غنیمت مجامدین کی ملکیت کب بنتا ہے؟   |
| PAG  | امام شامعی رحمه الله کااستدلال             | عدد  | جهور کا مسلک                            |
| PAG  | جمهور كااستدلال                            | ۵۷۵  | امام شافعی رحمه الله کا مسلک            |
| 212  | حفیه کااصول                                | 024  | م کا فات حسن سلوک کا شوق<br>ا           |
| ۵۸۸  | أيك سوال موتا                              | 02Y  | مطعم بن عدى كاحسن سلوك                  |
|      | (٢) بسباب: إذا وادع الإمسام                |      | (١٤) بساب: ومن الدليل على أن            |
|      | •                                          |      |                                         |

| فهر ست |           | <u>~ </u> | العام الباري جلدي                           |
|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| صفحة   | عنوان     | صفحه      | عنوان                                       |
|        |           |           | ملك القرية، هل يكون ذلك                     |
|        |           | ۵9۰       | لبقيتهم؟                                    |
|        |           |           | (٤) بساب إذا غسدر المشركون                  |
|        |           | ا9۵       | بالمسلمين ، هل يعفى عنهم؟                   |
|        |           |           | (١١) باب إذا قالوا: صبأنا، ولم              |
|        |           | 691       | يحسنوا: اسلمنا،                             |
|        |           |           | (١٢) باب المودعة والمصالحة مع               |
| •      |           |           | المشركين بالمال وغيره، وإثم من              |
| 1      |           | DOK       | لم يف بالعهد،                               |
|        | •         |           | (۱۳) باب هل يعفى عن اللمى إذا               |
|        |           | 09r       | سحر؟                                        |
|        |           | 095       | (١٥) باب ما يحذر من الغدر،                  |
| ,      |           | ٥٩٣       | (١٤) باب إثم من عاهد ثم غدر،                |
|        |           | 595       | (۱۸) باب:                                   |
|        |           |           | (١٩) باب المصالحة على ثلاثه                 |
|        |           | ۵۹۵       | ایام او وقت معلوم                           |
| -      |           |           | (٢٠) باب الموادعة من غير وقت ،              |
|        |           |           | وقول النبي ﷺ :((أقركم على ما                |
|        |           | ۵۹۵       | قركم الله)).                                |
|        |           |           | (٢١) باب طرح جيف المشركين                   |
|        |           | ۵۹۵       | لي البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن                  |
|        |           |           | مشرکوں کی لاشوں کو کنویں میں چینگنے کی اجرت |
|        |           | ۵۹۵       | نه لینے کا بیان                             |
|        |           |           |                                             |
|        | $oxed{1}$ |           |                                             |

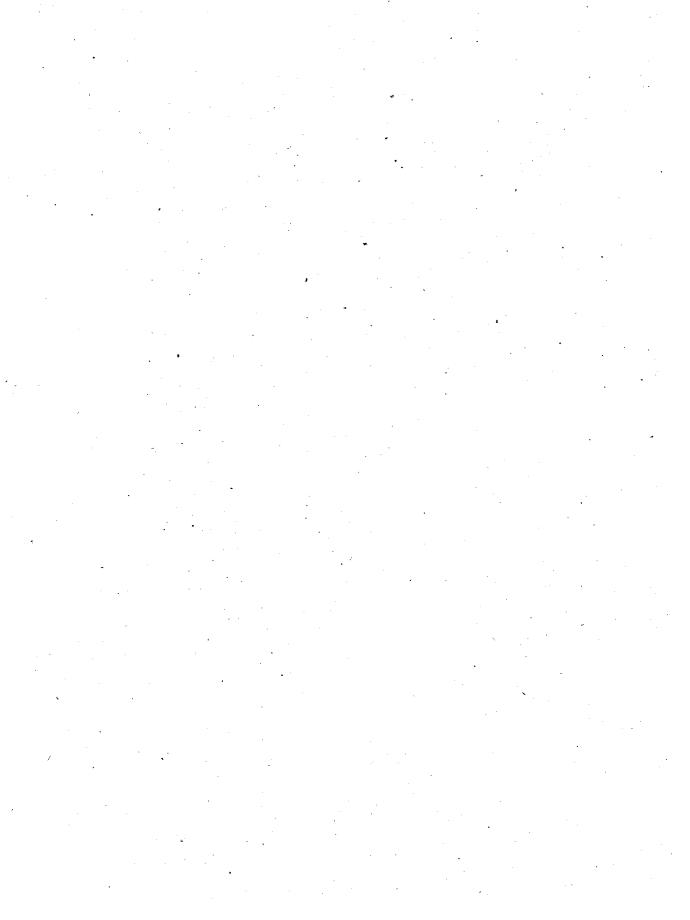

#### الفراخاليا

### الحمد الله و كفى و سلام على عباده الدين أصطفى .

## عرض مرتب

اساتذہ کرام کی دری تقاریر کو صبط تحریمیں لانے کا سلسلہ زبانہ قدیم سے چلا آر ہاہے، ابنائے دارالعلوم دیو بندوغیرہ میں فیس البساری ، فیضل البساری ، انبوار الباری ، لامع الدراری ، الکو کب البدری ، البحل السمفہم لیصحیح مسلم ، کشف الباری ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہردور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آراء شخصیت شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم (سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان) علمی وسعت ،فقیہانہ یصیرت ،نہم دین اور شکفتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درسِ صدیث کے طلبہ اس بحربے کنار کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کر دہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شری نصوص کی روشنی میں ان کا جائز ہ ،حضرت شخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ جھرت مولا نامحم قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیو بندگی دعا و ساور تمنا و س کا مظہر بھی ہیں،
کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فر بایا تھا کہ میر اجی چا ہتا ہے کہ میں انگرین کی پڑھوں اور پورپ پہنے کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت محمد ہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل وہ ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم انہیں بھے کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعطا کی گئ ۔
افسوں کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھنہ تھیل رہی ،لیکن اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کو رونیا فر مائے ،اللہ تعالی نے ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو کی ٹی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو کی ٹی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تھی عثانی حفظہ اللہ کی صورت میں پوراکر دیا کہ آپ کا ملکی و مملی کو دنیا بھر کے مشاہیرا ہل علم قن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحد بیث ، فقہ وتصوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطاموئی ہے۔
کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطاموئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے یاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگراسی وقت سے ان پر آثار ، ولایت محسوس ہونے لئے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شخ الحدیث حفرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمه الله فرماتے ہیں که ایک دن حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله نے مجمد سے مجلس خاص میں مولا نامحد تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہوء یہ مجمد سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب'' علوم القرآن' ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؓ کی حیات میں پھیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحبؓ نے غیر معمولی تقریظ کسی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جھے تلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' لکھتے ہیں کہ:

یہ ممل کتاب ما شاءاللہ الیم ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندر تی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر ب بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں اگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمتشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآلود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت یوری کردی۔

اس طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحم تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، في مدينة كراتشى من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العشمانى ، نجل سماحة شيخنا المفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستكمل غاياته ومقاصده ،ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ،وتنسيق فني طباعي بديع ،مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شبیراحمد عثاثی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام فقع المعلهم بیشور حصح مسلم اس کی تحمیل ہے با ہی اپنے مالک حقیق ہے جالمے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایہ پخیل تک پہنچا ئیں اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شفیح رحمہ اللہ نے ذبین وذکی فرزند ، محدث جلیل ، فقہیہ ، ادیب واریب مولا نامحہ محمر تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فقع السملهم می تحمیل کریں ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شبیراحم عثانی " کے مقام اور حق کو فوب جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ پیر ضرمت کما حقد انجام کو پہنچ گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ پیر ضرمت کما حقد انجام کو پہنچ گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ پیر ضرمت کما حقد انجام کو پہنچ گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقهی شخصیت ڈاکٹر علا مہ یوسف القرضاوی ' مت**ک ملۃ فتح الملھم'' پر** ہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فصل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشمانى ،بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمد شفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ،و تقبله في الصالحين .

وقد اتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى بالبحرين ، والذى له فروع عدة فى باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات أنتجها.

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، وبعبارة أخرى: في تكملته لفتح الملهم.

فقد وجدت في هذا الشرح : حسن المحدث ، وملكة الفقيم ، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته.

ولاريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذى يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق ،تنضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،وکذلک قراء ته لفقافة العصر ،واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة،أن یعقد مقارنات شنی بین أحکام الإسلام وتعالیمه من ناحیة ، وبین الدیانات والفلسفات والنطریات المخالفة من ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام وتمیزه الغول ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام وتمیزه الغول ما ناحول نام و فرایا که مجھالیے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاصل شخ محرتی کوریب سے بہچانوں ۔ بعض فو وال کی مجالس اور اسلامی کا مراب شعبول میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے مکرال شعبول میں آپ سے ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکتان میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکتان وار پر بیتعارف بڑھتا ہی چلاگیا جب میں آپ کی ہمرا ہی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے شے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے شے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے شے جس کی بینک اس میں بھی گئی شاخیں ہیں۔

۔ تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصاور و ما خذفقہید پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار برخوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ما شاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دہی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلاشبہ آپ کی میرح صحیح مسلم (سکملہ فتح المہم میں بلاشبہ آپ کی میرح صحیح مسلم (سکملہ فتح المہم میں خوب نمایاں اور روش ہے۔

معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براورایک محدث کاشعور، نقیه کا ملکه، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براورایک عالم کی بصیرت محسوس کی میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن میشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجه اور قابل استفادہ ہے، بیجدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسانکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زیادہ عیں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کوخوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب وثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت می فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسکام کی خصوصیات اور امتیاز کواجا گرکریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بحد اللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی مجالس سے استفاد ہے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ اُنٹیس (۱۹) سالوں سے ان دروس و مجالس کوآڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اکا بڑے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احتر کے پاس اپنے دواسا تذ ہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاساتذه يتنخ الحديث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمة الله عليه كا درس بخاري جود وسوليسنس مين محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی هفطه الله کا درس حدیث تقریبا تین سولیسٹس میں محفوظ کر

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجدیہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہُ عام مشکل ہوتا ہے،خصوصا طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بناء پرسمعی بیانات کوخرید نا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتا بی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استا ذمعظم شیخ الحدیث حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحج<u>ہ واس مے</u> بروز ہفتہ کوشنخ الحدیث کا حادثۂ وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کاید درس مؤرخه ۴ رمحرم الحرام ۲۰۱۰ م بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی صاحب مظلهم کے سپرد ہوا۔ آسی روز صبح ۸ بیجے سے مسلسل اسالوں کے دروس شیب ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی کمحات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگاہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہیے ، اس بناء پر احقر کوارشا دفر ما یا کہ اس موا د کوتح بری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تا کہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پراس کام (انعام الباری) کے ضبط وتحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجدریجی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناءیر عبارت آ کے پیچے ہوجاتی ہے (فسالبشر یسخطی )جن کی سیجے کا زالہ کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہذااس وجہ سے بھی ا ہے کتابی شکل دی گئ تا کہتی المقدور غلطی کا تدارک ہو سکے۔ آپ کا بیار شادا س حزم واحتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ' ' کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموختہ سنناچا ہاتو میں گھبرایا ،میری اس کیفیت کود کھے کر ابن عباس نے فر مایا کہ:

> أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد فإن اصبت فذاک و إن اخطأت علمتك.

(طبقات ابن سعد : ص : 29 ا ، ج : ٢ و تدوين حديث : ص : 104)

کیاحق تعالی کی مینعت نبیل ہے کہتم حدیث بیان کرواور میں موجود ہوں ، ا گرنتیج طور پر بیان کرو گے تو اس ہے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اورا گرغلطی کرو گے تو میںتم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اثاثے کودیکھ کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتح بری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید نہل ہوگا'' درس بخاری'' کی پیکتاب بنام''انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،انی کاوش کا ثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت ی مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری تبحیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعا وُں کا ثمرہ ہے۔

احقر کواپی تھی دامنی کا احساس ہے بیہ مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے ، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے ،اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کر بستہ ہونا صرف فضل الٰہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتھم کی نظر عنایت ، اعتاد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

تا چیز مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت سے واسط پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی موضوع پرمضمون وتصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے فاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً الی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتر می کا معاصر مشاہیر اہل علم وفن نے اعتر اف کیا ہوان کے افادات اور وقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعین عنوانات ندکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کام کی مشکل ت مجھ جیسے طفل مکتب کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی ہے مائیگی ، ناا بلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریز می ہوئی اور جومخت وکاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہرمقام پرشامل حال رہا۔

یے گتاب' انعام الباری' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے بیسارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالی نے جو بحر علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ،اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے،اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات وی الفات یر محققانہ مدل تبعر ے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوحی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث ''۳۹۳۵''اور ابواب'' ۳۹۳۳''پر مشتمل ہے ،اسی طرح ہرحدیث پر نبسر لگا کرا حادیث کے مواضع ومتکررہ کی نثان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہا گر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطو] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نثان لگادیتے ہیں۔ بخاری شریف کی احادیث کی تخریج السکتب التسعة (بخاری، مسلم، ترندی، نسانی، ابوداؤد، ابن ماجه، موطاء ما لک، سنن الداری اور مسنداحمه) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکہ بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جوتفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معد ترجمہ ، سورة کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کوم کر نہیں بنایا بلکہ حق المقدور بخاری کی متنداور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا ، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدة القاری اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ لگیا تو ای کو حتی سمجھا گیا۔

رب متعال حفرت شیخ الاسلام كاسايه عاطفت عافيت وسلامت كے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن كا وجود مسعود بلاشبه اس وقت ملت اسلاميه كے لئے نعت خداوندى كى حیثیت ركھتا ہے اور امت كا عظیم سرمايه ہے اور جن كى زبان وقلم سے اللہ تبارك وتعالى نے قرآن وحدیث اور اجماع امت كى صحیح تعبیر وتشریح كا اہم تجدیدى كام لیاہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، جن جفزات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں، دعا وَں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شیخ القر اُحافظ قاری مولانا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے وشوارگز ارم احل کواحقر کے لئے کہل بنا کرلائبریری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط فقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ،اور ' انعام الباری' کے باتی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطافرمائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . و ما ذلک علی الله بعزیز

بنده:محمرانورحسين عقى عنه

فا ضل ومتخصّص جامعه دارالعلوم کرا چی ۱۳ ۲۳ رشوال المکرّم ۱۳۳۲ه بمطابق ۲۲ تتمبر ۲۰۱۱ء بروز جعرات

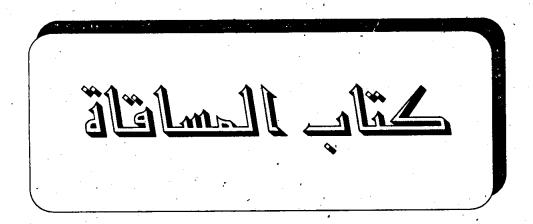

7475 - 7401



# ٣٢ \_ كتاب المساقاة

یانی کی اقسام

مہل متم وہ پانی ہے جو سمندر، بڑے بڑے دریاؤں، نہروں اور ندیوں میں ہوتا ہے،اس کے بارے میں شریغت کا حکم پیہ ہے کہ بیر پانی مباح عام ہے،اس واسطےاس سے روکنے کا کسی کوجی نہیں ہے۔

دوسری قتم وہ پانی ہے کہ کی شخص نے کواں کھودا ہے اور کنویں سے پانی نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں بیٹے کنویں والے کاحق ہے کہ خودسیراب ہو،اوراپ گھر والوں کوسیراب کرے میں بیٹے کنویں والے کاحق ہے کہ خودسیراب ہو،اوراپ گھر والوں کو بینے سے منع نہیں ۔ اور اپنے مویشیوں کو بینے سے منع نہیں کرسکتا بعنی اگر کوئی پانی بینا جاہے یا اپنے مویشیوں کو پلائے بتو اس سے منع نہیں کرسکتا ،اس کو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ "لایمنع الشفه".

کہتے ہیں کہ شفہ میں انسان کے ہونٹ بھی داخل ہیں اور جانوروں کے ہونٹ بھی داخل ہیں البتہ اگر کوئی شخص اپنے کھیت کی سیرانی کے لئے ،آب پاشی کے کے لئے کئوئیں کا پانی لینا چاہتا ہوتو صاحب البئر اس کوروک سکتا ہے اور یہ کہ سکتا ہے کہ میں نہیں ویتالیکن پینے کے لئے منع نہیں کرسکتا۔

تیسری شم پانی کی وہ جس کو ''المعا ۽ المعحوذ ''کتے ہیں، یعنی کسی نے مباح عام سے پانی لے کراپنے کسی برتن ، منکے یاصراحی میں لے لیا یا حوض بنا کراس میں بھرلیا تو یہ ایک '' ما محرز'' کہلا تا ہے، صاحب البئر اس ما محرز سے دوسرے کوروک سکتا ہے ، سوائے مضطرکے یعنی کوئی تخص بیاس سے مرر ہا ہوتو اس کو پانی پلانا واجب ہے لیکن اگر پیاس سے نہیں مرر ہا ہوتو اس صورت میں پانی پینے سے منع کرسکتا ہے اور اس کی بیج بھی جائز ہے ، آخری دوسم کے پانی سے مالک (صاحب ما محرز وصاحب البئر ) لوگوں کو پانی لینے سے روک سکتا ہے مثلاً کنوئیں میں آب پاشی کے لئے روک سکتا ہے اور یا مجرز میں مطلقاً روک سکتا ہے۔

. اس صورت میں بیچ پانی کی جائز ہوگی یانہیں؟اس میں فقہاء کا کلام ہوا ہے۔

اس بات پرتواتفاق ہے کہ اگر پانی پینے کے لئے بیچا جائے تو ان صورتوں میں بیچنے کی اجازت ہے کیکن آب پاشی ، کھیتوں اور باغات کوسیراب کرنے کے لئے اگر پانی بیچا جائے تو اس بارے میں ہمارے فقہاء کرام

نے فرمایا ہے کہ بیجا ئزنہیں ہے اور ساتھ ہی بیعلت بیان کی ہے کہ اس لئے جائز نہیں کہ تھیتوں کی سیرانی کے لئے کوئی مقد ارمتعین کرنامشکل ہے، کیونکہ اس نج میں جہالت آ جائے گی،لہذااس وجہ ہے منع کیا گیا ہے۔

"اس تعلیل کامفتضی یہ ہے کہ اگر کہیں کہ کسی طریقے پر جہالت ختم ہوجائے گی تو آب پاشی کے لیے بھی پانی بیچنے کی افیازت ہوگی۔ چنانچہ آج کل جہالت کے زائل کرنے کے مختلف راستے ہیں مثلاً بعض جگہ میٹرنصب ہیں تو میٹرسے پینہ چل جا تا ہے کہ کتنا پانی دیا گیا ہے اس وجہ سے جہالت رفع ہوگئ ہے، لہٰذائیج جائز ہوگی، چاہے وہ کنویں سے ہویا ما محرز سے ہواور بعض جگہ ٹیوب ویل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں وقت کا تعین کر دیا جا تا ہے چوککہ پہتے ہے کہ اسے وقت میں اتنا پانی نکلے گا تو اس حساب سے دینا بھی جائز ہوگیا کیونکہ جہالت مرتفع ہوگئی۔

ہمار نے زمانے میں گھروں میں زمین دوزیا حجت کے اوپر نینک وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ ما محرز میں داخل ہیں اور ان کی بھے بھی جائز ہے۔تو آبپاشی کے لئے حفیہ کا اصل مسلک بھے الماء کے ناجائز ہونے کا ہے، لیکن بعض متاخرین حفیہ نے اس کی اجازت دی ہے،اس لئے جہاں ضروت نہ ہووہاں پانی خرید نے میں احتیاط کرنی چاہئے ،لیکن جہاں پانی حاصل کرنے کا بھے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہواور ضرورت شدید ہوتو اس صورت میں متاخرین حفیہ کے قول پرفتو کی دیا جا سکتا ہے۔ ا

### (m) باب من حفر بئرافي ملكه لم يضمن

اس مديث پر مفصل بحث "كتاب الزكواة "مين ديكھى جاسكتى ہے۔

" و البستو جبار" لینی اگرکوئی شخص کوی میں گرکر مرجائے تواس کا خون ہدر ہے اوراس سے مراد وہ" بینو "ہے جوکسی نے اپنی ملک میں کھودا ہواور یہی ترجمۃ الباب میں ہے کہ" من حفو بینوا فی ملکہ لم یضمن ".

اس کا مطلب میہ ہے کہ آگر کو کی شخص اپنی مملوک زمین میں کنواں کھودے اور کو کی شخص اس کنویں میں گر جائے تو وہ کھودنے والا ضامن نہیں ہوگا۔اس طرح اگر کسی شخص نے حاکم کی اجازت سے کسی الیی جگہ پر کنواں

ا والتفصيل في : الفقه الاسلامي و ا دلته ، ج : ٣ ، ص : ٣٥٨ ، و بدائع ، ج : ٢ ، ص : ١٨٨ ، والمغنى لابن قدامه ، ج ; ٣ ، ص : ٢٩٨ ، و اعلاء السنن ، ج : ١٨٣ ، ص : ١٢٣ .

کھودا جس سے لوگوں کوسیراب کرنامقصود ہوا وروہ راستہ نہ ہو، اس میں اگر کوئی شخص گر کر مرجائے تو کھودنے والا ضامن نہ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ کنواں کھود ہے جو عام راستہ ہے اور اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور اذن سلطان بھی نہیں ہے تو کنواں کھودنے والامتعدی ہے اور تعدی کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا۔

## ''مباشر''اور''مسبب'' برضان آنے کے اصول

قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو تخص ہلاکت یا ضرر کا مباشر ہووہ ہر حالت میں ضامن ہوتا ہے، چاہے اس کی طرف سے تعدی پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اور جو شخص مباشر ہیں ہے بلکہ مسبب ہے، یعنی اس نے کوئی سبب پیدا کیا اور کسی اور شخص نے بھی اس میں دخل دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا اس وقت ضامن ہوتا ہے جب وہ متعدی ہو، ورنہ ہیں۔ ایسی صورت میں حافر بئر متسبب ہے۔ لہذا یہ اس وقت تک ضامن نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے تعدی نہیں یائی جائے گی، جب تعدی یائی جائے گی توضامین ہوگا۔ ا

# ٹریفک حاو ثات میں مباشر کا تعین کرنا

مندرجہ بالا اصول کوموجودہ دود کے ٹریفک کے حادثات پرمنطبق کرنے کے لئے اس کی جزئیات کو انہمی طرح سیجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پرمیراعر بی میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے " حسوادت میں السموود" ہے بعنی ٹریفک کے حوادث ۔ اس رسالے میں میں نے تفصیل ہے یہ بیان کیا ہے کہ کس صورت میں راکب پرضان آئے گا اور کس صورت میں نہیں آئے گا ، اور تو اعد فقہیہ اس پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔ جس کا فلا صدیہ ہے کہ یہ قاعدہ اپنی جگہ ورست ہے کہ مباشر ہر صورت میں ضامن ہوتا ہے، لیکن اس کا "مباشر" ہونا ضروری ہے۔ اب مثلا ایک خص صحیح طریقے سے اصول ٹریفک کے مطابق کا ریالا تا ہوا جا رہا ہے ، اچا تک ایک شروری ہے۔ اب مثلا ایک خص صحیح طریقے سے اصول ٹریفک کے مطابق کا ریالا تا ہوا جا رہا ہے ، اچا تک ایک شخص صرف ایک فٹ کے فاصلے پرکار کے سامنے کودگیا اور ہلاک ہوگیا تو اس صورت میں اس مباشر کوسائق سیارہ (ڈرائیور) کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا ، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے خود شی کی ہے لہذا مباشرت کی نہیں ہوگا ۔ لہذا ڈرائیورضا من نہیں ہوگا ۔ لئی فیرائیور کی خود اس کی ذات کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف منہوگی ، ڈرائیور کی طرف میں ہوگا ۔ لہذا ڈرائیورضا من نہیں ہوگا ۔ لئی دائیور کی طرف میں ہوگا ۔ لیا تا ہوگا ۔ لئی انہ دائیور کی طرف میں ہوگا ۔ لئی دائیور کی طرف میں کی دائیور کی طرف ہوگا ، ڈورائیور کی طرف میں کی دائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف میں کی دائیور کی دائیور کی طرف ہوگا ، خورائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا ، ڈورائیور کی طرف ہوگا کی دائیور کی طرف ہوگا کی دائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا کی دائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا ۔ گورائیور کی طرف ہوگا کی دائیور کی طرف ہوگا ، ڈرائیور کی طرف ہوگا کی درائیور کی طرف ہوگا کی دائیور کی طرف ہوگا کی درائیور کی درائیور کی درائیور کی درائیور کی طرف ہوگا کی درائیور کی درائ

### (۵)باب اثم من منع ابن السبيل من الماء

٢٣٥٨ ـ حدث نا موسى بن اسماعيل :حدثناعبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول : قال رسول الله ﷺ : ((ثلاثة

٢٠٠٠ المبسوط للسرنجسي، ج: ٢٧ ، ص: ٢٣ ، ٢٣ بناب النهر.

لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يوكيهم ولهم عذاب اليم: رجل كان له فصل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فان أعطاه منها رضى وان لم يعطه منها بسخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل))، ثم قرأ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ وأنظر: ٢٣٢٩، ٢٣١٢، ٢٢١٢، ٢٣٣٥]

تین افراد کے لئے وعید

نی کریم کے نے فرمایا کہ ' تین آ دمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں''۔ (۱) رجل کا ن له فضل ماء بالطریق فمنعه من ابن السبیل:

ایک وہ تخص جس کے پاس راستے میں اس کی ضرورت سے فاضل پانی موجود تھا اور اس نے مسافر کو اس پانی کے پینے سے منع کیا، تو یہ ان لوگول میں داخل ہے جن کی طرف الله عظلا دیکھے گا بھی نہیں۔العیاف بالله.

(٢) رجل بايع إما مه لا يبا يعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضى و إن لم يعطه منها سخط:

دو مراوہ خض ہے جو کسی امام ہے بیعت کرے ، بیعت کرنے کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے ، اگر امام ان کو دنیا کا ساز وسامان ، ہے تب تو خوش سو ، اگر نہیں ، یتا تو ناراض ہو۔

(٣) و رجل أقام سعلته بعد العصر :

"بعد المعصر" كى قيرات قى ج عامط رساو ساو كالعدى تجارت وغيره زوروشور ساكيا ت تى فقال "والله الذى لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا"

المتماع أرَبَة ف كالله كالمتم جس مے سواكولى معبود نہيں ہے كہ مجھے اس سلع كى عوض ميں استے استے بيسے دو۔ د ك ك يك الله كالله كا استے بيسول كى بيشكش كى ہے كدا ہے بيسوں ميں تم مميں بدجيز دے دو۔ تَ اَسَى اَلَهُ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ

آل عمران کے

شروفي صبحيت مسلم كتاب الإيمان ،باب بيان غلظ قحريم اسبال الازاروالمن بالعطية ، رقم 102 ، وسنن التسائى ، كتاب البيوع ،باب لترمدى ، كتاب البيوع ،باب البيوع ،باب البيوع ،باب البيوع ،باب البيوع ،باب في منع الماء، رقم ٣٨٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ،باب في منع الماء، رقم ٣٨٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ،باب في منع الماء، رقم ١٣٠١ ، والجهاد ، وسنن إبن ماجة ، كتاب التجارات ،باب ماجاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ،رقم ١٩٨١ ، والجهاد ، ١٨٤١ ، ومسد احمد ، باقي مسند المكثرين ،باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٣١٩ ، ٩٨٣٧ .

ميں داخل ہے جن كى طرف الله عَلَمْ قيامت كے دن نيس ديكھيں گے۔ ثم قرآ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاً ﴾ (٢) باب سكر الأنهار

ابن الله الله الله الله الماء عدم الله الماء على الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء من الماء ا

### (2) باب شرب الأعلى قبل الأسفل

ا ٢٣٦١ حارثنا عبدان: اخبرنا عبد الله: اخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبى الله "يا زبير اسق ثم أرسل" فقال الأنصارى: إنه ابن عمتك؟ فقال الله "اسق يا زبيرحتى يبلغ الجدر ثم أمسك" قال الزبير: فاحسب هذه الآية نزلت فى ذلك: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُومِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ لِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ﴾ ك [راجع: ٢٣٥٩].

### (٨) باب شرب الأعلى إلى الكعبين

۲۳۹۲ ـ حدثنا محمد: أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقى بها النخل، فقال رسول الله السقى السقى الإيرفامره بالمعروف ثم ارسله الى جارك " فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله الله شمة شم قال: "اسق ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر"واستوعى له حقه.

سکر کے معنی ایسی دیوار بنا دینا جس سے پانی ادھرادھر نہ جائے ، جس کوار دو میں مینڈ ھے کہتے ہیں ، یہ حچوٹی سی دیوار ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی روایت ہے اور بیرصدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر روایت کی ہے، یہاں یہ پہلی بارآ رہی ہے۔

انہوں نے بیدوا قعہ سایا کہ انصار میں سے ایک صاحب نے حضرت زبیر رہے ہے ہی کریم ﷺ کے پاس
حرہ کی نالیوں کے بارے میں مخاصمت کی یعنی صورت حال بیتھی کہ''حرہ'' کالے کالے پھر وں والی زمین ہوتی
تھی، اس میں قدرتی پانی کی نالیاں گزرتی تھی تو جہاں سے بینالی گزررہی تھی وہاں سے اوپر کی طرف حضرت
زبیر ﷺ کا کھیت تھا اور نیچ کی طرف ایک دوسرے صاحب کا کھیت تھا۔ ایسے میں عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ
جواو پر والا نے پہلے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیتا ہے پھر دوسرے آدمی کے لئے پانی چھوڑتا ہے۔ لہذا جب پانی
آتا تو حضرت زبیر ﷺ اوپر سے پانی کوروک لیتے اور اپنے کھیت میں پانی لے لیتے تھے۔ جب ان کا کھیت
خوب اچھی طرح کر جاتا تو بند کو ہٹا دیتے اور پیر پانی کو چھوڑ دیتے تھے جس کے نتیج میں وہ دوسرے آدمی کے
پاس جاتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم پانی کو ضدروکواور پانی کو میرے پاس آنے دو۔

حرہ کی نالیوں کے بارے میں جس سے نخلتان سیراب کیا کرتے تھے۔ یہ مخاصمت نبی کریم ﷺ کی ضمت پیش ہوئی۔ خدمت پیش ہوئی۔

"فقال الأنصاد" ان انصاری صاحب نے کہا کہ تم جویہ بند باندھ کے رکھتے ہویہ درست نہیں ہے۔ بلکہ پانی کو چھوڑ دو کہ وہ گزر کرمیرے پاس بھی آئے۔حضرت زبیر رہائے نے کہا کہ نہیں ، میں تو پہلے اپنے کھیت کو پانی دوں گا پھر چھوڑ وں گا۔ آپ ﷺ نے حضرت زبیر ﷺ سے فر مایا کہ''اے زبیر! پہلے تم اپنے کھیتی میں پانی

<sup>﴿</sup> وقى صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب وجوب اتباعه ، رقم ٣٣٣٧ ، وسنن الترمذى ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء فى الرجلين يكون احد هما اسفل من الآخر فى الماء ، رقم : ٢ ١ ٢٨٣ ، وسنن النسائى ، كتاب آداب القشاة ، باب الرخصة للحاكم الذمين أن يحكم وهو غضبان ، رقم : ٢ ١ ٣٨ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الأقضية ، باب من القضاء ، رقم : ٣ ١ ٣١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه ، رقم : ١٥ ، ومسند احمد ، رقم : ٣٨١ ا

دے دو پھراپنے پڑوس کے لئے چھوڑ دو کیونکہ پہلے حضرت زبیری کھیتی آتی تھی۔انصاری صحابی نے اس فیصلے سے
ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کے نے جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ حضرت زبیر کھی آپ کھی کے پھو پی
کے بیٹے ہیں (بعنی ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہاتھیں اور بیرسول اللہ کھی کھو پی تھیں تو اس واسطے
اس طرح فیصلہ ہوا) نبی کریم کھی کا چہرہ میارک متغیر ہوگیا اور آپ کھی نے فر مایا کہ اے زبیر!تم اپنے کھیتوں
کو پانی دو پھرتم پانی کوروکے رکھویہاں تک کہ پانی منڈ ھیروں تک لوٹ آئے۔ یعنی منڈ ھیروں تک بھرجائے پھر
اس کے بعد چھوڑ دو۔ یعنی اصل تھم بہی تھا جوآپ کھی نے آخر میں دیا۔

اصل علم یہ ہے کہ جس شخص کی کھیتی اوپر ہوتو اس کو بیتی حاصل ہے کہ وہ اپنے کھیت میں اتنا پانی بھر لے کہ اس کی منڈ ھیریں بھرجا نیں ، اور جس کی حدفقہاء کرام نے بیتر اردی ہے کہ عبین تک آجائے کیکن وہ انصاری جھڑتے ہوئے آئے تو آنحضرت کھیے نے مصالحت کے طور پر بیفر ما یا کہ اے زبیر! کہ جتنا پانی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی لے لیا کہ واور اس کے بعد چھوڑ دیا کر واور بھرنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ لیکن حضور کھیے نے ان کے ساتھ جورعایت فر مائی تھی اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تو اس اعتراض کے نتیج میں آپ کھی نے اصل تھم بیفر مایا کہ بحد بین تک تم یانی منڈ ھرتک آجائے۔

"فقال الزبير" حضرت زير فرمات بين ، ميرا كمان يدب كدية يت ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ ك يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ كَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ﴾ اس موقع بإنازل مولى \_

## اعتراض کرنے والےصاحب کون تھے؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے بہی حدیث '' محتساب المصلح'' میں نکالی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے انصار میں سے تھے اور واقعہ میہ ہے کہ عزوہ برر انصار میں سے تھے جو بدر میں شامل تھے۔لہذا معلوم ہوا کہ میہ بدری صحابہ میں سے تھے اور واقعہ میہ ہے کہ عزوہ بدر میں کوئی منافق شامل نہیں تھا،لبذا بیقول کہ بیرمنافق تھے، بیربات درست نہیں۔ ف

چنانچ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا نام حاطب ابن ابی ہلتعہ ﷺ ہے۔ کیکن یہ بدری تو تھے، انصاری نہیں تھے ۔ بعض لوگوں نے یہ تو جیہ کی ہے کہ انصار سے یہاں پر اصطلاحی انصار مرادنہیں ہیں بلکہ لغوی ہے یعنی وہ جو حضور ﷺ کی مدد کرتے رہے ہیں۔ اللہ

بعض روایتوں میں مختلف نام آئے ہیں لیکن اتن بات واضح ہے کہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے۔لہذاان کا حضور ﷺ کے فیصلے براس طرح سے ناراضگی کا ظہار کرنا پیشبہ پیدا کرتا ہے کہ بیتو کفر ہوجا تا ہے۔"ماکان

و عملة القارى، ج: ٩، ص: ٢٦.

ا عمدة القارى، ج: ٩ ، ص: ٢٢-٢٧

لمؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله" [الاية] اور ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهُمَ الله عَنْ وَيَعَلَمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّ اللَّالِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولِّ

اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے یعنی ﴿فَلاَ-وَرَبِّکَ لاَ يُومِنُونَ حَتْی يُحَكِّمُونُکَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ كنزول سے پہلے كااور يفلطى اگر چه تقين هى ليكن اس كو حد كفرتك نہيں سمجھا گيااوراس كى دووجہيں ہيں:

ا یک وجہ تو یہ ہے کہ احکام وعقا کد ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہوئے تھے اور آیت کریمہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی ،لہٰذا ناوا قفیت میں اور تقاضہ بشریت میں ان ہے غلطی ہوگئی۔

ووسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ﷺ نے اپنے پھوٹی زاد بھائی کے ساتھ رعایت کی ہے،
اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضورا کرم ﷺ نے جومبات فرمائی وہ بطور مصالحت
فرمائی تھی اور مصالحت میں کوئی بھی طریقہ تجویز کیا جاسکتا ہے اور صلح کرنے کے لئے کوئی فیصلہ تجویز کریں تو وہ کوئی
حتی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ فریقین کی رضا مندی ہے سلح ہوتی ہے ، تو اس واسطے ان انصاری صحابی نے یہ کہا کہ آپ
نے مصالحت میں جومباح طریقہ تجویز کیا ہے وہ آپ کے پھوٹی زاد بھائی کی رعایت پر مشمتل ہے۔

گویارا نے تو دو ہیں ، یہ بھی اور دوسرا بھی لیکن آپ ﷺ نے اس مباح کواختیار کیا جو آپ ﷺ کے پھو پی زاد بھائی کی رعایت پرمشمل ہے ، تو گویا انہوں نے بیدالزام عائد نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے ظلم کا فیصلہ فرمایا ، العیاذ باللہ بلکہ صلح میں اپنے بھوپی زاد بھائی کی جانب رعایت کا فیصلہ کیا۔

اگر چہ فی نفسہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ بات کہنا بھی تنگین فلطی تھی مگر کفر تک نہیں کپنچی ۔

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ "لا یو منون" سے کمال ایمان مراد ہے اور کفر محقق نہیں ہوتا کین یہ بات سے ختیں۔ اس کے کہ "لا یو منون" فسلا و دبک" اس کے بارے میں یہ بات کے جس بات کواللہ کا قتم کھا کر فر مار ہے ہیں" فسلا و دبک" اس کے بارے میں یہ کہنا کہ محض کمال ایمان ہے یہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی مترادف ہے۔ اس لئے وہی بات پندیدہ ہوئے تھی اور اس وقت ہوگئی جب احکام وعقا کدرائخ نہیں ہوئے تھے اور وہ غلطی بھی حضور کے کا طرف قضائے بالجورالزام لگانے کی نہیں تھی بلکہ مصالحت میں ایک جانب کی رعایت کرنے کی تھی۔

## تو ہین عدالت اور تو ہین فیصلہ مو جب تعزیر ہے

کھراس میں کلام ہوا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جو دومختلف فیصلے فرمائے ، ان میں اصل فیصلہ کون ساتھا؟ ایک جماعت نے کہا کہ اصل فیصلہ بعد والاتھا، گرشروع میں آپ ﷺ نے حضرت زبیر ﷺ کواپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فر مائی تھی ، مگر جب وہ اس پر راضی نہ ہوئے تو اصل فیصلہ تجویز فر مایا ، کیکن بعض علماء مثلاً علامہ ماور دی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اصل فیصلہ پہلا ہی تھا ، بعد میں جو فیصلہ فر مایا وہ بطور تعزیر تھا۔

چنانچے علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ عدالت کی توہین یا قاضی کے فیطے کی توہین یا اس پر بددیانتی کا اعتراض کرنا اور اس کو نہ ماننا موجب تعزیر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس پر دلیل پیش کر بے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ لیکن یہ اعتراض کہ یہ فیصلہ بددیا نتی کی وجہ سے کیا گیا، یا اقرباء پروری کی وجہ سے کیا گیا تو یہ اعتراض موجب تعزیر ہے اور الی صورت میں قاضی کو یہ تی حاصل ہے کہ اس پر تعزیر جاری کرے۔

۲۳۹۳ حدثنا ابن أبى مريم: حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبى مليكه ، عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما: ان النبى الله صلى صلوة الكسوف فقال: "دنت منى النار حتى قلت: اى رب وأنا معهم. فاذا امرأة حبست أنه قال: تخدشها هرة قال: ما شان هذه ؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا". [راجع: ۵۳۵]

٢٣٢٥ - حدثنا اسمعيل قال: حدثنى مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمررضى الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال: فقال ـ والله أعلم: ـ لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أن أرسلتها فا كلت من خشاش الأرض)). [أنظر: ٣٣١٨، ٣٣٨٢] لل

اساء بنت ابو بکر ﷺ فرماتی ہیں کہ آپﷺ نے نما زکسوف پڑھی پھر آپﷺ نے فرمایا کہ جہنم میرے قریب آگئی یہاں تک کہ میں نے اللہ ﷺ سے تعجب سے عرض کیا۔''اے پروردگار! کیا میں ان کے ساتھ ہوں کہ جہنم مجھے ان سے قریب نظر آ رہی ہے ، حالا تکہ مجھے میں اور جہنم میں آپ کے فیصلے کے مطابق تو بڑا فاصلہ ہے ، تو اس میں دیکھا کہ ایک عورت کو بلی ذخی کر رہی ہے۔

" قبال ما شان هذا ؟ " توفر ما یا که اس عورت نے ایک بلی کوروک کے رکھا تھا، یہاں تک که وہ بھوک سے مرگئی۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے بلی کو نہ کھلا یا ، نہ پلایا تو اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔معلوم ہوا کہ جانوروں کوبھی یانی سے روکنامنع ہے۔

ل وفي صبحيت مسلم ، كتباب السلام ، باب تحرب قتل الهرة ، وقم : • لا ا م، وكتاب البر والصلة والآداب ، باب تتحريم تعذيب الهرة وتحوها من الحيوان الذي لايوري و قم ، ٣٤٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، باب دخلت أمرأة النار في هرة، وقم : ٣٤ ٢٣ .

٢٣١٧ ـ حد ثنا محمدبن بشار: حدثنا غندر حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة الله عن عن النبي الله قال: "والذي نفسي بيده الأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الابل عن الحوض ".

حضرت ابو ہریرہ وہ فی فرماتے ہیں کہ آپ کی نے فرمایا کہ'' میں بہت سے لوگوں کو اپنے حوض یعنی حوض کو رہے ہیں کہ آپ کو رہے کو رہے کو رہے کہ اللہ اللہ من الابل عن المحوض " جیسے اجنبی اونٹوں کا حوض پر آنے سے روکا جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنے حوض کو ژسے روکوں گا۔

## امام بخارى رحمه الله كامنشأ

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں پر لانے کا بیمنشأ ہے کہ آپ ﷺ نے اس حوض کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس سے لوگوں کورو کئے کاحق استعال فر مایا، تو معلوم ہوا کہ پانی حوض کے اندرمحرز کرلیا جائے تو صاحب حوض کو بیچن حاصل ہے کہ وہ اس سے لوگوں کورو کے۔

٢٣٦٨ ـ حد ثنى عبد الله بن محمد : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب وكثيربن كثير، يزيد احد هما على الأخر عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى الله : "يرحم الله أم اسمعيل ، لو تركت زمزم . أو قال لولم تغرف من الماء . لكانت عينا معينا . واقبل جرهم فقالوا . اتأذنين أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم ولا حق لكم في الماء ، قالوا : نعم ". [أنظر : ٢٣٣١٣ ، ٣٣١٣ ، ٣٣٩٣ ]

## قبيله جرهم اورآب زم زم

اس کے معنی سے ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے کا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت جبرئیل الطبی نے اپنا پرزمین کے ۔ او پر مارا جس سے زمزم کا پانی جاری ہوااور زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہوگیا۔حضرت ہا جرہ علیہاالسلام نے جب سے دیکھا کہ چشمہ سے پانی نکلا ہے تو پانی برتنوں میں بھرلیا۔ چونکہ برتنوں میں بھرلیا تھا،للہٰ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ وہ

ال مستد احمد ، ومن مستدين بني هاشم ، باب بد اية مستدعبدالله بن العباس ، رقم : ٢١٤١ ، ٠٨٠ ٣١٠١ .

حیوٹے ہے کویں کی شکل اختیار کر گیا۔

نبی کریم کی فرماتے ہیں''اگر حضرت ہاجرہ علیہاالسلام پانی کواس طرح رہنے دیتیں اوراس میں سے لیتی رہتی اس کو جع نہ کرتیں تو بیاس طرح مستقل ہنے والا چشمہ ہوتا کہ ہروفت بید پانی زمین کے اوپر بہدر ہا ہوتا۔ اس ارشاد کے مطابق جب کہ عین معین نہیں ہے، حال بیہ کے کہ ساری دنیا میں کوئی کنواں ایسانہیں ہے جس سے اتنایانی نکلتا ہو جتنائر زمزم سے نکلتا ہے۔

رمضان المبارک میں جاکر دیکھیں تو ساراعرب اس زمزم سے افطار کرتا ہے، لوگ اس کو بھر بھر کرلے جاتے ہیں اور مدیند منورہ میں مسجد نبوی میں بھی بید ماتا ہے، ایک صاحب نے شیکہ لے رکھا ہے کہ وہ ہروفت ٹینک بھر بھر کے سرکوں کے دریعہ اس پانی کو مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جوکولر رکھے ہوئے ہیں ان میں آپ کوز مزم ہی ملے گا۔ یعنی استعال کی کثرت کے باوجود بندنہیں ہوتا، دنیا میں کوئی کنواں ایسانہیں ہے۔

''واقبل جوهم فقالوا'' یعن ٹی کریم ﷺ نے فرمایا''جس وقت پانی جاری ہو گی تو جرہم کا قبیلہ کہیں سے سفر کر کے آر ہاتھا ، انہوں نے ایک پرندہ ویکھا جو عام طور سے پانی پر ہوتا ہے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی کہیں قریب ہی ہے۔ لہٰذااس کی تلاش میں نکلے ، جب تلاش کرتے ہوئے پانی کے قریب پہنچ تو ویکھا کہ حضرت ہاجرہ اینے نیچے کو لئے بیٹھی ہیں۔

جرہم کے لوگوں نے ان سے کہا'' آپ اجازت ذیں تو ہم آپ کے قریب پڑاؤ ڈال لیں''حضرت ہاجرہ علیہاالسلامنے کہا کہ''اجازت ہے لیکن پانی پرتمہاراحق نہیں ہے' تو انہوں نے قبول کرلیا ،الہذا وہیں قبیلہ جرہم والے آباد ہوئے اور وہیں سے مکہ شہر بن گیا یعنی قبیلہ جرہم نے مکہ کوآبا و کیا۔اس طرح اللہ چالانے اس بستی کا انتظام فرمایا۔

حضرت ہاجرہ علیہاالسلام کا بیفرمانا کہ پانی پرتمہاراحق نہیں ہوگا ،اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تمہاری ملکیت نہیں ہے ،اور نہتم اسے سیرانی کے لئے استعال کر سکتے ہو، بلکہ صرف اپنے لئے استعال کر سکتے ہو یعنی پینے کی اجازت دی ،لیکن سیرانی اور آب یا شی کے لئے منع فرمایا۔

لبذا امام بخاری رحمہ اللہ اس ہے استدلال کرنا جا ہتے ہیں کہ پانی کا یہ کنواں اللہ نے ان کے لئے جاری کیا تھا اس کے ان کی ملکیت میں آگیا تھا۔

## (١١) باب لا حمى الالله ولرسوله ﷺ

• ٢٣٧ - حدث ا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن الصعب بن جثامة قال : أن رسول الله هل قال : "لا حسمى الالله ولرسوله" وقال : بلغنا أن النبي هل حمى النقيع وان عمر حمى الشرف والربذه. [انظر: ٣٠١]

## دوحی'' کیے کہتے ہیں؟

حضرت صعب بن جثامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا" لا حمی الا للہ ولوسولہ"...

اس ارشاد کا پس منظریہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ قبیلے کے بڑے بڑے سردار بعض
اوقات قبیلے کے علاقے کی چراگاہ میں سے کچھ حصہ اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے کہ بیصرف ہمارے جانوروں
کے لئے مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کو یہاں پراپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔

ایسے علاقوں کوحمی کہتے تھے۔ یعنی وہ زمین یا چرا گاہ جو کسی سر دار نے یابا دشاہ نے اپنے جانورں کے چرانے کے لئے مخصوص کر دی ہو،اوراس میں دوسر بےلوگوں کا داخلہ منع کر دیا ہو۔

## "لا حمى الالله ولرسوله"

فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس سردارکو' دعی' بنانے کی ضرورت پیش آتی ، وہ کسی پہاڑیا بلند ٹیلے پر بیٹے جاتا تھا اورا یک پالتو کتے کو جھوٹکوا تا تھا ، کتے ہے بھو نکنے کی آواز جہاں جہاں پہنی جاتی وہ کہتے یہ ساراعلاقہ میرا ہے یہ میری حمی ہے، لہذا اب کوئی دوسرآ دمی اس میں داخل نہیں ہوسکتا۔ جب نبی کریم بھی کا عہد مبارک آیا تو آپ بھی نے اس طریقہ کارکومنع فر ما دیا اور فر مایا کہ اب کوئی شخص حمی نہیں بنا سکتا۔ اور ارض مباح سب انسانوں کے لئے کیساں طور سے مباح ہیں کوئی شخص اس کواپنے لئے مخصوص نہیں کرسکتا۔ البتہ اس میں ایک استثناء مصل ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ بھی کے لئے حمی ہوسکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال کے مویشیوں کے چرنے کے لئے کوئی جگہ مخصوص کر سے تو میں سارے مسلمانوں کا حق ہاں صرف بیت المال کے مویشیوں کے چرنے کے لئے کوئی جگہ مخصوص کر سے تو کی اجازت نہیں ہوگا ۔ لہذا ''لا حسی الا للہ و لوسو لہ ''کے یہ عنی ہیں۔ ''ا

"وفال: بلغناأن النبي ﷺ "چنانچاس مذكوره قاعدے كےمطابق راوى كہتے ہيں كه بى كريم ﷺ

ال وقى سنن أبي داؤد ، كتاب الخواج والامارة والفتى ، باب في الأرض يحمها الامام أو الرجل ، رقم: ٢٧٤٩ ، ومسند أحمد ، اوّل مسند المدنيين اجمعين ، باب حديث الصعب بن جنامة ، رقم: ١٨٥٢٥ أ ، ١٢٠١٥ ١ .

ال فتح البارى ، ج : ۵ ، ص : ۳۸، ۳۵.

نے نقیع کے علاقے کو بیت المال کے لئے حمی بنالیا تھا کہ بیت المال کے اونٹ بہیں پر چریں اور حضرت عمر ﷺ نے شرف اور ربذہ کوحمی بنالیا تھا جو مدینه منورہ سے قریب تھی کہ بیت المال کے اونٹوں کے لئے یہ جگہ مخصوص کر دی تھی اور ہاتی لوگوں کومنع کر دیا تھا۔

اس کی تفصیل بخاری میں آ گے آئے گی اور بعض لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا پھر حضرت عمر ﷺ نے اس جی کے بیان سے کہا تھا کہ کن کوروکو، کن کومت روکو۔اس کی تفصیل بھی ان شاء اللہ آ گے آئے گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بیت المال کے لئے حمی بنانا جائز ہے باتی کسی اور کے لئے حمی بنانا جائز نہیں ہے۔اور اسی واقعہ کی روشنی میں دیکھئے کہ سر داراراضی شاملات کے لئے جوطریقدا ختیار کرتے تھے وہ جاہلیت کے حمی بنانے کے طریقے کے مطابق تھا کہ ملکیت کا کوئی بھی سبب نہ ہوتا تھا، بلکہ صرف انگلی چھیر کر کہد دیا کہ بیر میراعلاقہ ہے، بیر کسی طور سے بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔

### (۱۲) باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار

اسلم عن ابى صالح السمان ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال أن رسول الله هي "المخيل لرجل الجر، ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال لها فى مرج او روضة ، فما أصابت فى طيلها فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال لها فى مرج او روضة ، فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها و ارواثها حسنات له . ولو انها مرت بنهر فشربت منه وله يرد أن يسقى كان ذلك حسنات له . فهى لذلك أجر. و رجل ربطها تغنيا و تعففا ثم لم ينس حق الله فى رقابها و لا ظهورها فهى لذلك ستر . و رجل ربطها فخراء و رياء و نواء لاهل الاسلام ، فهى على ذلك وزر "و سئل رسول الله عن الحمر ، فقال: "ما أنزل على فيها شى الا هذه الآية الجامعة الفاذة : ﴿ فَمَنُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ٥ ﴾ [انظر: ٢٨٢٠ ، ٢٨٣١ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢ ، ٢٩٢٢

ق وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم: ١٦٣٤، وسنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل، من ارتبط فرساً في سبيل الله ، رقم: ١٥٢٥، وسنن النسائي ، كتاب الخيل، رقم: ١٥٠٥، وسنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب ارتباط الخيل في سبيل الله رقم: ٢٥٥٨، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ٢٢٥٥، ١٥٥١، ١٥٥٩ ا ٢٨٠، ١١٩، ومؤطأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد ، رقم: ٨٥١.

" ولو انه انقطع طیلها" گھوڑے کوری سے باندھ رکھاتھا، پھراگروہ ری ٹوٹ گئی،" فاستنت" تو گھوڑے بھاگ کھڑے ہوئے، "شرفا أو شرفین" ایک ٹیلہ یادوٹیلے یارکر کے چلے گئے۔

"کانت آشار ها و ارواثها حسناله" ایسے آدمی کے نثان قدم ہیں اوروہ گھوڑے جولید وغیرہ کریں گے توسب اس شخص کی حسنات شار ہوں گی نہ کیونکہ اس نے گھوڑوں کو جہاد کے لئے پالاتھا۔

"ولو أنها مرت بنهر" اسى جملے كى حديث اس باب ميں لائے ہيں،"ولم يرد أن يسقيها" يعنى خودوه پانى پلا نانہيں چا ہتا تھاليكن چونكه دومان كو پالنے كى دجہ سے اس كاسب بنا،اس لئے اسے ثواب ملے گا، لبندا جب پلا ناچا بتا ہوتو بطريق اولى ثواب ہوگا۔

"ورجل ربطها تغنیا و تحففا لذلک ستر "ایک دوسری قتم ہے، اس نے گھوڑے باندھ کرر کھے" تغنیا "غنی حاصل کرئے کے لئے اوراپنے آپول کی آگے سوال سے بچنے کے لئے اوراپنے آپوکو یا کیز و بنانے کے لئے ۔

۔ ''شم لم ینس حق اللہ للک ستو '' اوراس نے اللہ تعالیٰ کاحی نہیں بھلایا، نہان کے رقبے میں ، نہان کے رقبے میں ، نہان کی حقیت میں ۔

اس سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تا ئید ہوتی ہے کہ گھوڑوں پر بھی زکو قواجب ہے۔اور حق نہ بھلایا کے معنی ہیں جس شخص کے پاس گھوڑا ہے۔

ا گروئی شخص بیچارہ سواری کا ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر ہے، گھوڑوں کے اندر معاملات کا میچکم ہے، ای طرح جن او گول کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کا میچن بنتا ہے کہ وہ بھی بھی ضرورت مندول کوسواری کے لئے، یدیا کریں۔

"وسئل رسول الله ﷺ عن الحمر" جب آپ ﷺ نے گوڑون کا بیان فرمایا تولوگوں نے کہا کہ گرموں کا بیان جمی فرما و بیجئے ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر اس بارے میں کوئی خاص تھم نازل نہیں بوا۔ "إلاهذه الآية الجامعة الفاذة" سرف اس جامع آیت کے "فمن یعمل مثقال ذرة حیرا یره".

٢٣٢٢ ـ حدثنا اسماعيل حدثنا مالک بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن ريد بن حالد الحهنى قال: جاء رجل إلى رسول الله في فسأله عن اللفطة فقال "اعرف عقاصها ووكاء ها، ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها والأفسأنك بها" قال: فصالة العنم؟ قال "هى لك أولا حيك أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها؟" معها سقاؤ ها وحذاؤ ها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" [راجع ١٩]

یہاں پرلانے کامقصد درحقیقت بہ جملہ ہے کہ '' تسردالسماء'' یعنی وہ پانی پروار دہوا، پانی پیابا تی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

"و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها"اس سے پتہ چلا كدكئريال مباح عام ہوتى ہيں كيكن جب آدى كاٹ كرائي ہاتھوں ميں لے ليووه اس كى ملكيت ہوگئيں،ابوه ان ككڑيون كو چ سكتا ہے۔

### (١٣) باب بيع الحطب والكلاء

### حديث باب كامقصد

حضرت علی شخص فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مال غنیمت سے میرے جصے میں ایک اوٹٹی آئی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے مجھے ایک اوراوٹٹی بھی عطافر مادی ،للندامیرے پاس دواونٹنیاں ہو گئیں۔تو میں نے ایک دن دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر بٹھا دیں اور میرا مقصد بیرتھا کہ میں ان پر اذخر گھاس لا ددوں گا تاکہ اس کو بیچوں۔

يهى ترجمة الباب كامقصد ب كداذخرو يساقة مباح عام بيكن جب كوئى كاث لے اوراپ قبض ميں

لے لے تو وہ اس کی ملکیت ہو گئیںلہذاوہ اس کو پیچ سکتا ہے۔

اورمیرے ساتھ بنوقینقاع کا ایک سنارتھا۔ بیاس لئے کہد یا کہا ذخرگھاس عام طور سے سناروں کے کام آتی تھی وہ اس کوخرید تے تھے اور اس سے اپنے اوز اروغیرہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔

# تمناجو بورى نههوئي

حضرت علی فی فرماتے ہیں کہ اس گھاس کو کاشنے کا مقصدیہ تھا کہ اس کو بازار میں فروخت کر کے جوپیسے ملیں گے اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زکاح کے ولیے میں مدوحاصل کروں گا۔اس لئے امام بخارگ صدیث یہاں لائے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خودروگھاس کواگر کوئی کاٹ کراس کا احراز کر لے تو وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے اور اس کی بیچ بھی کرسکتا ہے۔

کہتے ہیں کہ میں گھاس کا شنے چلا گیا اور اونٹوں کو وہاں پر بٹھا گیا۔ جہاں بٹھایا تھا وہاں حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو حضور ﷺ کے اور حضرت علی ﷺ کے چچا بھی تھے، وہ اس گھر میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے (اس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی )۔ان کے ساتھ ایک گانا گانے والی مغنیہ بھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بیا ونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں تو اس نے بیشعر ریڑھنے شروع کئے۔

"الا یا حمزللشرف النواء" كه "الا یا حمز "یه تمزه كامخفف هے-"للشرف النواء: شروف شارف" كى جمع ہے جس كے معنی اونٹی كے ہیں اور "نوا" كے معنی موثی تازى ـ تو مطلب يه ہوا كه ان موثی تازى اونٹنوں كى طرف توجه دلاتى ہوں ـ جو يهاں تمها رے صحن میں بندهى ہوئى كھڑى ہیں ـ آپ كو دعوت ديتى ہول كه ان كے زخرے ميں چھرى لگاؤاوران كوان كے خون ميں لپيك دو ـ

ادر کہتی ہے کہ جلدی سے اس بے بہترین گوشت کواس دیگ میں پکا کر ہمیں کھلاؤ، بیان اشعار کا حاصل تھا۔ حضرت حمز ہ نشے کی حالت میں تو تھے، تلوار لے کران اونٹنیوں کی طرف دوڑ پڑے اور ان کے کو ہان اور خواصر کاٹ دیئے اور پھران کی کلیجی نکال لی۔

#### "قلت لابن شهاب: ومن السنام؟"

یے پی میں راوی ابن جر بی جو ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے کہا کہ کو ہان سے بھی انہوں نے نکال لیا! انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے کو ہان بھی کاٹ دیئے اور لے گئے۔

"قسال عملسی " آگے پھر روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ہے کہتے ہیں کہ جب میں گھاس کاٹ کر والیں آیا تو ایبا منظر دیکھا جس نے مجھے گھبرا دیا (حیران و پریثان کر دیا ) کہ اونٹنیاں بیچا ری ساری لہولہان اور ذیح ہوئی پڑی تھیں تو میں نبی کریم کی کے پاس حاضر ہوا آپ کی ساتھ زید بن حارثہ کے بھی

بیٹھے ہوئے تھے۔

آپ کو میں نے سارا واقعہ سایا کہ اس طرح سے حفرت حزہ ہے کہ کرکے میری اونٹیوں کو ذرج کے حفرت کر دیا ہے۔ آنخضرت کے خود تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ ہے بھی تھے آپ کے حفرت حزہ کے اور ناراضکی کا اظہار فر مایا کہ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس بچارے کی اونٹیاں تھیں اور تم نے اس طرح خراب کر دی ہیں تو حضرت حزہ کے اپنی آنکھا تھائی ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں شراب کے نشے کی وجہ سے سرخ ہور ہی تھیں۔

"وقال هل أنتم إلا عبيد لأبا ئي"

آپ ﷺ تو حضرت ممزہ ﷺ کے دود ہ شریک تھے اور حضرت علی ﷺ بھیتیج تھے تو ان سب کو یا صرف حضرت علی ﷺ کو نشے کی حالت میں نیہ جملہ کہد دیا۔

### ۱۳) باب القطائع

قطائع قطیعہ کی جمع ہے اور قطیعہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو کوئی امام اپنے کسی باشندے کو بطور ہبد دیدے جس کا ترجمہ اردومیں عمو ما جا گیر ہے کیا جاتا ہے کہ حکومت نے کسی شخص کوکوئی جگہ بطور جا گیرعطا فر مائی ہو۔

ال ۲۳۷۲ حد ثنا سليما ن بن حرب : حد ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت انسا قال : أراد رسول الله قل أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار : حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا ، قال : "سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى". [أنظر : ۲۳۷۷ ، ۳۱۲۳ ، ۳۷۹]

۲۱ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكوة ، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوى ، رقم : ۱۷۵۳ ، ۱۷۵۱ ، وصنن الترمذى ، كتاب المناقب عن رصول الله ، باب في فضل الأنصار وقريش ، رقم : ۳۸۳۷ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكوة ، باب ابن احت القوم منهم ، رقم : ۲۵۲۳ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ۱۲۳۲ ، ۱۱۲۳۵ ، وسنن الدارمي ، كتاب السير ، رقم : ۲۳۱۵ ، ۲۳۱۸ .

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے بخرین کی زمینوں میں سے بچھ جاگیریں انصار صحابہ کو دینا مقصود تھا،اس کی وجہ شاید سے بولکہ اس وقت بنون بہو کہ اس وقت بنی کریم کے کو صرف انصار صحابہ کی کو دینا مقصود تھا،اس کی وجہ شاید یہ کہ کہ اس وقت بنون سیر جلا وطن ہوئے تھے اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں۔اس وقت نبی کریم کی نے ان کی زمینیں صرف مہاجرین کو تقسیم فرمائی تھیں اور سوائے چندانصار صحابہ کی اور کسی انصار کی کو کئی زمینیں تھیں اور عمل ان کی وجہ بہتی کہ انصار صحابہ کی جو تھے تو آنحضرت کی نے بنون میں کئی زمینیں تھیں اور مہاجرین جونکہ اپنے گھر بار سب بچھ چھوڑ کر آئے تھے تو آنخضرت کی نے بنون سیر کی زمینیں ان کوعطا فرما وی تصویر کی زمینیں ان کوعطا فرما وی تصویر کی زمینیں انسار کوعطا کی جا کیں تا کہ بنون سیر کی زمینوں کی اس طرح کچھ تلا فی ہوجائے۔

"فقالت الأنصاد" انصار "انصار حابہ کے جواب میں فرمایا کہ آپ کے نیز مینیں ہمیں عطانہ فرمائیں یہاں تک کہ آپ کے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی ولی ہی زمینیں عطا فرمائیں جیسی ہمیں عطا فرمارہے ہیں۔

## انصارصحا بهكرام ﷺ كاجذبهُ إيثار

انصار صحابہ ﷺ نے دوبارہ ایثار سے کا م لیا اور عرض کیا کہ ہمیں تو عطا فر ما رہے ہیں اور مہاجرین کو منہیں دے رہے، لبندا مہاجرین کو بھی عطا فر ما ئیں، اور ہمیں بھی، لیکن اس وقت آئی زمینیں نہیں تھیں کہ انصار اور مہاجرین کو برابر دی جاسکتیں تو آپ ﷺ نے انصار سے رہمی ارشاد فر مایا کہ ''ستسرون بعدی اشرة ف اصبووا حتی تلقونی''

یہ جملہ ایک اور موقع پر بھی آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ جب آپ کے خزوہ حنین سے واپسی پروہاں
کا مال غنیمت اس وقت زیادہ تروہیں کے لوگوں کو دیا تھا اور بعض انصار کے دل میں خیال پیدا ہوا تو اس کے بعد
پھر آپ کے آن سے بھی یہ جملہ ارشاد فر مایا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہتم میرے بعد پچھرتہ جے دیکھو گے کہ
تہمارے او پردوسرے لوگوں کو ترجیح دی جارہی ہے ۔ بعنی میرے بعد جوامراء آئیں گے وہ بعض اوقات تمہارے
ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جس میں تمہارے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو زیادہ ترجیح وی جائے گی تو فرمایا کہ
"فاصبروا" اس ترجیحی سلوک کو برداشت کرنا ، صبر کرنا "ختی تلقونی" یہاں تک کہم مجھ سے حوض کو ثر پر آملو۔
یہیں فرمایا کہ "ایک تحفظ حقوق انصار کی انجمن بنالینا" اور پھر اپنے حقوق کا مطالب کرنا اور جلوس نکالنا

بلکہ بیفر مایا کہ ''**فاصبو وا'' صبر کرنا۔ کیونکہ اس صبر کرنے کا جواجرونو ا**ب اللہ عظے تمہیں عطافر مانیں گوہ اس نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو تمہیں دنیا میں حاصل ہوگا۔

### عطاءجا كيركا مسكه

یباں جو بنیا دی مسکلہ قابل ذکر ہے وہ عطاء جا گیر کا ہے کہ آیا حکومت کو بیدت حاصل ہے کہ کسی کو کوئی زمین بطور جا گیردیدے؟

چندصدیوں سے پہلے یورپ میں اور پھر بعد میں ایشائی مما لک میں بھی ایک خاص قتم کا معاشی اسے ہی نظام جاری رہاہے جس کو جا گیردار انہ نظام کہتے ہیں ۔

اس جا گیری نظام میں طرح طرح کے معاشی اور سیاسی مفاسدلوگوں کے سامنے آئے اس کی بنا پر جا گیر دارا نہ نظام بہت بدنام ہوااور جا گیری نظام کے خلاف پوراعلم بغاوت بلند ہوااور زمین کی ملکیت کا سرے سے ہی ا نکار کردیا۔

اس موقع پراشترا کیت نے بھی جا گیردا رانہ نظام کواور زیا دہ بدنا م کر دیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اُٹھا کہاسلام میں عطا ، جا گیر کی کوئی حثیت ہے یانہیں ؟

تولوگوں نے سوچا کہ اگر بیکہا جائے کہ اسلام میں عطاء جا گیر کی کوئی گنجائش ہے تو بیرجا گیر دارا نہ نظام کی حمایت ہوگی اور اسلام کی طرف جا گیر دارا نہ نظام کی حمایت منسوب کرنا خود اسلام کو بدنام کرنے گے۔ مترادف ہے۔ اہداانہوں نے دعوی کیا کہ اسلام میں جا گیر دارا نہ نظام کا کوئی تصور نہیں ہے ،اور عطاء جا گیراسلام میں نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی بید ہنیت ہے کہ جب کوئی نظریہ ایک دم بہت زوروشور کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ دیجے بغیر کہ اس نو پید نظریہ کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات میں ہاتھ حوثہ کر کھڑے ہوجاتے میں کہ نہیں جناب اسلام اس نظریہ کا قائل نہیں ہے ۔اور اس طرح اپنے ذمن اور خیال کے مطابق اسلام کی خدمت کرتے ہیں تا کہ اسلام کی بدنا می نہ ہواور اس کے ماتھے پر جوداغ لگ رہاہے وہ دور کر دیا جائے ،اس کئے مدمت کرتے ہیں تا کہ اسلام کی بدنا می نہ ہواور اس کے ماتھے پر جوداغ لگ رہاہے وہ دور کر دیا جائے ،اس کئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عطائے جا گیراسلام میں ہے ہی نہیں ،حالا نکہ یہ نصور بالکل غلط ہے ،ابھی آپ نے احادیث میں دیکھا کہ انسار کو جا گیر دیا تھا کہ انسار کو جا گیر دیا تھا کہ انسار کو جا گیر دیا کہ دیکھا کہ انسار کو جا گیر دیا کہ دیا تھا دیا گیر کیا گیر کیا گیر کی میں دیکھا کہ انسار کو جا گیر دیا کہ دیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا گیا گیر کیا گیا گیر کیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ کی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیور کیا گیر کیا کہ دیا کہ کو دیا کہ دیا ک

مثلاً حضرت تمیم داری رضی الله عنه کوحضورا قدس صلی الله علیه واله وسلم نے پورابیت المقدس کا علاقه دیدیا تھا،حضرت وائل بن حجررضی الله عنه کویمن کا بہت بڑا علاقه بطور جا گیرعطا فرمایا تھا،حضرت بلال بن حارث المزنی رضی الله عنداور حضرت جریرضی الله عند کو بهت بوی جا گیرعطائی اورای طرح حضرات شیخین کوبھی عطائی تھی۔ تو عطاء جا گیر کے بے شار واقعات کتا بول میں موجود ہیں اور خاص طور سے امام ابوعبید رحمہ الله کی'' کتاب الاموال''،امام یوسف رحمہ الله کی'' کتاب الخراج'' اور ابن آ دم کی'' کتاب الخراج'' میں عطاء جا گیر کے بے شارواقعات موجود ہیں ۔ کے

# موجوده جا گیری نظام کی تاریخ اورابتدا

#### ۔ پورپ کے جا گیری نظام کی حقیقت

اصل بات یہ ہے کہ لوگ صرف جا گیر کے لفظ کو پی کر کر بیٹھ گئے اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ جا گیری نظام جو پورپ سے شروع ہوا تھا اور جس کے بے شار مفاسد سامنے آئے اس میں اور اسلام کی عطائے جا گیر میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا سمجھے بغیر کہددیا کہ اسلام میں جا گیر کا کوئی تصور نہیں ہے۔

يهلي يتبحيّ كه يورب كاجا كيرى نظام كياتها؟

وہ بیتھا کہ جس شخص کو جا گیر دکی جاتی تھی ، جا گیر دار بنایا جاتا تھا ،اس کوز مین بطور ملکیت نہیں دی جاتی تھی ، بلکہ عام طور پر جا گیر دار سے بید کہا جاتا تھا کہ بیسار ہے علاقے کی زمینوں کی لگان ، خراج لینے کا صرف آپ کوئق حاصل ہے۔ مثلاً بیہ کہد یا کہ کرا چی کے آس پاس جینے دیبات ہیں ،ان پر جولوگ کا شت کا ری کرتے ہیں ان ہے حکومت کے بجائے آپ خراج وصول کریں اور اس خراج کی تعیین بھی وہی کرتے تھے اور انہی کو بیری حاصل تھا کہ کوئی زمین سے کتنا خراج وصول کریں اور عام طور سے بیجا گیریں اس کو دی جاتی تھیں جس نے حکومت کے لئے کوئی خاص خدمات انجام دی ہوں۔

اس وقت با دشاہت کا دور تھا، عمو مأبا دشاہ اپنے دوستوں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کو بیہ جا گیریں دیتے تھے۔ بادشاہ نے جس کونواز دیا کہ اتن جا گیرہم نے تم کودیدی ہے لہذا یہاں کے علاقے کا خراج تم وصول کرو لیکن اس کے ساتھ بیشر طبعی عائد کی جاتی تھی کہ جب بھی حکومت کو جنگ وغیرہ کے موقع پرلڑنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اپنی جا گیر کے علاقے میں سے آپ اسنے افراد حکومت کو جنگ کے لئے فرا ہم کی ضرورت پیش آئے گی تو دس کریں کے مثلاً کسی کو کہہ ویا کے ہم نے تم کو اتن جا گیرفراہم کی ہے لیکن جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو دس ہزار آ دمی تا پاپنے ہزار آ دمی تم لے کر آؤ گے۔ باقی جس طرح جا ہوتم ان لوگوں سے خراج وصول کرو، جتنا جا ہو وصول کرو، جتنا جا ہو

<sup>21</sup> راجع: للتفصيل كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ، ص : ٦٢ - ١١.

ہمارے ہاں میاصطلاحات مشہورتھیں کہ میدی ہزاری جا گیردار ہے، یہ پانچ ہزاری جا گیردار ہے اور جو پانچ ہزار کا مطلب میتھا کہ جو جنگ کے موقع پردس ہزارا دی فراہم کرتا ہے وہ دس ہزاری جا گیردار ہے اور جو پانچ ہزار آ دمی فراہم کرتا ہے وہ دس ہزاری جا گیردار ہے اور جو پانچ ہزار کو حاصل تھے تو بسا اوقات اپنے مغاد کی خاطر کا شت کا رول کے او پر زیادہ خراج عاکد کر دیے، تھے اور چونکہ کا شت کا رہیہ بھے تھے کہ خراج عاکد کر تا ان لوگوں کا کام ہے اورا گرہم نے ذراسا بھی ان کے چشم ابرو کے خلاف کا شت کا رہیہ بھے تھے کہ خراج عاکد کر تا ان لوگوں کا کام ہے اورا گرہم نے ذراسا بھی ان کے چشم ابرو کے خلاف کا م کیا تو ہما را خراج بڑھا دیں گے اور خراج بڑھم کی اطاعت کرتے تھے۔ اور وہ ان کے او پر طرح طرح کے برگار زندگی دو بھر ہو جائے گا۔ ہزاوہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ اور وہ ان کے او پر طرح طرح کے برگار عائد کرتے تھے۔ ورحقیقت ان کی حیثیت غلاموں جسی عاکد کرتے تھے یہ کرووہ کرو۔ اگروہ نہ کریں تو یہ خراج ہر میں ہا ہے۔ درحقیقت ان کی حیثیت غلاموں جسی عائد کرتے تھے۔ درحقیقت ان کی حیثیت غلاموں جسی عائد کرتے تھے یہ کروہ کروہ کی اجا تا تھا۔ وہ بیچارے کا شت کاران کا ہر حکم مانے کے پابند ہوتے تھے ، اور بیان سے خراج وصول کرتے۔

تھے ، اور بیان سے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چا ہے تھے کام لیتے اور ان سے خراج وصول کرتے۔

اس کا نقضان یہ ہوا کہ جب ان کے قبضے میں اتن بڑی تخلوق آگئی جوان کی رعیت ہے اور وہ غلاَ موں جیسی ہے تو گویا یہ ان کالشکر ہے۔ اور ان کا بادشاہ سے وعدہ بھی ہوتا تھا کہ جنگ کے موقع پرضر ورت کے وقت بادشاہ کو دس ہزار آ دمی فراہم کریں گے۔ تو اس طرح ایک آ دمی دس ہزار کے شکر کا مالک ہے ، کوئی ہیں ہزار کے شکر کا مالک ہے ، ان کی حیثیت ہوگئ تو گویا لشکر کا مالک ہے ، ان کی حیثیت ہوگئ تو گویا اندرون ملک ان کی چھوٹی ریاسیں قائم ہوگئیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی دفاعی اور سیاسی قوت بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگئی۔ اس طرح یہ اپنے علاقوں میں بڑے متحکم اور مضبوط ہوگئے اور سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہوگئی۔ اس طرح یہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے متحکم اور مضبوط ہوگئے اور سیاسی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہوگیا۔ اب یہ بادشاہ کو بھی آئے تھیں دکھانے گئے کہ اگرتم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم سے بغاوت کر دیں گے۔ اتنالشکر ہمارے یاس موجود ہے اور بغاوت کر کے ہما پئی الگ سلطنت بنالیں گے۔

لہٰذا یہ جا گیردار بادشاہ کے آوپر مسلط ہو گئے اور اگر آٹھ دیں جا گیردار آپس میں مل جاتے تھے تو بادشاہ ان کے سامنے ہتھیارڈ ال دیتا تھا، اور ان کی ہرخوا ہش پوری کرنے ، اور ہر حکم ماننے پر مجبور ہوجا تا تھاوہ جو چاہتے۔ بادشاہ سے منوالیتے تھے تو بادشاہ گویان ماں ہوگیا۔

لہذاان جا گیرداروں نے ایک طرف تو اپنے زیرِ جا گیرلوگوں کورعیت اورغلام بنایا ہوا ہے۔اور دوسری طرف بادشاہ کوبھی آٹکھیں دکھار ہے ہیں اور اس کے ساتھ من مانی کررہے ہیں اس سے اپنے مفادات اور مرضی کے خلاف فیصلے کرارہے ہیں تو بیہ ہے یورپ کاوہ جا گیرداری نظام جوا یک عرصہ تک یورپ میں رہا۔

پھراس کے اثرات ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی آئے اور اس کا باقی ماندہ اثر بلوچستان میں سرداری نظام کی صورت میں ہے کہ جوسردار ہوتاہے ، وہ ایک طرح سے (اللہ بچائے ) اپنے زیر جا گیرلوگوں

کے لئے فرعون بنا بیٹھا ہے کہ ان سے خراج وصول کرتا ہے۔ آج بھی بلوچتان میں کاشت کاراپنی پیداوار کا چھٹا حصہ جا گیردارکوبطور خراج دیتا ہے جسے وہ ششک کہتے ہیں۔

اور تمام لوگ جا گیردار کے تحت ہیں وہ اس کے غلام ہیں اور سر داروں نے یہ کام کررکھا ہے کہ ہمارے زیر جا گیرلوگ کسی طرح تعلیم حاصل نہ کرپائیں، کیونکہ انہوں نے اگر تعلیم حاصل کر لی تو یہ ہمارے مطبع اور ہمارے فرماں بردار نہیں رہیں گے، اس لئے ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہ بنے اور کوئی سڑک نہ بنے تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں تعلیم و تمدن آ جائے اور یہ دونوں چیزیں آنے کی صورت میں یہ اینے آپ کوغلام سمجھنا جھوڑ دیں گے، یہسارے فسادات اس سے تھلے۔

یہ وہ جا گیرداری نظام تھا جس کے خلاف مزاحمت کا رویہ پیدا ہوا اور بالآخر پورپ میں ختم ہوا اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی ختم ہوا۔اس کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہوئی اور بعض جگہوں میں ابھی تک باقی ہے اور نفرت بھی باقی ہے۔

## اسلام ميس عطاء جاگير كامطلب

اس کے برخلاف اسلام میں عطاء جا گیرکامعنی یہ ہے کہ تین صورتوں میں کسی کو جا گیر دی جاسکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سی شخص کو ارض موات دے دی گئی لینی بنجر زمین دی گئی اور کہا گیا کہتم اس کو آباد کر کے اپنی ملکیت میں لے آؤ۔اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ وہ اس کو تین سال کے اندراندر آباد کریں۔اگر اس نے تین سال کے اندر آباد کر لیا، ثب تو وہ اس کا ہالک بن جائے گا اور اگر وہ تین سال کے اندراندراس کو آباد نہ کرسکا تو جا گیرختم، پھروہ اس کونہیں لے سکتا۔

آپ دیکھیں گے کہ اگر اس شرط پر کسی کو جا گیر دی جائے کہتم اس کو تین سال کے اندراندرآ باد کرلوتو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنجر زمینیں آباد ہوں گی اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ آدمی خود تنہا اس کو آباد نہیں کرسکتا۔ اس کو پچھ مزدورر کھنے پڑیں گے ، تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور اگر تین سال میں بیدنو اند حاصل نہ ہوئے تو جاگیرختم۔ واپس لے کر کسی اور کو دی جائے گی ، تو اس میں مفاسد ہونے کا احتمال ہی نہیں۔

حضرت بلال بن حارث مزنی ﷺ کو نبی کریم ﷺ نے جا گیرعطا فرمائی ،انہوں نے کچھ حصہ تو آباد کیا اور زیادہ تر حصہ آباد نہ کر سکے۔الہٰذابعد میں وہ جا گیران ہے واپس لے لی گئی۔

بعض لوگ تحدید ملکت والے ہیں ؛ وہ کہتے ہیں کہ دیکھوحضور اکرم ﷺ نے جا گیرواپس لے لی ، تو وہ اس لئے واپس لی کہ انہوں نے تین سال تک انہیں آ با زنہیں کیاا گر آ با دکی ہوتی تو واپس نہ لیتے۔
دوسری صورت سے ہے کہ سی شخص کواپس زمین جوسرکاری ملکیت ہے بطور حصہ دے دی جائے۔ اسلام

میں بنجر زمین سرکاری ملکیت نہیں ہوتی ،سرکاری زمین وہ ہوتی ہے جس بنجر زمین کوسرکارنے آباد کیا۔ان زمینوں میں سے کوئی زمین کسی کوبطور مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی جائے کہ ہم تمہیں بیز مین مالکانہ حقوق کے ساتھ دیدیتے ہیں ہتم اس کواستعال کرواس میں بیقیز نہیں ہوتی کہ تین سال تک آباد نہ کی تو واپس لے لی جائے گی۔

لیکن اس فتم کی جا گیر صرف اراضی سلطانیہ میں ہوسکتی ہے جس کی مالک صرف حکومت ہو، لیکن ایسی اراضی سلطانیہ جو حکومت نے پہلے ہے آباد کر کے اپنی ملکیت بنار کھی ہیں ان کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کو بڑے پہانہ پرکسی کو بطور جا گیرہ بنا ممکن نہیں ہوتا ، کیونکہ حکومت جس زمین کو آباد کرتی ہے تو وہ اپنے کسی مقصد کے تحت کرتی ہے اور اس میں بھی امام اس بات کا پابند ہے کہ مصلحت عامہ کو مدنظر رکھے بنہیں کہ کسی کورشوت میں دید کی یا کسی کونو از دیا بلکہ جہاں واقعی کوئی شخص حاج تنہ ہم اس کے یہ بیار نہیں ۔ اور جود سے گا اس کی مقدار بھی کم ہوگ میں دیں ۔ ویسے ہی بغیر کسی مصلحت کا کہ دینا امام کے لئے جائز نہیں ۔ اور جود سے گا اس کی مقدار بھی کم ہوگ کیونکہ اراضی سلطانیہ کی مقدار بھی کہ ہوگ کے جو بھی غیر آباد زمین بڑی ہوئی ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ کہ لوگ اراضی سلطانیہ کا مطلب یہ بچھتے ہیں کہ جو بھی غیر آباد زمین بڑی ہوئی ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے۔

تیسری صورت بہ ہے کہ زمین کی ملکیت اور ما لکانہ حقوق تو نہیں دیئے لیکن زمین کی منفعت دیدی کہ زمین تو سرکار کی ہے تم اس میں معین مدت تک کا شت کر کے پینے حاصل کر سکتے ہو، یہ دوسری قسم سے بھی اضعف ہے۔ اس پر بھی وہ ساری حدود وقیو دعا کہ ہیں جو دوسری قسم پڑھیں اور بیاکا م بھی بڑے یہا نہ پڑئییں ہوسکتا اس کی تعداد بھی محدودر ہے گی۔

اور چوتھی صورت جو یورپ وغیرہ میں تھی کہ خراج وصول کرنے کا ما لک بنا دیا ،اسلام میں یہ جائز نہیں جب تک کہ مقطع لدیعنی جاگیردار مستحق ز کو ۃ نہ ہو۔اگر وہ مستحق ز کو ۃ نہ ہو۔اگر وہ مستحق ز کو ۃ نہ ہو۔اگر وہ مستحق ن کو ۃ نہیں ہے تب یہ نہیں کہا جا سکتا کہتم فلاں زمین کاعشر وصول کرنا کیونکہ عشر کا مصرف مستحقین ز کو ۃ اور فقراء ہیں۔

فرض کریں اگر کسی کو کہد دیا کہتم وہاں کاعشروصول کرواوروہ مستحق زکلے ہ تھا، جونہی وہ عشر وصول کرنے کے بعدصاحب نصاب بنا،الگلے سرال میں کو سروصول کرنے کاحق نہیں رہے گا، توبیہ جا گیرچل ہی نہیں عتی۔ بہا تعہد قشر بنت میں مدر قشر بردہ ہے۔

پہلی تین قشمیں ہوسکتی ہیں ،ان میں سے دونشمیں بڑی محدود ہیں۔اگر زیادہ بڑے پیانے پر ہوسکتی ہے تو پہلی قشم ہے بعنی ارض موات۔

لہٰذااسلام میں جوزیادہ ترزمین دی گئی وہ ارض موات ہی تھی اور اس میں اس بات کی پابندی تھی کہ تین سال کے اندراندرخود آباد کریں۔

یماں ایک بات اور سجھ لیں کہ ارض موات کو یا تو آ دمی خود کا شت کر کے آباد کرے یا مزدوری کے

ذر بعداجرت پرکرایہ پردے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے جس کوارض موات دی گئی تھی، خود کا شت کرنے یا اپنے مزدوروں سے کہا مزدوروں سے کا شت کرانے کے بجائے وہ زمین مزارعت پردے دی، بٹائی پردے دی، اور کا شتکاروں سے کہا کہتم اس کوآباد کروجو کچھ پیدا وار ہوگی، وہ میرے اور تہارے درمیان تقسیم ہوگی تو بیعقد مزارعت فاسد ہے۔

اس لئے کہ بیعقد مزارعت کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی زمین کا ما لک ہو، پھر کاشت کار سے عقد مزارعت کرسکتا ہے۔ابھی جب کہ زمیں آبادنہیں ہوئی تو وہ اس کا ما لک نہیں بنا اور جب ما لک نہیں بنا تو عقد مزارعت کیسا؟

لہذااس صورت میں جو کا شت کار کا م کر کے آباد کرے گا وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ جاگیر دار مالک نہیں ہے گا جو کا شت کارعملاً کا م کرے گا "من احیلی اُر صامیتاً فہی له" کے اصول کے مطابق وہی مالک بنے گا، جاگیر داراس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب وہ خود آباد کرے یا اجرت دے کہ مز دور دل سے آباد کرائے ورنہ مالک نہیں بنے گا۔

یے نظام صدیوں سے مسلمانوں کے اندرجاری رہااوراس کے نتیجے میں بڑی بڑی زمینیں لوگوں کے پاس آئیں، کیکن اس قتم کا کوئی مفسدہ پیدانہیں ہوا جو جا گیرداری نظام کے مفاسد میں شار کیا جاتا ہے بلکہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ غیر آبادزمینیں آباد ہوئیں، ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا، لوگوں کوروزگار ملااور عشر وخراج کی مقدار زیادہ ہوئی جس سے فقراءاورمساکین کوفائدہ پہنچا۔

اوراییا کبھی نہیں ہوا کہان جا گیر داروں نے کوئی سیاسی یا معاشی تسلط حاصل کر کے امراءاور خلفاء کو اپنے فیصلوں کا تابع بنایا ہواوراپنی جا گیروں کوفساد کا ذریعہ بنایا ہو۔

اس لئے اسلام میں عطاء جا گیر کا جوتصوّ رہے وہ اس عطاء جا گیر سے بالکل مختلف ہے جو یورپ میں شروع ہوا اور بعد میں ایشیاء میں پھیلا۔البتہ پا کستان ، ہند وستان اور برصغیر میں چونکہ مدتوں تک انگریز کا تسلط اور انگریز کے اثر ات رہے ،اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں یہاں بعض علاقوں میں اس قتم کا جا گیر داری نظام رائج رہاجو یورپ میں تھا۔جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرداری نظام میں بھی اس قتم کے نظام کے باتی ماندہ اثر ات بین جن کوشتم کے نظام کے۔

# انگریزوں کی عطا کردہ جا گیریں

انگریز کے زمانے میں لوگوں کو بہت می الیم جا گیریں عطا کی گئی جواسلام میں پہلی قتم کی ہیں یعنی بنجر زمین کے مالکانہ حقوق کے ساتھ دی گئیں ۔

اس کے دو پہلو ہیں:

بعض مرتبہ وہ اراضی بطور رشوت دی گئیں اور رشوت بھی مسلمانوں سے غداری کرنے پرجس وقت مسلمان انگریز وں کو ملک سے نکا لنے کے لئے جدو جہد میں مصروف تھے۔انگریز نے مسلمانوں میں ہی پھیلوگوں کوان کا جاسوں مقرر کررکھا تھا۔ وہ مسلمانوں سے غداری کر کے انگریز کوخبریں پہنچایا کرتے تھے کہ فلاں لوگ آپ کے خلاف میسازش کررہے ہیں۔انگریز کے ہاں اس جاسوی کی بڑی قیمت تھی۔اس غداری کے نتیج میں بطور رشوت یا بطور رشوت یا بطور رشوت یا بطور رشوت ہیں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں سے فداری کی اجرت ہے) ، ان کی زمینیں اور جا گیریں دی گئیں۔

# غداری کے عوض حاصل کردہ جا گیروں کا حکم؟

اس طرح غداری کے عوض جوزمینیں یا جا گیریں دی گئیں شرعاً ان کا جا گیر داروں کواپنے یاس رکھنا جائز ہی نہیں ،اس لئے کہ معقود علیہ غداری ہے ،لہذااس کی اجرت میں جو پچھ ملاوہ بھی حرام ہے ان کے لئے ان کواپنے یاس رکھنا بھی حرام ہے۔

البتہ اگرانہوں نے ان زمینوں کوآ با دکرلیا ہوتو ان پران کی ملیت ٹابت ہوجائے گی یانہیں؟ یہ بات محل نظر ہے ۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک احیاء سے ملک تب آتی ہے جب حکومت نے اس کی اجازت دی ہو اوریہاں جواجازت دی گئی وہ چونکہ غداری کے صلے میں ملی تھی ، اس لئے اس کامعتر ہونامحل نظر ہے۔

## انگریز حکومت کی طرف سے کسی خدمت

کے صلے میں دی گئی جا گیر کا تھم

جوجا گیریں غداری کے نتیج میں نہیں، بلکہ کسی خدمت کے عض دی گئیں وہ صحیح ہیں، لیکن اس میں اسلامی اغتبارے شرط یہ ہے کہ جا گیردار نے اس کواسلامی طریقہ سے آباد کرلیا ہو۔اگراس نے آباد کرلیا، پاہے خود کیا ہویا مزدوروں سے آباد کرالیا ہوتو اس کی ملکیت صحیح ہوگئی لیکن اگر آباد نہیں کیا تو جتنے جھے کو آباد نہیں کیاوہ اس کی ملکیت میں نہیں آیا۔

سر حداور پنجاب کے شاملات کا حکم سرحداور پنجاب کے شاملات کے علاقے ای قتم کے ہیں انگریز نے نام لکھ دیۓ کہ فلاں کے لئے ہے سکن ان لوگوں نے اس میں آباد کاری کا کوئی کا منہیں کیا،اس لئے وہ ان کی ملکیت میں نہیں آئی لیکن جن کو آباد کر لیاوہ ان کی ملکیت میں آگئیں۔

## ایک غلطهٔی کاازاله

ہمارے دور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قتم بھی ملکیت میں نہیں آتی (جن کوآبا دکرانیا ہو) اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں۔انگریز کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اس لئے ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں۔انگریز نے جو قبضہ کیا وہ ناحق تھا۔ جب قبضہ ناحق تھا تو کسی کو جا گیر دینے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔اگر کسی کودے گاتو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔

لین درحققت بیدلیل درست نہیں، بیرجذباتی دلیل ہے فقہی دلیل نہیں، اس لئے کہ فقہ کامسلمہ اصول ہے۔ اس طور پر حنفیہ کے نزدیک کہ اگر مسلمانوں کی زمینوں پر کا فروں کا استیلاء ہوجائے تو کا فراس کے مالک بن جاتے ہیں۔ استیلاء کفارموجب ملک ہوتا ہے اصول الثاثی وغیرہ میں اشارة النص کی مثال ہے" للفقواء بن جاتے ہیں۔ استیلاء کفارموجب ملک ہوتا ہے اصول الثاثی وغیرہ میں اشارة النص کی مثال ہے" للفقواء اللہ بن الحوجوا من دیا رہم" قرآن کریم نے ان فقراء کوجو کہ مکرمہ میں بری بری جائیدادیں چھوڑ کرآئے تھے، فقراء قرار دیا۔ اس واسطے کہ ان کی ملکیت میں پچھ بھی نہیں حالانکہ وہاں بری بری جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے۔ تھے جن پر مشرکین قابض ہوگئے تھے۔

معلوم ہوا کہ مشرکین کے اس قبضے کو اسلام نے تسلیم کر کے بیہ کہ دیا کہ بیان کی ملکیت سے نکالی گئیں۔ تو استیلاء کفار موجب ملک ہوتا ہے۔ انگریز جب پاکستان اور ہندوستان کی اراضی پر قابض ہوا تو وہ اراضی اس کی ملکیت میں آگئیں۔اب وہ جس کو دیں وہ اس کا مالک ہوجائے گا جب کہ مشروع طریقہ سے دینا ہو، بطور رشوت ملکیت میں آگئیں۔اب وہ جس کو دیں وہ اس کا مالک ہوجائے گا جب کہ مشروع طریقہ سے دینا ہو، بطور رشوت یا غدار کی کی اجرت کے طور پر نہ ہو، اور بیہ جوز مین اور جا گیریں ہیں ان میں دونوں قتم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو غداری کے صلے میں دی گئی ہیں۔

# کیاانگریزوں کی عطا کردہ سب جا گیریں غلط ہیں؟

لہذا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اگریزوں نے جتنی جا گیریں دی ہیں سب غلط ہیں سب سے واپس لیٹی چاہئے ، یہ بات شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ۔ اس کا مطلب ہے کہ گیہوں کے ساتھ کھی کو بھی ہیں دیا جائے جو جائز طریقے سے مالک ہے ہیں ان کومحروم کردیا جائے یہ بات درست نہیں ۔

ہمارے ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں نے ان احکام کو مدنظرر کھے بغیر بلا استثنابیہ کہددیا کہ بیزمینیں سب سے واپس لے لی جائیں گی ، چاہے بیر بات دینی جماعتوں نے کہی ہویہ بات شرعی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے بلکہ اس تفصیل کے مطابق واپس لینا درست ہوگی کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہوجائے کہ انہوں نے غداری کرکے حاصل کی ہیں۔

یے بجیب قصہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سوا یکڑ چھوڑ دیں گے، باقی واپس لے لین گے، بچاس ایکڑ چھوڑ دیں گے اور باقی واپس لے لیں گے۔

اگرحرام ہے تو پوری حرام ہے اور اگر حلال ہے تو پوری حلال ہے، اس میں سوا یکڑ اور پچاس ایکڑ کا کوئی معنی نہیں ، اگر کسی نے غداری کے عوض لی ہے تو سوا یکڑ کیا ایک اپنج زمین بھی اس کے پاس چھوڑ ناحرام ہے۔ اور اگر کسی نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے تو وہ ہزارا یکڑ ہوتب بھی اس کے لئے جائز ہے۔

اس واسطے جوسیاسی پروپیگنڈہ ہے اس کافقہی اور شرعی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔حقیقت حال وہ ہے جوعرض کر دی گئی۔

## مزارعت كاحكم

بعض لوگ جا گیری نظام کے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے حرارعت کوبھی اس کی لیپٹ میں لے کر کہتے میں کہ زمیندارانہ نظام بھی ختم کرنا چاہئے۔

حالانکه زمیندارانه نظام کی جوخرابیاں ہیں وہ درحقیقت زمیندارانه نظام کی خرابیاں نہیں ہیں بلکہ افراد کے غیرشرعی طرزعمل کی خرابیاں ہیں۔

ہمارے بعض معاشروں میں خاص طور پنجاب یا سرحد کے بعض علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ زمیندار ناجائز شرطیں عائد کرتا ہے کہ ہم تم کو زمین کا شت کے لئے مزارعت پر دے رہے ہیں لیکن تہہیں فلاں فلاں شرطوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہماری بنی کی شادی ہوگی تو تہہیں اتنا غلہ فراہم کرنا ہوگا، ہمارے بیچے کی ختنہ ہوگی تو تہہیں اتنا تھی لاکر دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ اور برگاریعنی ایسی محنت جس کا کوئی صلہ نہیں وہ ان پر عائد کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم کوشی بنا رہے ہیں ۔ ہمارے گھر کی تغییر کرو، کوئی صلہ یا اجرت نہیں ۔ تو اس قتم کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اس نے زمیندارانہ نظام کوخراب کردیا ہے۔

دوسراید که مزارع کاساجی رتبہ بہت فروتر بنایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب میں اس کو کئی کہتے ہیں۔ کئی کے معنی ہیں کمینہ نو کاشت کارکا نام کمی ہے کہا جاتا ہے کہ بیق ہارا کمی ہے۔ اس کو تقیراور ذکیل سمجھ کراس کی بے عزق کی جاتی ہے میں میں نقس مزارعت کے اندر کوئی خرابی نہیں اگر دوآ دمیوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ یہ بیاد پر معاملہ ہوجیسا کہ دوشر یکوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ خرابی ان شرائط فاسدہ کی وجہ سے ہے۔ ان شرائط فاسدہ کو دور کرنا جائے۔

# سودی رہن رکھنا

ان مفاسد کے علاوہ ایک بہت بڑا رواج سودی رہن کا ہے کہ قرضہ دیا اور زمین رہن رکھ لی۔ قرض دینے والا اس میں کاشت کرر ہاہے اور قرضے سے کئی گناہ زیادہ اس زمین سے وصول کر چکالیکن پھر بھی زمین نہیں چھوڑ رہا۔

اس فتم کے بعض مسائل ہیں جنہوں نے ہمارے نظام اراضی کوخراب کیا ہے۔ اور اشتراکیت کا جو پروپیگنڈہ ہے کہ زمین داری نظام ہی غلط ہے، اس سے مرعوب ہونے کے بجائے نظام اراضی کی اصلاح کا جوضح طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اختیار کرنا جائے۔

سوال: اندرون سندھ میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہاریوں میں زمینیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب حکومت بدلتی ہے تو نئی حکومت ان زمینوں کو دوبارہ ضبط کر لیتی ہے اورا پے بعض حامیوں کو دیدیتی ہے۔ نیز بعض د فعہ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں ، جن کوسلطان نے آباد نہیں کیا آیا ایسی زمینیں دینا جائز ہے یانہیں ؟

جواب : جب حکومت بنجرز مین دے رہی ہے تو اس کولینا اور آباد کرنا جائز ہے اور آباد کرنے ہے وہ مالک ہوجائے گا۔اس کے بعد اگر دوسری حکومت واپس لے گی تو اس کے لئے وہ لینا شرعاً جائز نہیں۔ہم نے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ دیدیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ عدالت میں دعوی کرکے واپس لے سکتا ہے۔ کل

### ز مین کی وراثت کا مسئله

ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نظام اراضی میں ایک بہت بڑا فساد وراثت کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوائے۔خاص طور پر پنجاب میں وراثت کے شرعی احکام زمینوں پر جاری نہیں کرتے ۔ بیٹیوں کوزمینوں میں کبھی حصہ نہیں ملتا۔

تو زمینوں میں وراثت کے جاری نہ ہونے کے نتیج میں زمینوں میں ارتکاز پیدا ہوگیا ہے۔اگر وراثت کے شرعی است میں است نہ ہوئے ہے۔ اگر وراثت کے شرعی است نہ رہتے ۔سوڈیڑھ سوسال کا عرصہ گزر چکا ہے۔اگر اس میں وراثت جاری ہوئی ہوتی تو آج کسی کے پاس ایک ایک ہزارا کرر ہے کا تصور مجمی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بخو دفقیم ہوجاتی۔

آج بھی اگر کوئی اسلامی حکومت آئے تو اس پر واجب ہے کہ اس دن سے وراثت کے احکام جاری کرے اس لئے کہ جن لوگوں کے حقوق ختم کئے گئے ، زائل کئے گئے یا مارے گئے ہیں ، اس کے حقوق مرورایا م

<sup>14</sup> تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں 'عدالتی فیصلے'' جلد دوم صفحہ ۱۵ تا ۲۰۱۔

سے ضائع نہیں ہوئے ،اس لئے اس دن سے وراثت جاری ہوگی۔اگر ابیا ہوجائے تو آپ دیکھیں کہ آج کسی کے پاس ایک ہزارا کیڑ تو در کنار، پانچ سوا کیڑ بھی نہیں ہوگی۔

اسلام نے گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے تحدید ملکیت نہیں کی ،اس واسطے کہ گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے تحدید ملکیت نہیں کی ، اس واسطے کہ گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے جو تحدید کی جاتی ہے وہ بھی نہیں چلتی ۔ بیتحدید ایوب خان نے کی ، پھر بھٹو صاحب نے کی ، اس کا متیجہ بیہ بوا تھا کہ ایک ہزارا یکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہوسکتی تتیجہ بیہ بوا تھا کہ ایک ہزارا یکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہوسکتی تھی ۔اب جس کے پاس پانچ ہزارا یکڑ ہے اس نے چار ہزارا یکڑ اپنے ان چار ہاریوں کے نام کردیں جن بے چاروں کو پیعۃ تک نہیں کہ بیان اگر شالگادیں ۔انہوں نے انگو ٹھالگادیا کہ میں نے ایک ہزارا یکڑ وصول کرلی ۔اب وہ اس کے نام پر آگئی ۔نام بدل گئے لیکن ہے وہ یا نچ ہزاراس کی ۔

بھٹوصا حب مرحوم نے سوا کیڑنگ کی تخدید کردی۔اس نے دس ہاریوں کے نام کردی۔ تواس کے پاس تو پانچ ہزارا کیڑی ری لیکن نام بدل گئے۔تو گزوں اورا کیڑوں کے حساب سے جوتحدید ہوتی ہے وہ سوائے فراڈ کے اور کچھنہیں ہوتا۔اسلام لے گزوں اورا کیڑوں کے حساب سے تحدید نہیں کی لیکن نظام ایسا بنایا ہے کہ مال کارکوئی آ دمی زیادہ رقبہ کا مالکنہیں رہ سکتا۔

جب میراث جاری ہوگی تو ایک آ دمی کے انقال سے ایک رقبۂ زمین آٹھ دس حصوں میں تقسیم ہوجائے گی اوراس کا بھی انقال ہو گیا تو اور زیا دہ تقسیم ہوجائے گی۔ تو اس طرح بھی بڑار قبدایک آ دمی کی ملکیت نہیں رہ سکتا جس کے نتیجے میں وہ مفاسد جو آج پیدا ہورہے ہیں یہ پیدانہیں ہوں گے۔

· آج شریعت کے احکام پر کوئی عمل نہیں کر تا اور کہتے ہیں کہ گز وں اورا یکڑوں کے حساب سے تقسیم کر دو اور باقی چھین لو، جس کا نہ شرعی جواز ہے اور نہ ہی بیر مسئلہ کا صحیح حل ہے۔

سوال: اگرایک حکومت سے کم قیت میں یا ناجا گڑ طریقہ سے کوئی زمین حاصل کرے تواس کا کیا تھم ہے؟ جواب: اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ہرزمین کی سرکاری طور پر پچھ قیمت متعین ہوتی ہے۔اگرامام سرکاری قیمت کے مطابق دے توبیہ جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ بازار کی زمینوں سے نمبن فاحش نہ ہو۔

کیکن اگرغبن فاحش ہے تو غبن فاجش کے ساتھ کسی کو دینا درست نہیں ہے۔امام کوحت نہیں ہے کہ بیت المال کی زمین سے کسی کوغبن فاحش کے ساتھ ستی قیمت پر دید ہے۔اگر دیگا تو وہ نا جائز ہو گا اورا گر کسی نے رشوت کے طور پرلی ہے تو وہ بطریق اولی نا جائز ہے ، جائز نہیں۔

سوال: انگریز نے لوگوں کو جوزمینیں دی ہیں ، بی تقریباً ایک صدی قبل کا واقعہ ہے اور انگریز رخصت ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اس عطاء کے گواہ اور ریکار ڈبھی نہیں ہے؟

جواب: میں نے ذاتی طور پراس کی تحقیق کی ہے۔ ایک ایک زمین اور ایک ایک چید کاریکارڈ موجوو

ہے، البذا یہ کہنا غلط ہے کہ ریکار ڈنہیں ہے، کس کو دی گئی؟ اصلاً کس کے نام ہے اور کس کو نتقل ہوئی؟ سب پچھ موجود ہے۔ ویسے انگریز کا نظام حکومت بڑاز بردست تھا۔ ہمارے ہاں ہندوستان و پاکستان میں جوزمینیں تھیں، مغلیہ دور میں ان کا باقاعدہ منظم ریکارڈ نہیں تھا۔ انگریز نے آکر اس کے ایک ایک چپہ کا ریکارڈ بنادیا اس کے ریکارڈ کے دوطریقے ہیں:

ایک طریقہ توبیہ ہے کہ بندوبست کے دفاتر میں ریکارڈ موجود ہے۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس نے کتابیں لکھ کر چھاپ دیں۔ ہرضلع اور ڈویژن کا ریکار ڈلکھ دیا، یہ چپی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ میں جس زمانے بین اس کی تحقیق کر رہاتھا، ہزارہ کے ایک گاؤں کا مسلمتھا اس موضوع پر مجھے فیصلہ لکھنا تھا اس لئے جھے تحقیق کرنی پڑی اس وقت دیکھا کہ انگریز نے انتظام کے اندرکیا کمال وکھایا ہے اس نے ایک ایک گاؤں، ایک ایک گی، ایک ایک رقبہ کا ریکار ڈینایا ہے نہ یہ کہ صرف دفتر وں میں ہے بلکہ کتابوں کی شکل میں چھاپ کے رکھ دیا ہے اور وہاں کے جورسم ورواج تھے سارے نفصیل سے لکھ کرچلا گیا ہے کہ فلاں علاقہ میں بہرواج تھا وغیرہ۔

پہلے یہ تھااوراب میہ ہے کہ فلان تاریخ ۔ سے فلاں تک یہ رواج رہا۔ میہ ہواوہ ہواوہ سب لکھ کر چلا گیا۔ اس واسطے میہ ریکارڈ نکالنا مشکل نہیں ہے اگر حکومت ایک اراضی کمیشن بنادے کہ بھائی تم چھان بین کروتو کوئی دشواری نہیں ہے، بڑے آرام سے نکل آئے گااوراطمینان سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

اور میں کہنا ہوں کہان باتوں کو بھی چھوڑ دو،صرف وراثت کے احکام جاری کردو۔ پھر دیکھوان بڑے بڑے رقبوں کا کیا بنتا ہے۔

#### (١١) باب حلب الإبل على الماء

٢٣٧٨ ـ حدثنا ابراهيم بن المنار: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هـ لال ابن على، عبد الرحمٰن بن أبي عمرة عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: "من حق الإبل أن تحلب على الماء". [راجع: ٢٠٢]

اونٹوں کا حق سے ہے کہ کسی پانی پران کا دودھ نکالا جائے لیٹنی کسی کنویں وغیرہ کے پاس لے جا کر دودھ نکالا جائے ۔اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے فقراء دمسا کین ہیں ان کو پہتہ ہوتا ہے کہ دودھ نکالا جائے گا تو دہ وہاں آ جاتے ہیں ، تو کچھ دودھ ان کو بھی دے دیا جائے ۔

یے ماسخابی ہے تا الوگوں۔ ہموا سات وہدردی ہواورغریبوں کودودھ دیا جائے۔

### (١ ١) باب الرجل يكون له ممرأو شرب في حائط أو في نخل؟

وقال النبي ﷺ "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ، و للبائع الممرو السقى حتى ير فع و كذلك ربى العرية".

### گزرگاه کاحق

یہ باب قائم کیا ہے کہ کمی شخص کو گزرنے کا حق ہویا کسی باغ یا نخلتان میں آب پاشی کا حق ہویعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح باغ یا نخلتان کی ملکت ہوتی ہے اور وہ شرعاً معتبر ہے۔ کیا ان طرح باغ اور نخلتان کے اندر کسی کو گزرگاہ کا حق ملا ہوا ہے یا کسی کو پانی لینے کا حق حاصل ہے، تو وہ بھی شرعاً معتبر ہے؟ اگر چہ وہ اصل زمین و باغ کا مالک نہیں ہے کیکن اس کوحق ہے کہ نخلتان میں سے گزرجائے یا اس سے پانی لے کر آب پاشی کرے، یہ ق بھی شرعاً معتبر ہے۔

استدلال میں بیصدیث پیش کی ہے "وقال العبی کی من باع نحلاً بعد ان تؤبر الغ" بیا حدیث پہلے گزرچک ہے کہ اگر کسی شخص نے خل یا مجور کا درخت تا بیر کے بعد بیچا تو اس کا ثمرہ بالغ کا ہوگا لیمن خلت ان بیچا تو اس کا ثمرہ بالغ کا ہوگا لیمن خل یا مجود کا درخت تا بیر کے بعد بیچا تو اس کا ثمرہ بالغ کا ہوگا لیمن لگا ہوا کی بالغ کا ہوگا تو دہ اس کو حاصل کرنے کے لئے اندر جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اندر جائے اور گزر نے کا حق ہوتا کہ دہ اپنا چل وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے اندر جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اندر جائے اور گزر نے کا حق ہوتا کہ دہ اپنا چل وہ اس سے اتار سکے۔"و للباع الممرو السقی حسی ہو فع".

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بائع کوراستہ کاحق حاصل ہوگا کہ وہ وہاں جاکر پھل اتارے اور اس درخت کو سیراب کرنے کاحق بھی حاصل ہوگا ، یہاں تک کہ پھل نکال لیاجائے۔ "وکے درخت کی کہ سیراب کرنے کاحق بھی حاصل ہوگا ، یہاں تک کہ پھل نکال لیاجائے ۔ "وکے داکک رب المعربة" کہتے ہیں کہ اس طرح عرایا کے اندر بھی جب مالک نے درخت کسی فقیر کو عاریتا دیا تو اب وہ فاکدہ اسی وقت اٹھا سکے گا جب وہ باغ کے اندر جائے اور پھل توڑے واس کو بھی اندر جانے ، پھل توڑے اور درخت کو سیراب کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

عرایا کے جواز سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رب العربیہ کو خلستان میں مرکاحق حاصل ہے۔اب اس کی مناسبت سے یہاں عرایا کی حدیثیں روایت کی ہیں۔

 أن يشترط المبتاع".[راجع: ٢٢٠٣] <sup>ال</sup>

"وعن مالك ، عن نافع ، عن ابنَ عمر عن عمر في العبد".

پہلی صدیث میں جو پہلا جزو ہے "من ابتاع نخلا بعد ان تؤ بو"اس پر پیچے کلام گزرگیا ہے۔

دوسراجزوہے"ومن ابتاع عبدا وله مال فعاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"يہ وہاں پرنہيں آیا تھااس لئے اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔

حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ جو تخص کوئی غلام خریدے اور غلام کے پاس کچھ مال ہوتو وہ باکع کا ہوگا" إلا ان یشتر ط المبتاع" الایہ کہ مشتری شرط لگائے کہ میں عبد کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا۔

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک مولی نے اپنے عبد کو "**ما ذون فی التہ جارۃ"** بنایا ہوا ہے۔وہ تجارت کرتا ہے اوراس کے نتیج میں اس کے یاس کچھ مال ہے۔

جمہور کے نزدیک غلام جو بچھ نجھی کمائی کرتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ مولی کی ملکیت ہوتی ہے لیکن غلام کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اب مولی نے غلام بیچا اور اس کے قبضے میں بچھ مال یا نفتہ پیسے ہیں جو تجارت سے حاصل ہوئے ،اس نے کوئی عالیثان لباس یا کوئی فیتی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اگر جاریہ ہے تو اس کے اوپر زیورہے، یہ سارا مال بچے کی صورت میں بائع کا ہوگا البتہ اگر مشتری بیشر طلگا لے کہ میں اس غلام کواس مال سمیت خریدر ہا ہوں جواس کے قبضے میں ہے تو پھر عبد کی بیچ مال کے ساتھ ہوجائے گی۔

### عبد کی بیج میں عبد کے مال کی شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ مالکیہ کا قول

امام مالک رحمہ اللہ بیفر ماتے ہیں کہ بیتکم عام ہے بینی اس عبد کے قبضے میں جس قتم کا مال بھی ہے۔اگر مشتری نے بیچ میں شرط لگالی کہ وہ میرا ہوگا تو بیابغیر قید کے بیشرط لگا نا جائز ہے بینی امام مالک ؒ اس حدیث کے ظاہر پراس کے عموم کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔

<sup>9]</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب من باع نخلا عليها ثمر ، رقم: ٢٨٥١ – ٢٨٥٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في ابتياع النخل بعد التأبير والبد وله مال، رقم: ١١٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها ، رقم: ٢٥٥٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها ، رقم: ٢٥٥٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في العبد يباع وله مال ، رقم: ٢٩٤٧ ، وسنن ابن مأجة ، كتاب التجارات ، باب ماجاء فيمن باع نخلا مؤبراً أو عبداً له مال ، رقم: ٢٢٠٢ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٣٢٨ ، ١ ٥٢٨ ، وسنن الداردي ، كتاب البيوع ، باب فيمن باع عبداً وله مال ، رقم: ٢٣٢٨ .

#### شافعيه كاقول

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیشرط اس صورت میں جائز ہے کہ جب ثمن اس جنس سے نہ ہوجس جنس کا عبد کے پاس مال ہے لینی اگر کے پاس سونا ہے اور قیت دراہم یا جاندی نے مقرر کی ہے تو بیے عقد جائز ہے لیکن اگر قیمت سونے سے مقرر کی ہے تو پھر بیے عقد جائز ہی نہیں ہوگا۔

#### حنفنه كامسلك

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ثمن خلاف جنس سے ہے جیسے عبد کے پاس سونا ہے اور ثمن چاندی ہے تب توامام مالک رحمہ اللہ والی بات ہے کہ مطلقاً جائز ہے بشر طیکہ پد أبید ہو، نسیئناً نہ ہو۔

لیکن اگر شمن بھی اس جنس سے ہوجس جنس کا عبد کے پاس مال ہے مثلاً عبد کے قبضے میں سونا ہے اور قیمت دینار سے مقرر کی گئی تو حنفیہ کے نز دیک اس بیچ کے جواز کی شرط بیہ ہے کہ ثمن میں جوسونا ہے اس کی مقدار عبد کے قبضے میں موجو دسونے سے زیادہ ہو۔ مثلاً عبد کے پاس دس تولد سونا ہے تو قیمت گیارہ تولد سونا مقرر کی۔ اس صورت میں قیمت کے دس تولد سونا ،عبد کے پاس موجو ددس تو لے سونے کے مقابلے میں ہوجا کیں گے اور ایک تولد سونا عبد کے مقابلے میں ہوجا کی گا۔

اوراً گرشن کا سونا عبد کے قبضے میں موجود سونے کے وزنا مساوی ہوتو پھریہ بچے جائز نہیں ، مثلا اس کے پاس دس تولیہ سونا ہے اور آگرشن کا سونا ہے اور تیمت بھی دس تولیہ مقرر کی توبیہ بچے جائز نہیں۔ اس لئے کہ دس تولیہ ، دس تولیہ سونا کے مقابلے میں آگیا اور عبد کے مقابل میں کچھ ندر ہا، لہذا بچے جائز نہیں۔

اوراگر قیمت میں جوسونا ہے وہ عبد کے قبضے میں موجود سونے سے کم ہے تو یہ بطریق اولی نا جائز ہوگا۔ ان شرا کط کے بغیر بیچ جائز نہیں۔

امام ما لك رحمه الله حديث باب عيموم ساستدلال كرتے بين كه "إلا أن يسترط المبتاع".

حنفیہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے یہاں صرف اتنا بتایا کہ اس کی بیٹے جائز ہے کیکن ظاہر ہے کہ بیٹے شرا لَط معبودہ کے ساتھ جائز ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ جوشرا لَط ہیں ان کونظرا نداز کر کے بھی بیٹے جائز ہوجائے گی۔.

اگرعبد کے پاس جو مال ہے وہ مال ربویہ میں سے ہے تو اس پر اموال ربویہ کے احکام جاری ہوں گے اور اگر سونا جاندی ہے تو صرف کے احکام جاری ہوں گے، البذا تقابض فی انجلس شرط ہوگا۔ نظ

<sup>•</sup> والتفصيل في : كتاب الفقه على المداهب الأربعة ، ج : ٢، ص : ٣٩٣ ، وتكملة فتح الملهم ، ج : ١، ص : ٣٢٧ ، و التفصيل في : كتاب الفقه على المداهب الأربعة ، ج : ٢، ص : ٣٩ ا - ١٩١ ا ، و السيارى ، ج : ٣ ، ص : ٣٩ ا - ١٩١ ا ، و السيارى ، ج : ٨ ، ص : ٩٠٩ ، ٩٠٠ . وعمدة القارى ، ج : ٨ ، ص : ٩٠٩ ، ٩٠٠ .

# محمينى كےشيئر ڑ كا مسئلہ

اس مسکدہ ہے ہمارے دور کا ایک مسئلہ تعلق ہے اور وہ ہے نمینی کے شیئر ز کا مسئلہ۔

# سمينى اورشيئرز

سمپنی اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل کرکوئی کا روبار شروع کرتے ہیں۔ایک کا روبار کے اندر بزار ہاافراد پیسے لگاتے ہیں اور جوکوئی پیسہ لگا تا ہے اس کوایک شرفیکیٹ دیدیا جا تا ہے کہ تمہارااس کا روبار میں اتنا حصہ ہے اس کوشیئر کہتے ہیں۔اردو میں حصہ اور عربی میں سہم کہتے ہیں۔

بعد میں ان شیئرز کی بازار میں خرید وفروخت ہوتی ہے۔ اس خرید وفروخت پریدا حکام منطبق ہوتے ہیں ، اس لئے کہ کسی بھی کمپنی کا جوشیئر ہوتا ہے وہ در حقیقت حامل حصہ کی کمپنی کے اٹا ثوں میں متناسب ملکیت سے عبارت ہے ۔ فرض کریں پی آئی اے کا ایک شیئر دس روپے کا ہے ، میرے پاس سوروپے کے دس شیئرز میں ۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ پی آئی اے کی جتنی املاک ہیں ، جتنے اٹا ثے ہیں ، ان کا جو بھی سوروپے کا حصہ بنتا ہے مثلاً اگراس کی املاک ایک ارب کی ہیں تو کروڑ وال حصہ سوروپے کا بنے گا، تو معنی میہ ہے کہ میں پی آئی اے کے تمام اٹا ثوں اور املاک کے کروڑ ویں حصہ کا مالک ہوں اور یہ مکیت مشاع ہوتی ہے ، ''عسلسی سبیل الشیوع" ہوتی ہے۔ '

اب املاک مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔مثلاً جہاز ،عمارتیں اور فرنیچروغیرہ ، بیتو عروض کے قبیل میں سے ہیں۔ای طرح پی آئی اے کی املاک میں نفتہ پیسہ بھی ہے جواس نے بینک میں رکھا ہوا ہے۔اس کے دیون بھی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہیں اور دیون کا تھم بھی وہی ہے جونفو دکا ہے۔

اس طرت ہر جھے کے اندر کچھا جزاء عروض ہوتے ہیں، کچھ نقو داور کچھ دیوں۔ جب میں کوئی حصہ پیچوں گا تواس کا مطلب ہوگا کہ پی آئی آے کے جوعروض ہیں،ان کا بھی ایک کروڑواں حصّہ نے رہا ہوں جونقو داور دیون میں ۔ان کا بھی کروڑواں حصہ نے رہا ہوں ۔اور جواس مجموعہ کوخریدرہا ہے تواس کے اوپر بھی وہی احکام عائد ہوں گے ہیں جو ''من باع عبداً ولد مال ''کے ہیں۔

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حصہ بیچا تو اس میں عروض ، نقو داور دیون سب شامل ہیں، تو دیون اور نقو د تبعاً اور ضمناً ملے ہیں ، اصلاً نہیں ہیں، لہذا اس میں سے تدقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقو د کتنے ہیں اور دیون کتنے ہیں اور قیمت کیا مقرر ہورہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول کا مقتضی ہے ہے کہ شیئر زکونقذ کے معاوضے ہیں خرید نا جائز ہی نہیں ہونا

چاہیئے۔اس واسطے کہ ہر کمپنی کے اندر کچھ نہ کچھ نقو دبھی ہوتے ہیں۔اب اگر روپے موجود ہیں تو روپے کوروپے کے بدلے خرید ناجائز نہیں ہوتا جب کہ وہ مرکب ہو۔

اگرکوئی چیزاموال ربوبیاوراموال غیرر بوبیہ ہے مرکب ہے تواس کوہم جنس سے خرید نا جائز نہیں ہوتا، لہٰذاان کے نز دیک شیئر زکونقد سے خرید نا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں کسی اور چیز سے خرید سکتا ہے، مثلاً کپڑے سے لیکن گندم سے ممکن نہیں۔

حفیہ کے اصول کے مطابق بید یکھا جائے گا کہ ان شیئر زمیں نقود دونوں کے جھے کا کیا تناسب ہے؟ یعنی ان شیئر زکے جصے میں کتنے نقو د آئیں گے۔

فرض کریں کہ ہم نے جوتشیم کیا تو پہ چلا کہ سورو پے کے جصے میں پچاس رو پے عروض کے مقابل ہیں اور پچاس رو پے نقو دریون کے مقابل ہیں۔اب اس جصے کو کم از کم اکیا ون رو پے میں خرید نا جائز ہوگا۔اگر اکیا ون رو پے میں خرید نا جائز ہوگا۔اگر اکیا ون رو پے میں خرید اتو یہ کہیں گے کہ ایک رو پی عروض کے مقابلے میں ہے، بچاس رو پے نقو دو دیون کے مقابلے ہیں اگر اس جصے کو بچاس دو پے میں خرید میں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ پچاس سے زائد میں جائز ہوگا۔ واللہ اعلم مقابلے ہیں اگر اس جصے کو بچاس دو نو میں ہوتا ہے کہ قیمت اس کمپنی میں موجود دیون اور نقو دسے کم مقرر کی خرید وفروخت میں بیالیا ہو تا ہے کہ قیمت اس کمپنی میں موجود دیون اور نقو دریون ہیں کم مقرر کی جائے۔ عام طور سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ کمپنی بہت ہی دیوالیہ ہو جائے تب بھی جتنے نقو دریون ہیں اتنی قیمت تو لگ ہی جاتی ہے۔ اس لئے یہ بہت ہی شاذ صور ت ہے کہ سور و پے کا حصہ انجاس رو پے میں فروخت ہوجب کہ اس میں نقو دریون بچاس رو یے ہیں۔

كتاب الإستقراض واحاء الديوه والتفايس

78.9 - 7470

# 47 ـ كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

# (۱) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او لیس بحضرته

٢٣٨٥ ـ حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي: أحبرنا جرير، عن المغيرة ، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : غزوت مع النبي على فقال : كيف تسرى بعيرك ؟ أتبيعه ؟ قلت : نعم ، فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ". [راجع: ٣٣٣]

کو کی صحف کو ٹی چیزخرید ہے اورشن کواپنی ذیبہ دین بنا لے یعنی شن مؤجل ہو،اوراس وقت اس کے پاس ممن نہ ہو ''لیس عسدہ قیمنہ او لیس بحضرته 'نیخی اس کے پاس من ہے، کنیں یاس وقت موجود نیس ہے، ما لک تو ہے کیکن بیچ کے وقت اپنے یاس موجود نہیں ہے۔ دونوں صور تیں جائز ہیں ۔ یعنی مبیع بیچتے وقت بالغ کی مملوک ہونا تو ضروری ہے لیکن مشتری کے لئے خرید تے وقت ثمن کامملوک ہونا ضروری نہیں ہے۔

٢٣٨٧ \_ حدثنا معلى بن أسد :حدثنا عبدالواجد : حدثنا الأعمش قال : تذاكرنا عنيد أبيراهيتم البرهين في السيليم فقال: حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي اشتري طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد . [راجع: ٢٠٨٠] ''مسلم'' سے یہاں اصطلاحی سلم مرادنہیں ہے بلکہاس سے قرض اور دین مراد ہے۔تو سوال کیا گیا تھا کہ "سندا كونا عند ابواهيم الوهن في السلم" بم نے ابراہيم في رحمة الله ك ياس مذاكره كيا كم كاندر رہن رکھنا جائز ہے یانہیں؟ یعنی قرض کے اندر۔

انہوں نے بیحد بیٹ سنائی کہ حضور اقدس ﷺ نے یہودی کے پاس ایک زرہ رہن رکھی تھی۔ بیعام دین تھا۔

#### (m) باب أداء الديون

وقول الله تعالىٰ :

المحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن أبى ذر على قال: كنت مع النبى في فلما ابصر \_ يعنى أحدا قال: ما أحب أنه يحول لى ذهبا يمكث عندى منه دينا ر فوق ثلاث الا دينا را ارصده لدين ، ثم قال: ان الأكثرين هم الأقلون ، الا من قال بالمال هكذا وهكذا ، واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال: "مكانك" وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأ ردت أن آتيه ثم ذكرت قوله: "مكانك حتى آتيك" فلما جاء قلت: يا رسول الله ، الذى سمعت اوقال: السوت الذى سمعت ؟ قال: وهل سمعت ؟ قلت: نعم ، قال: أتانى جبرائيل النه فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت: و من فعل كذا وكذا ؟ قال: نعم . [راجع: ٢٣٤١].

# ترجمه ومخضرتشر

حضرت ابوذ رغفاری کے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے کے ساتھ تھا۔ ''فلما ابصور بعنی احداً ''
جب آپ کے احدی طرف دیکھا (کس سفر سے واپس کی بات معلوم ہوتی ہے) آپ کے نے فرمایا کہ میں
یہ بات پیند نہیں کرتا کہ میر سے لئے اس احد کوس نے میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں سے میر سے یاس ایک
دینار بھی تین دن سے زیادہ باتی رہے۔ ''الا دیسار ا'' سوائے اس دینار کے جومیں دین کی ادائی کے لئے
محفوظ رکھوں۔

یبی موضع ترجمہ ہے کہ دین کی ادائیگی کا اتنا اہتمام تھا کہ ویسے تو آپ کے کومنظور نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی دولت رہے لیکن فرمایا کہ کسی دین کی ادائیگی کے لئے رکھوں۔ پھر فرمایا ''ان الا کشر میں ہم م الاقلون'' جولوگ مالدار ہیں یعنی جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ قیامت کے دن بہت کم نعمتوں والے ہوں

ل والنساء: ٥٨]

گ۔" هم الاقلون ، اقلون النعمة في الجنة "ان كوكم ثواب طحاً" الا من قبال بالمال هكذا و هكذا "سوائ الشخص كے جومال كولے كرايباايبا كرے يتى لوگوں كوشى بحر بحركرد، ايسے لوگ بہت كم بيں۔

"وقال: مكانك "كبنے كے بعد حضرت ابوذ رغفارى الله عن ابى جگه بر هم جاؤاور يہ ابنى جگه بر هم جاؤاور يہ تھوڑى دورتك تشريف لے گئے۔" فسمعت صوت فاردت أن آتيه" اتنے ميں مجھے ايک آواز سائى دى۔ ميرا اراده ہوا كہ حضورا قدى الله كے پاس جاؤں ليكن پھر مجھے ياد آيا كه آپ تل فرمايا تقاكدا في جگه بر تقمرنا۔" فلما جاء "جب آپ بھی تشريف لائے تو ميں نے كہايار سول الله! وه كيابات تقى جو ميں نے سنى؟

"قال: وهل سمعت؟ آپ شے نے فرہایا کہ کیا تو نے کھی ، "قلت نعم" میں نے کہا جی ہاں!
آپ شے نے فرہایا کہ میرے پاس حضرت جرئیل اللیک تشریف لائے تصاور یے فرہایا "من مات من امتک
لایشوک باللہ شینا دخل الجنة قلت ومن فعل کذا و کذا؟ قال: نعم" میں نے کہا جو بیاوروہ
کریں؟ مطلب ہے کہ گناہ کریں۔ فرہایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بالآخرا پنے اعمال کی سزا
بھگت کر جنت میں جائے گا۔

۲۳۸۹ ـ حدثنى أحمد بن شبيب بن سعيد :حدثنا أبى ، عن يو نس ، قال ابن شهاب : حدثنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال : قال أبو هريرة على : قال رسول الله ﷺ: لوكان لى مشل أحد ذهبا ما يسر نى أن لا يمر على ثلاث وعندى منه شئى إلا شئى ارصده لدين رواه صبا لح و عقيل عن الزهرى .[أنظر : ٢٣٣٥ ، ٢٢٨٥]

"أن لا يمو "يس لازاكده بي "أن يمو" بونا جا سخ تقار .

#### (٣)باب إستقراض الإبل

• ٢٣٩٠ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا: شعبة: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبى هريرة في: أن رجلاتقاضى رسول الله في فاغلظ له به فهم أصحابه فقال: "دعوه فان لصاحب الحق مقا لا واشتروا له بعيرا فاعطوه إياة "وقالوا: لا نجد الا أفضل من سنه قال: اشتروه فا عطوه إياه فان خيركم أحسنكم قضاء ". [راجع: ٢٣٠٥]

#### (۵) باب حسن التقاضي

# معاملات میں نرمی کی وجہ سے مغفرت ہوگئی

الله ﷺ نے ایک شخص کی مغفرت کر دی ،اس کا معاملہ بیتھا کہ مثلاً کوئی شخص اس سے کوئی چیزخرید نے آتا اور وہ اس سے کہتا کہ اچھاتم اور وہ اس سے کہتا کہ اچھاتم اتنا اداکر دو۔ باتی تمہارے گئے معاف ہے۔ تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو اللہ ﷺ نے اس کے اس عمل کے صلے میں اس کی مغفرت فرمادی۔ میں اس کی مغفرت فرمادی۔

### (٢) باب هل يعطى أكبر من سنه؟

#### (2) باب حسن القضاء

۲۳۹۳ ـ حدثنا خلاد: حدثنا مسعر: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أتيت النبي الله وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى فقال: "صلى ركعتين" وكان لى عليه دين فقضاني وزادني. [راحع ٢٣٣٣]

بیساری حدیثیں حسن قضا کی ہیں، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ'' دین' کے عقد کے اندرتو زیادہ کی شرط نہیں تھی، کیکن جب دینے کا وقت آیا تو مدیون نے اس کے حق سے زیاد و دے دیا۔ بیکس قضا ہے اور جا کڑ ہے، بلکہ متحب ہے۔

### (٨) باب اذا قضى دون حقه أو حلَّله فهو جائز

ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيداً ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم ، فأتيت النبي في فسألهم أن يقبلوا تمر حائطى ويحللوا أبى فأبوا ، فلم يعطهم النبي في حائطي وقال : "سنغدو عليك " فغدا علينا حين اصبح فطاف في المنخل ودعا في تمرها بالبركة فجدد تها فقضيتهم وبقى لنا من تمرها وراجع : ٢١٢٧]

### (٩) باب اذا قاص أو جاز فه في الدين تمرا بتمرأو غيره

ع و في سنن النسائي، كتاب الوصايا، ياب الوصية بالثلث، رقم: ٣٥٧١، و سنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر، رقم: ٢٣٩٨، وسنن ابن ماجة، كتاب الاحكام، باب أداء الدين عن الميت، رقم: ٢٣٢٥، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين بهاب باقي المسند السابق، رقم: ١٣٨٣٩، ١٣٣٤، ١٣٣٤، ١٣٣٩،

#### حديث بإب كامطلب

حضرت جابر الله علی مید مدیث پہلے بھی گزر چکی ہے لین یہاں ذراتفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت جابر کے اس کے الدی شہادت غزوہ اُحد میں ہوئی تھی۔ "و ترک علیه ثلاثین و سقا لوجل میں الیہود" اوران کے ذرک یہودی کا تمیں وسق دین تھا۔ حضرت جابر کے نان سے مہلت طلب کی۔ "ان ظر" کے معنی بین مہلت طلب کرنا۔ "فاہی اُن ین طرہ" اس یہودی نے مہلت دینا اور "است نظر" کے معنی بین مہلت طلب کرنا۔ "فاہی اُن ینظرہ" اس یہودی نے مہلت دینے سے انکار کردیا۔

"فی سے درخواست کی کہ آپ عظم سے اور گریں ۔ "فیجاء رسول اللہ ﷺ "رسول اللہ ﷺ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے بات کی اور پیپشکش کی کہ جتنا ان کے خلستان میں کھل آیا ہے وہ لے لواور اس سے اپنادین وصول کر لواور باقی دین ساقط کرلو۔"فساہی"اس نے انکارکیا۔

یمی جملہ ہے جس پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔" با ب اذا قباص او جباز فلد... او غیرہ" کہا گر کوئی شخص دین کامقاصہ کرنا چاہے یا مجاز قباد کینا داکرنا چاہے تو وہ جائز ہے۔خواہ وہ تمر کے بدلے تمرکیوں نہ ہو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بظاہر تو حضرت جاہر ﷺ کے ذمہ تمیں ویت تھجور کا دین تھا اور حضور اکرم ﷺ نے پیشکش بھی یہ فرمائی کہ جاہر ﷺ کے درخت میں جو پھل ہے وہ اس دین کے بدلے میں لے لو۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مجاز فہ ہے کیونکہ درخت پر جو پھل لگا ہوا ہے اس کی مقدار معلوم نہیں اور ساتھ یہ مقاصہ ہے کہ جتنا دین تمہارے ذیمہ ہے اس کھجور ہے اس کا مقاصہ کرلو، جو کھجورتمہیں یہاں سے حاصل ہوگی۔

عام قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اموال ربویہ میں کوئی معاملہ مجازفت کے ساتھ جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کی بیشی کا احمال ہوتا ہے۔ جب تمرکوتمر کے معاوضے میں لیا ، یا دیا جار باہے تو دونوں کومماثل اور برابر ہونا چاہئے ، مجازفت بھی جائز نہیں اور کی بیشی بھی جائز نہیں ۔لیکن یہاں حضوراً کرم ﷺ نے یہ پیشکش کی کہ تمہارا جتنا دین ہے اس کے بدلے جتنی تھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ لے لواوران کی مقدار معلوم نہیں ، مجازفت ہے۔

### مجاز فت اورمفاضلت کب نا جائز ہے؟

مجازفت یا مفاضلت اس وقت نا جائز ہوتی ہے جب اصل عقد میں شرط ہوا گراصل عقد میں بیشرط ہوکہ ہم تنہیں جومعاوضہ دیں گے وہ مجازفة یا کم وہیش دیں گے تو بیانا جائز ہے۔ لیکن اگراصل عقد میں مجازفا اور تفاضل کی شرط نہیں تھی بلکہ اصل عقد بیتھا کہ میں وہق دے رہا ہوں اور

تعیں وسق ہی لوں گا اور ادا کیگی کے وقت اگر پیہ کہ دیا جائے کہ اپنے دین کے عوض پیدڈ ھیر لے لو، پیمجاز فت ہے۔اگروہ قبول کر لے تو درست ہوجائے گا،اس لئے کہ دوحال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو تھجور کا ڈھیرمجاز فیڈ دیا جار ہاہے وہ اصل دین ہے کم ہوگا یا اصل دین سے زائد ہوگا۔

اگراصل دین سے کم ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ دائن نے ادا <sup>ئیگ</sup>ی کے وقت کچھ حصہ اپنی رضا ہے چھوڑ و یا اورا گراصل دین سے کچھزا کد بواتو اس کامعنی یہ ہے کہ مدیون نے دیتے وقت حسن قضا ہے کا م لیا ، تو ادا کیگی ہ کے وقت یا ہمی رضامندی ہے کم لیٹایا زیادہ لیٹا دونو ںصورتیں جائز میں ۔مجازفت اس وقت منع ہے جب اصل عقد میں شرط ہو، یہاں امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا یہی مقصد ہے۔

آ کے پھروا تعدید بیان کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے پیشکش کی لیکن اس نے انکار کردیا۔"فید خیل رسول الله ﷺ السنحل" آپﷺ خورتشريف كے كئے اور خضرت جابر ﷺ كم كبا كه مجوركا ثنا شروع كرلواوراس كا جؤدین ہے وہ اورا کا گورا دو۔

### حضور ﷺ كاايك معجزه

حضرت حابر چھید نے کھجور کا ٹا اور اس یہودی کے تبیں وین تھے ،وہ اس کوادا کردیئے اورستر ہ وسق پھر بھی باتی چ گئے۔"**فسجساء جسا ہو ﷺ "حضرت جا**بر ﷺ کے ساتھ جووا تعد پیش آیا تھاوہ بتانے کے لئے آئے۔آپ ﷺ عصری نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ فأرغ ہوئے تو بتایا گیا کوستر ہوس باقی رہ گئے ہیں۔ "فقال أحبو ذلك ابن الخطاب" آي الشيار على الرحضرت عمر الله بادوكه تا کدان کےایمان اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو۔

" فلهب جابر الى عمر فاحبره " حضرت جابر الله عن حضرت عمر الله عمر الله على الله تا في الوانهون نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پیۃ تھا کہ جب آپ ﷺ تشریف لے جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کھل کے اندرضرور برکت

### (١١) باب الصلوة على من ترك دينا

٢٣٩٨ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت ، عم أبي حازم ، عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قــال : ((مــن تــرک مالا فلورثته ، و من تـرک کلاً فإلينا)). [راجع: ٢٢٩٨]

٩ ٢٣٩ ـ حدثني عبد الله بن محمد : حدثنا أبو عامر : حدثنا فليح ، عن هلال بن

على ، عن عبد الرحمٰن بن عمرة ، عن أبى هريرة ﴿ أَن النبى ﴿ قَالَ : ((ما من مؤمن إلا و أن أولى بِهُ قَال : ((ما من مؤمن إلا و أن أولى بِالْمُؤمِنِيُنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ ﴾ تا أولى به فى الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شنتم : ﴿ اَلنَّبِى اَوْلَى بِالْمُؤمِنِيُنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ ﴾ تا فياسما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى

فانا مولاہ)) . [راجع: ۲۲۹۸] پیحدیث پہلے گزرچکل ہے کہ شروع میں آپ کے مدیون کی نماز جناز ہ پڑھنے سےا نکار کیا تھا لیکن بعد میں جب اللہ ﷺ نے نتوحات عطافر مادیں تو بیفر مایا کہ جو شخص کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ ورثا ء کا ہے اورا گر کوئی متاج چھوڑ کے جائے بعنی جس کے ذمہ دین وغیرہ ہوتو وہ ہمارے پاس آ جائے ، ہم اس کا دین ادا کریں گے۔

معنی بیہ ہے کہ اس کے بعد حضورا کرم ﷺ نے اپنا پیطر زعمل جھوڑ دیا تھا کہ مدیون کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس کئے ''باب السصلو'ۃ علی من توک دینا '' سے بیبتایا کہ جودین چھوڑ کر گیا ہواس کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور خودمقتراء کے لئے بھی پڑھنا درست ہے ، کیونکہ اب حضور اقدس ﷺ نے بیاعلان فریادیا تھا۔

#### (١٣) باب لصاحب الحق مقال

و يىذكر عن النبى ﷺ : (( لئُّ الواجمه يىحل عرضه وعقوبته )) قال سفيان : "عرضه", يقول : مطلتني "وعقوبته" : الحبس

ا ٢٣٠٠ حدثنا مسدّد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة شقال: أبى هريرة شقال: أبى هريرة شقال: أبى النبى النبى

مالدار کا ٹال مٹول کرناظلم ہے

"باب لصاحب حق مقال" یعنی جوصا حب حق مهال علی کھ کھنے کا حق حاصل ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ گزر چکا ہے۔

"ويسد كو عن النبى ﷺ "اورنى كريم ﷺ ت نكور بكر آپ ﷺ نے يات فرمائى "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته".

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پہال تعلیقاً ذکر کیا ہے جبکہ منداحمہ وغیرہ میں بیصدیث موصولاً آئی ہے کہ "لمی المواجد بحل عرضه وعقوبته" ؟

٣ [الاحزاب: ٢].

ع مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ۹۰۲۱ ، ۸۵۳۲ .

''لی'' 'کے معنی ہیں ٹال مٹول کر نااور'' واجد'' کے معنی ہیں غنی ،جس کے پاس مال ہو۔اگر ایبا شخص کسی کا مدیون ہواوراس کے پاس مال موجود ہو گروہ پھر بھی ادائیگی میں ٹال مٹول کر بے تو اس کا بیٹمل اس کی آبر وکواور اس کی سز اکو حلال کر دیتا ہے یعنی ایبا شخص سز اکا مستوجب ہے ۔عرضہ یعنی اس کی آبر وریزی بھی کی جاسکتی ہے ، اس کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے۔

آ گے سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے تغییر کی ہے کہ ''عوضہ'' کے متی یہ بیں کہ دائن اس سے کہ سکتا ہے کہ تو نے مجھ سے ٹال مٹول کی اس لیے تو بردا گڑ بردا دی ہے۔اس کی برائی کرسکتا ہے۔

"وعقوبة" كامينى يه ہے كه اس كوقيد كراسكتا ہے كه جب تك وہ پليے نه دے اس كوقيد كيا جائے۔ اس میں حضورا قدس ﷺ نے يہ بات بيان فرمائی ہے كه اگر ايک شخص مديون ہے اور ادائيگی پر قادر ہے تو پہلی حدیث میں فرمایا تھا كه" مسطل الغنبی ظلم" اب جو يه ديركر رہا ہے تو يه مديون پڑھم ہے اور اس ظلم كی وجہ ہے اس كوسزا، بھی دی جاسكتى ہے، اس كی آبر و پر بھی حملہ كيا جا سكتا ہے۔

# دین کی ا دائیگی میں تاخیر پرجر مانه عائد کرنا

اس حدیث کی وجہ ہے بعض معاصرین نے بیکہا ہے کہ اگر کوئی مدیون ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرے تو دائن اس پر کوئی جر مانہ بھی عائد کرسکتا ہے اور وہ جر مانہ اس کے ضرر کے معاوضے کے مطابق ہوسکتا ہے۔ اس کو" تعویض عن المضور" کہتے ہیں کہتم نے میرادین وقت پرادائہیں کیا۔ اس کی وجہ ہے مجھے فلاں ضرر لاحق ہوا۔ اس ضرر کے معاوضے میں مجھے تم استے بیے دو۔

علاء عصر میں ہے جن علاء نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے زمانے میں مطل الغیٰ کی بہت کثرت ہوگئی ہے اوراس طرح لوگ بہت کثرت سے دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں کہ وقت پر پیہوں کی ادائیگئ نہیں کرتے ۔سودی نظام میں اس کا ایک خود کا رحل یہ ہے کہ جتنی دیر کرتا جائے گا اس کا سود بڑھتا جائے گا۔اس واسطے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر بروقت ادائیگی نہ کی تو ہما راسود بڑھ جائے گا تو وہ جلدی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔

لین اسلامی نظام میں چونکہ سود کی تخبائش نہیں ہے، الہذا مماطلین کو کھلی جھوٹ مل باتی ہے کہ وہ تال مثول کرتے جا ئیں اور اس سے اصحاب حقوق کے حقوق پا مال بوں، الہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر مطل کی صورت میں ان پرکوئی معاوضہ عا کد کیا جائے تو یہ جا کڑ ہے اور خاص طور سے بینکوں کے معاملات میں کہ سارے کے سارے بینک اس بنیا دیر چلتے ہیں کہ اس کو بروقت پیلے ل جا کیں۔ اگر بینکوں کو پیسے بروقت نہلیں تو ان کو برا اسخت نقصان ہو۔ مماطلین کی ان ساری کاروائی کو تم کر سکتے ہیں، الہذا انہوں نے خاص طور پر بینک کے نظام کے بارے میں

کہا کہا گر بینک کی طرف سے مثلاً کوئی چیز مرا بحد مؤجلہ کے ساتھ بیچی گئی اور پابند کردیا گیا کہ اتن مدّت کے بعد اس کی قیمت ادا کرنالازمی ہے، باوجود قدرت کے اگر وقتِ مقررہ پر قیمت ادانہ کی تو اس صورت میں بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھے کہتم نے اتنے دنوں تک ہارا بیسہ ادانہیں کیا ،اتنے دن تک جواستسمارات ہیں ان پر جتنا کچھ کمایا ہے اتنا ہی تم بھی اداکرو۔

مثلاً اس ادائیگی میں چھ مہینے تک اسلامی بینک میں کوئی شخص پیسے رکھتا ہے تو ان مہینوں میں اس کو جتنا نفع موگا تناہی وہ مدیون اپنے دائن کوادا کر دے ۔بعض لوگوں نے بہترہ ویز پیش کی ہے، اور اس پر اس سے استدلال کیا ہے کہ ''لمی الموا جد عرضہ و عقوبتہ'' کمغنی کا ٹال مٹول کر نااس کی آبر و کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کی عقوبت کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کی عقوبت کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کی عقوبت کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقوبت میں عقوبت بالمال بھی داخل ہے۔

عقوبت مالیہ اگر چہ بہت ہے نقبہاء کے نز دیک جائز نہیں ہے لیکن بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل ان شاءاللہ آ گے آئے گی۔ یہ بعض معاصرین کامؤقف ہے۔

لیکن مجھے بیمؤ قف سیح نہیں معلوم ہوتا۔اس واسطے کہ بیطر یقدر بوالجا ہلیہ کے مشابہ ہے۔اورر بوالجا ہلیہ میں بیہ ہوتا تھا کہ اور بوالجا ہلیہ میں بیہ ہوتا تھا کہ اور کی اوا نیگی سے قاصرر ہاتو دائن اس سے کہتا تھا ''امسا ان تقضی او تزد لی '' پیسے اداکرویا اپنے مقداردین کے اندراضا فہ کرو۔توبیو ہی چیز ہوگئی کہتم وقت پرنہیں دے سکتے ہو،الہٰذازیادہ دو،اس کے مشابہ ہوگیا۔اس واسطے بیصورت درست معلوم نہیں ہوتی۔

اوراس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں تک مماطلین گاتعلق ہے تو وہ ہر دور میں رہے ہیں۔
ہمارے دور کی خصوصت نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتے تو حضورا کرم ﷺ بیار شاد نفر ماتے۔ "لی الواجد عوضه و
عقو بته" تو پہلے دن سے ہی اس کا تصوّر موجود ہے لیکن کہیں اس کی نظیر نہیں ہے کہ کی مماطل سے اس کے مطل
کی وجہ سے زیادہ پیسے وصول کئے گئے ہوں۔ آپ ﷺ نے بیتو فر مایا کہ "بحل عوضه و ماله "نہیں فر مایا اور پوری
تفریر سفیان توری نے رحمہ اللہ "المحبس" سے فر مائی تو یہاں" یہ حل عوضه و ماله "نہیں فر مایا اور پوری
تاریخ اسلام میں کہیں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ جہاں مماطل (ٹال مٹول) کرنے والے کے او پر پیسے عائد کئے
گئے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو غاصب کہیں گے اور غاصب سے زیادہ شخت درجہ سارت کا ہوتا ہے۔ سارت کا
ہاتھ ضر ورکاٹ دیا جاتا ہے لیکن ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہم نے اسٹے دئوں تک مجھے اپنے مال سے محروم کیا، لہذا مجھے
استے بیسے دو۔ سارق سے بھی یہ مطالب نہیں کیا گیا۔

منا قع مغضو ب مضمون ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہواہے کہ آیا منافع مغصوب مضمون ہوتے ہیں یانہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک منافع مغصو ب مضمون ہوتے ہیں ، یعنی فرض کریں کسی نے کسی کی زمین غصب کی توامام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استے دن کا کرایہ ادا کرے ، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نقد لیا ہے تو اس صورت میں منافع مضمون نہیں ہوں گے۔ ھ

اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے نظام میں اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں فرق یہ ہے کہ موجودہ نظام میں میں میں جھا جاتا ہے کہ روپیہ یا نقلہ ہرروز کے حساب سے نفع دینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اس کی طبیعت میہ ہے کہ اس سے سود کے ذریعے روزانہ کوئی نہ کوئی نفع نکلے۔

اس واسط اگر کسی نے کسی مخص کے پینے غصب کر لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس ہے اسے دنوں کا سود غصب کر لیا، بخلاف اسلام کے کہ اس کو کسی تجارت میں لگایا جائے جس میں نفع کا احتال بھی ہے اور نقصان کا بھی ہے، تو یومیہ حساب سے روپے کا نفع پیدا کرنا یہ اصول شریعت میں مسلم نہیں ہے۔ لہذا جو منافع مغصوب کو مضمون کہتے ہیں یعنی شافعیہ، ان کے نزویک بھی نقو د میں نہیں ہے، حفیہ کے ہاں اور اور وں میں بھی نہیں ہے۔

آج کل کی معاثی اصطلاح میں ایک اُصول ہوتا ہے جس کوانگریزی میں (Oppourtunity Cost) کہتے ہیں اور عربی میں اس کا ترجمہ "الفرصة الصائعة" کہا جاتا ہے۔ لیمی آپ نے میرے ایک موقع کوضا لکع کردیا۔

میرے پاس نفع کمانے کا ایک موقعہ تھا آپ نے اس کوضا کع کردیا، لہذااس کے بدلے جھے پیے دو۔ یہ سودی نظام کا اصول ہے کہ اگرکوئی شخص کسی کے پیے کوفع کمانے کے سلسلے میں ضائع کردی تواس کے ذمہ واجب ہے کہ اس موقع کے ضائع کرنے کا معاوضہ اس کوا داکرے ، لیکن اسلام میں بیصورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر مالی جرمانہ عاکد کرنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ دائن مدیون سے زائد وصول کررہا ہے جوسود کی ایک شکل ہے، لہذا ہیہ بات مسلم نہیں ہوتی۔

# ایک مشکل اوراس کاحل

البته مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اورا دائیگی نہیں کرتے ،اس سے اسلامی طریقے کے

ق قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان وقال الشافعي رحمه الله يضمنها في جب أحر المثل ولا فرق في الميذ هبين بين ما اذا عقتلها او سكنها . (الهداية شرح البداية ، ج: ٣ ص: ٢٠ ، مطبوعة المكتبة الاسلامية، بيروت).

مطابق کام کرنے والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کوئی حل ہونا جا ہے؟

اس کا ایک حل امام مالک رحمہ اللہ نے تجویز کیا ہے۔ وہ یہ کہ جس وقت دائن ، دین کا عقد کرے ، اس وقت اس میں مدیون سے اس کے سامنے ایک وعدہ کر ہے کہ اگر میں نے بروقت پیسے ادانہ کئے تو میں صدقہ کروں گا۔ گویا امام مالک رحمہ اللہ کے فدہب کے مطابق میر پیمین ہو نہاتی ہے کہ اگر میں نے بروقت پیسے ادانہ کئے تو میں صدقہ کروں گا۔

اکثر مالکیہ کے ہاں اس یمین کا ایفاء دیانۂ واجب ہے، قضاءً واجب نہیں ہے اور بعض مالکیہ نے اس کو قضاءً بھی لا زم قرار دیا ہے، تو ضرورت کے تحت ان مالکیہ کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے جو قضاءً اس کولا زم کرتے ہیں، لہذا عقد دین میں اگر میشرط لگا دیں، بلکہ مدیون میے مہدکر لے کداگر میں نے بروفت ادائیگی نہ کی توات نے پیسے صدقہ کر دو۔ صدقہ کروں گاتمیں دوں گاتم اس کومیری طرف سے صدقہ کردو۔

اس صورت میں اگروہ ادائیگی بروقت نہیں کرے گاتو وہ دائن کوصد قد کرنے کیلئے دے گا اور دائن ان پیسوں کو اپنے استعال میں نہیں لاسکتا بلکہ صدقہ کرے گا۔ اس سے دائن کے نفع میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگالیکن میہ چیز اس کے لئے بطور دباؤکے ضرور کام کرے گی۔ مدیون کو بید باؤر ہے گا کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو مجھے اور پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس طرح غنی آدمی بلا وجہ جب تک اس کے پاس پیسے موجود ہوں گے وہ زیادہ ٹال مٹول نہیں کرے گا۔

### (۱۳) باب اذا وجد ماله عند مفلس

### في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به،

"وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه و لا بيعه و لا شراؤه. وقال سعيم بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، و من عرف متاعه بعينه فهو أحق به".

فهو احق به من غيره". لـ

کوئی شخص بیج میں اپنا مال کسی مفلس کے پاس پالے یعنی وہ مال بیچ کے ذریعے ہوا ہویا قرض کے ذریعے یاود بیت کے در میع توووال کازیارہ حق دار ہے۔

### أبك اختلافي مسئله

فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیدمسکہ ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کواپنا کوئی سامان فروخت کیا۔ اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے ۔مشتری نے سامان پر قبضہ کرلیا اوراس کے ذمہ ثمن واجب ہوگئی۔ ابھی اس نے تمن ادانہیں کی تھی اور بیج اسی کے قیضے میں تھی کہ اتنے میں قاضی نے مشتری کومفلس ( دیوالیہ ) قرار دیدیا۔ اور د بوالیہ کا تھم میہ ہوتا ہے کہ اس کی اپی ضرورت کے مطابق کچھ سامان اس کے پاس چھوڑ کر باقی سارے سامان کی کر کی ہوجاتی ہے اور سارے سامان کوفروخت کر کے جتنے بھی پیسے حاصل ہوں وہ سارے اس کے جتنے غرماءاور دائن ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوجاتے ہیں۔<sup>کے</sup>

عام طور سے اس میں بیہ ہوتا ہے کہ اس میں وائن کا پوراحق نہیں ملتا بلکہ سامان چے کر جو قیمت حاصل کی جاتی ہے، وہ اتنی ہوتی ہے کہ بس تھوڑ اتھوڑ اسب کول جائے ۔سب کا دین کچھے نہ کچھے رہ جاتا ہے۔

تومسئلہ رہے ہے کہ جس محص نے اپناسامان بیجا تھااور وہ سامان ابھی مفلس کے قبضے میں موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا تو کیا بائع کوئل حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اس مفلس کو جوسا مان بیچا تھا وہ تو پورا کا پورا میں لے لوں گا، کیونکداس نے میرے بیسے اوانہیں کئے اور بیسامان کر کی میں شامل نہیں ہوگا اور دوسرے غرماء کااس مرحق حبیں ہے، میں ہی تنہااس کا حقدار ہوں۔

ل و في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب من ادرك ماباعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع ، رقم : ٢٩١٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء اذا افلس للرجل غريم .فيجد عنده متاعه ،رقم : ١٨٣ / ١ ، وسنبن النسائي، كتاب البيوع ، باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ، وقم ٥٩٧ ، وسنن ابي داؤد ، كتباب البيوع ، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ، رقم : ٥٣ - ٣٠ ٥٩ ، ٣٠ وسنن ابن ماجة ، كتباب الأحكام ، بناب من وجيد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، رقم : ٢٣٣٩ ، ومسند أحمد ، بَاقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ٢٨٢٧ ، ٩٣ ، ٤ ، ٨٦٣٨ ، ومؤطا مالك. كتاب البيوع ، باب ماجاء في الحلاس الغريم ، رقم ١٨٣٠ ، وسن المدارمي ، كتاب البيوع ، باب فيمن وجد متاعه عبد المفلس ، رقم ٢٣٧٧.

ع - قولة (فهو أحق به من غيره)اي كالنا من كان وارثاًوغريماً وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفية فتاولوه لكونه خبرواحد خالف الأصول ، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخلها منه ننض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة الخ (فتح الباري، ج: ٥، ص: ٦٣).

# ائمه ثلا شرحمهم الله كاقول

ائمہ ثلا ثدفر ماتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ فق حاصل ہے کہ وہ اپنی بچی ہوئی چیز اٹھا کر لے جائے اور کہے کہ میں لے جاتا ہوں ، کیونکہ اس نے میرے بیے ابھی تک ادانہیں گئے۔ گویا بیچ فنخ کرتا ہوں۔ <sup>ک</sup>

### أمام بخارى رحمها للدكا قول مختار

امام بخاری رحمه الله نے جمہوریعنی ائمه ثلاثه کا مذہب اختیار کیا ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائع کو بیدی حاصل نہیں ہے، بائع نے جب کوئی چیز ہے دی تو مبیع مشتری کی ملکیت میں آگئ، اب بیداس کی دوسری املاک کے مساوی ہے۔ بائع کاحق ہے کہ وہ ثمن وصول کر ہے، اب مبیع پراس کا کوئی حق نہیں رہا، ثمن وصول کرسکتا ہے۔ جب ثمن وصول کرسکتا ہے تواس میں اور دوسرے دائن میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح وہ پیسے وصول کرسکتے ہیں اسی طرح بید بھی پیسے وصول کرسکتا ہے، ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

الہذاوہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مبیع واپس کرواور میں تنہااس کا حقدار ہوں بلکہ وہ مبیع بھی مفلس کے دوسر ہے ساتھ فروخت ہوگی اور فروخت ہونے کے بعد حصہ رسدی میں ہے اس کو جتنا حصہ ملے گا اتنامل جائے گا۔اس کو کہتے ہیں کہ '' اسوق للغوما''ہوگا یعنی دوسر نے مراء کے ساتھ برابر کا حقدار ہوگا۔ان سے زیادہ اپنی مبیع کو وصول نہیں کرسکتا۔ بیامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ف

### ائمه ثلاثه رحمهم الله كااستدلال

ائمہ نلا نہ خمہم اللہ اس حدیث سے اسٹدلال کرتے ہیں جوامام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث یہاں ذکری ہے کہ "من ادرک مالہ بعینه" کہ جوش اپنامال بعینہ کسی انسان کے پاس پالے جوشفلس ہوگیا ہوتو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حقد اربوگا۔

قوله (فهو أحق به من غيره) اى كائنا من كان وارثأوغريماً وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفية فتاولوه لكونه
 خبرواحد خالف الأصول ، لان السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى ومن ضمانه واستحقاق البائع أخلها منه نقض لملكه ،
 رحملوا الحذيث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة الخ (فتح البارى ، ج : ۵ ، ص : ١٣).

و فتح الباري ، ح ۵ س ۱۳۳.

### أمام ابوحنيفه رحمه اللدكا استدلال

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث ہے ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کے زمانے میں ایک شخص تھا جوحاجیوں کوکرایہ پرسفر کرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اونٹنیاں خریدیں اور خرید نے بعداس کواجرت پوری نہیں ملی، جتنی اس کو ملنے کی تو قع تھی۔ اس کے نتیج میں وہ مفلس ہو گیا اور قاضی نے اس کومفلس قرار دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ کی تو آپ نے فرمایاں برابرتقسیم کریں۔ لئے فرمایا کہ جتنی بھی اس کی اونٹنیاں میں ان کوفروخت کر کے جتنے دائنین میں ان کے درمیان برابرتقسیم کریں۔ لئے اس کے باس دو چھ مال تھا وہی اونٹنیاں تھیں جواس نے بائع سے خریدر کھی تھیں اور ابھی قیمت ادا

اس کے پاس نو پھھ مال تھا وہی اونٹنیاں تھیں جواس نے بالع سے خریدر کھی تھیں اور ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ان ک برے میں حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ یہ '' اسو قاللغو ماء '' ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائع بھی ان غرماء کے ساتھ برابر کاشر کیک ہے۔اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی اونٹنیاں لے جاؤبلکہ اس کو ''اسو قللغو ماء'' قرار دیا۔

اس سے حفیہ کا استدلال ہے اور بیاصل استدلال اصول کلیہ سے ہے۔ وہ یہ کہ تی ہوتے ہی مبیع باکع کے ضان سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور بائع کا کوئی حق سواے مطالبہ شن کے تیج پر قائم نہیں رہتا۔ اور یہ اصول ''الم خسر اج بالمضمان ''والی حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ وہ نیج اب شتری کی طرف منقل ہوگئے۔ بائع کے لئے صرف اتنا ہے کہ وہ پسیے کا مطالبہ میں آگئی اور مبیع کے تمام حقوق مشتری کی طرف منتقل ہوگئے۔ بائع کے لئے صرف اتنا ہے کہ وہ پسیے کا مطالبہ کرے ، لہذااب وہ اس میں دوسرے دائنین کے مساوی ہے۔

#### حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے اس کے بارے میں حفیہ کہتے ہیں کہ یہ نئے پرخموں ہی نہیں بلکہ اس سے مغصوب یعنی کسی نے کوئی چرغصب کرلی، ودیعت رکھوا دی، عاریاً لے لی "یام قبوض علی سوم المشوا" وغیرہ مراد ہے یعنی اس مفلس مخص نے کسی کا مال غصب کر کے رکھا ہوا تھا تو اب مغصوب منہ کوت حاصل ہے کہ اگر بعینہ وہ مال مل گیا تو اٹھا کے لے جائے ۔ کسی نے مفلس کے پاس ودیات کھوائی تھی تو مودن کوت حاصل ہے کہ وہ اپنی چیز کواٹھا کے لے جائے ۔ کسی نے مفلس کے پاس ودیات کھوائی تھی تو مودن کوت حاصل ہے کہ وہ اپنی چیز کواٹھا کے لے جائے ۔ کسی نے مفلس کو باریا کوئی چیزا جو ب کے دی تی تو اب معیر کوئی حاصل ہے کہ وہ آئی اٹھا کر لے جائے ۔ کسی نے منعقد نہیں ہوئی تھی ۔ بائع نے اس کو چیز دی کہ اس کو دیکھ سوم المشوا" تھی ("مقبوض علی سوم المشوا" اس کو کہتے ہیں کہ ابھی سود انہیں ہوئی تھی کہ وہ مفلس ہوگیا تو ما لک حق دار ہے کہ وہ کے گہ

ول - تكمله فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٩٣ ، واخرج عبد الرزاق في مصنفه ، ج: ٨ ، ص: ٢٦٦ ، رقم ١٥١٦ .

ابھی لے جاتا ہوں اس لئے کہ ابھی تک بھے نہیں ہوئی۔ تو حدیث میں پیمراد ہے،اوریہی بات بعینہ متدرک حاکم میں سمرة بن جندب ﷺ کی حدیث میں مصرح ہے،اس میں الفاظ بیہ ہیں کہا گرکسی کا مال چوری یا غصب ہوگیا ، پھر اسے اپنامال بعینہ مفلس کے پاس مل گیا تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔ <sup>ال</sup>

آپ دیکھیں گے حدیث باب میں کہ اس میں "من ادر ک مالہ بعینہ" کے الفاظ ہیں اس میں بچے کا ذکر نہیں ۔ کوئی شخص بعینہ اپنا مال کی پاس پاس پاس پالے اور بعینہ مال کے پانے کی صورت یہی ہے کہ کس نے خصب کرلیا، عاریت یا ودیعت رکھوائی تب تو کہیں گے مالہ بعینہ لیکن اگر بچے کردی تو وہ مال اب بائع کا تو ندر ہا اور یہاں صرف مالہ نہیں ہے بلکہ بعینہ کا لفظ موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوجا تا ہے تواگر ملک تبدیل ہوگی تو بعینہ اس کا نہیں کہہ سکتے ، الہذا اس حدیث کو غصب ، دویعت ، عاریت اور مغصوب "علی سوم الشواء" برمحمول کیا جائے گا۔

اعتراض

بعض شافعیہ اور دوسر ہے حضرات فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض طرق میں لفظ بیع کی صراحت ہے کہ کشخص نے بیع کی اور وہ بیع بعینہ اس نے پالی تو پھراس کا بھی یہی حکم ہوگا ؟

احناف کی طرف سے جواب

احناف اس کے دوجواب دیتے ہیں:

ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اکثر طرق میں بھے کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے ''تک مل افتح السملھم '' میں اس حدیث کے سار ہے طرق اجمع کئے ہیں کہ کن کن حضرات نے یہ حدیث روایت کی ہے سوائے چند طرق کے سارے طرق ایسے ہیں جن میں بھے کا لفظ نہیں ہے اور اس میں احمال کی گنجائش بھی ہے کہ اصل حدیث میں بھے کا لفظ نہیں تھا کسی راوی نے اپنی فہم پراس کو بھے پرمحمول کیا اور بالمعنی روایت کرتے ہوئے اس میں لفظ بھے کا اضافہ کر دیا۔ <sup>ال</sup>

دو**سرا جواب** بعض حضرات بید ہے ہیں کہ اگر لفظ تیج والی حدیث کوتسلیم کرلیا جائے کہ حضورا کرم ﷺ نے لفظ تیج استعال فریایا تھا تب بھی اس کی دوتو جیہات ہو سکتی ہیں:

ایک توجیدیے کاس سے مراد "مقبوض علی سوم الشرا" ہاوراس پرلفظ بیج کا اطلاق

ال إذا ضباع لاحدكم متاع أوسرق له متاع فوجده في يدرجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (سنن الكبرى للبيهقي، في كتاب التفليس، باب العهدة رجوع المشترى بالدرك، ج: ٢، ص: ٥١، رقم ٥٨٠ ١١).

۱۲ تکملة فتح الملهم ج: ۱، ص: ۱۹۴.

کرو یا گیا۔

دوسری توجید جوحفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اختیاری ہے کہ بیتھم آنخفرت کے دیانت کادیاہے، قضا کانہیں دیا۔ دیانٹائیں صورت میں مشتری پر واجب ہے کہ جب پینے نہیں دے سکا تو مبیع واپس کردے اور دیانٹا بائع کوئن حاصل ہے کہ مشتری ہے جاکر کے کہتم جھے اپنی چیز دے دو پھر لوگ تمہارے پاس آجا کیں گے اور غرماء بھی آجا کیں گے تو میرامال ضائع ہوجائے گا۔ لہذاتم مجھے پہلے دے دو۔ دیانٹا اس سے پہلے مطالبہ کرلے اور آپس میں ان کے لئے جائز ہے کہ یہ معاملہ کرلیں۔

اورا گرمعاملہ قاضی کے پاس بیٹی گیا تو قاضی وہی فیصلہ کرے گاجوا صول کے مطابق ہے اوروہ "اسوة للغوماء" ہوگا۔ چنانچ حضرت علی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ "للغوماء" ہوگا۔ چنانچ حضرت علی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ "للخوماء " ہوگا۔ چنانچ حضرت علی کی تابل استدلال کروا بیت حنفیہ کی قابل استدلال کروا بیت

علامه ابن حزم رحمه الله سے روایت ہے کہ بیمسلہ حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ''اسو ق اللہ فو مایا ''اللہ فو مایا ''ال

#### سوال:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمارہ ہیں کہ دیا نتا مشتری کو چاہئے کہ وہ مبیع کو باکع کے پاس لوٹا دے تو یہ دیا نتا بھی کیے جائز نہ تو یہ دیا نا بھی جائز نہ ہونا چائز نہ ہونا چاہئے ملک میں ہوتو دیدے جب دوسرے" غوماء "کاحق متعلق ہوگیا تو باکع کو کیسے دے گا؟ جونا چاہئے کے ونکہ اپنی ملک میں ہوتو دیدے جب دوسرے" غوماء "کاحق متعلق ہوگیا تو باکع کو کیسے دے گا؟ جواب:

جواب یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق دوسر نے ماء کاحق قضاء قاضی کے بعد متعلق ہوگا۔ قضاء قاضی سے پہلے ''غور ماء ''کاحق متعلق نہیں ہوتا، للذادیاتا دینے کی گنجاش ہے۔ حضرت شاہ

الله عمدة القارى برج: ﴿ بَ صَ : ١٢٠.

سم فالجواب عندى أن مافي الحديث مسئلة الديانة دون القضأ ، ويجب على المشترى ديانة أن يباد ربسلعته فيردها إلى البائع قبل أن يرفع أمره الى القضأ ، فيحكم بالاسوة ، (فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣ اسم).

صاحب رحمة الله عليه كو لكايبي حاصل عديا

### غرماء مين تقسيم كاطريقه

تقسیم میں تناسب کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے کتنے قرضے ہیں۔ کی کا قرضہ ایک لاکھ ،کسی کا بچپاس ہزار اور کسی کا قرضہ بچپیس ہزار ہے تواب جومت مقرض کی املاک کی قیمت حاصل ہوگی اس میں تناسب کا خیال رکھیں گے۔ بچپیس ہزاروالے کو سیع (ساتواں حصہ) بچپاس ہزاروالے کو دوسیع میں تاروالے کو عارسیع ملیں گے۔ (ساتویں کا ڈبل) اورایک لاکھ والے کو عارسیع ملیں گے۔

"وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجزعتقه ولا بيعه ولاشراؤه وقال سعيد بن المسب : قضى عشمان : من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهوله ومن عرف متاعه بعينه فهواحق به".

حسن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی مفلس ہوجائے اور پتہ چل جائے کہ بیہ فلس ہوگیا ہے تو اب اس کاعتق کرنا بھی جائز نہیں یعنی خوداس کا کوئی غلام ہے تو اس کوآ زاد کرنا چاہے تو آ زاد نہیں کرسکتا اور اس طرح وہ کسی سے بچے وشراء بھی نہیں کرسکتا۔

اور حضرت عثمان و بینے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو مخص مدیون کے مفلس ہونے سے پہلے اپناحق وصول کرلے لیعنی ابھی مفلس ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی آ دمی اپناحق وصول کرکے لے گیا تو وہ اس کا ہے اورا گرکوئی آ دمی جاکرا پنامال بعینہ بیجان لے تو وہ زیادہ حق دار ہوگا۔ ہم (احناف) کہتے ہیں کہ عقود، ودائع، عواری وغیرہ میں بیپا بات درست ہے لیکن نیج میں درست نہیں۔ لا

"وقال أبوعبدالله هذا الاستاد كلهم كانوا على القضاء يحي بن سعيد وأبوبكرين محمد وعمر بن عبدالعزيز وأبوبكربن عبدالرحمن وأبوهريرةكانوا كلهم على المدينة"

### هذا الأسناد كلهم كانواعلى القضاء

آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اس حدیث کی سند میں سب قاضی ہیں یعنی زہیر سے اوپر جتنے

فان قتادة روى عن خلاس بن عمروعن على أنه قال: هو أسوة الغرماء أذا وجدها بعينها الخ.... واعلم أن الحنفية قداعت أرواعن العسمل بأحاديث الباب باعتذرات كلها واهية الخ، (تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم ١٨٣٠).
 البيوع عن رسول الله ، رقم ١٨٣٠).

٢١ تكملة فتح الملهم ، ج ن ص : ٣٩٢

<del>|</del>

ہیں۔ یکی بن سعیدالانصاری ،ابو بکر بن محر بن عمر بن حزم ،عمر بن عبدالعزیز ،ابو بکر بن عبدالرحن بن الحارف اور حضرت ابو بریرة ﷺ بیسب قاضی ہیں،سب نے قضا کے فیصلے کئے ہیں۔ یہ الی اساد ہیں کہ جس میں سب قاضی ہی قاضی ہیں۔

### (١٥) باب من أخرالغريم إلى الغد أونحوه ولم يرذلك مطلا

"وقال جابر: اشتدالغرماء في حقوقهم في دين أبي فسأ لهم النبي الله أن يقبلو المر حائطي فابو افلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم ، وقال: "ساغدو عليكم غدا" فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرهابالبركة فقضيتهم"

کہنے کا مقصدیہ ہے کہ کی مدیون کو یہ کہنا کہ آج کے بجائے کل لے جانا کسی حاجت کی وجہ ہے، تو یہ مطل میں داخل نہیں۔اگر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی ٹال مٹول کرریا ہے، تو اس صورت میں یہ مطل میں داخل ہوگا۔

# (۱۲)باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

۲۳۰۳ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء بن أبى رباح عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: اعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي الله عن يشتريه منى؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله فأ خذثمنه فد فعه اليه ". [راجع: ١٣١]

یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ جومفلس کا مال فروخت کرے وہ قیمت کو یا تو غرماء میں تقسیم کردے ، یا ای مدیون مفلس کو دیدے تا کہ اپنی ذات پرخرچ کرے، اس میں حضرت جابر ﷺ کی روایت نقل کی کہ ایک مخص نے اپنے غلام کو مدیر بہنایا تھا تو نبی کریم ﷺ دمین پیشت رہ منبی " کہہ کراس کا نیلام کر دیا اور اس کا ثمن لے کراس (مدیون) کولوٹا دیا۔

### ا پنااور بیوی بچوں کاحق غرماء سے مقدم ہے

دوسری روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے جوغلام مدیر بنایا تھا ان کے پاس سوائے اس غلام کے اور مال تھا ہی نہیں اور اس کو مدیر بنادیا جس سے اپنفس اور اپنے اہل کاحق فوت ہوگیا۔ اب کوئی اور مال نہیں ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ اپنے بچول کوکھلائے گا کہاں سے؟ اس واسطے حضور ا کرم ﷺ نے اس مد برکوفر وخت کردیا اور فروخت کر کے ثمن ان کولوٹا دی کہ بیخود کھیا وَ اورا پیچ گھر والوں کو کھلا وَ تو یہاں ان کا اپنانفس اوران کے گھر والے غرماء کے قائم مقام تھے، کیونکہ ان کاحق مقدم تھا۔اس واسطے نبی کریم ﷺ نے وہ مال لے کربیچیا اوراس کاثمن ان کولوٹا دیا۔

#### وجهاستدلال

ا مام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس سے اپنے نفس یا اپنے اہل وعیال کاحق فوت ہور ہا ہوتو امام کوحق حاصل ہے کہ وہ اس کوفر وخت کر کے اس کاشن واپس اس کوریدے تا کہ بیراپنے نفس اور اپنے اہل وعیال کاحق اوا کر سکے۔ اور جب اپنے نفس اور اہل عیال کے حق کوا دا کرنے کے لئے کسی کے مال کو بیچا جا ہکتا ہے تو اگر غرماء دوسرے ہوں تو بطریق اولی دوسرے کا مال بیچا جا سکے گا۔ عل

ترجمة الباب میں **''من بیاع میال السفلس '**'کہااوریہ بظاہرتشیم غرماء میں نہیں ہے بلکہ تشیم غرماء بطور دلالت النص ہے۔

"أو أعطاه حتى بنفق على نفسه" يااس كوديدية كداپيزاو پرخرج كرے۔ يهال اصل ميں ہواية تقاكدات أو برخرج كرے۔ يهال اصل ميں ہواية تقاكد اس تحص في تابول كاحق فوت كيا تھا۔ حضور اكرم على نے مال ني كرانبى كولونا ديا كہ اپنا حق اداكر و يتوجب اپنا حق اداكر نے كے لئے بيني كى اجازت ہے تو باہر كے خرماء كاحق اداكر نے كے لئے بيني كى بطريق اولى اجازت ہوگئی۔

### (١١) باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

"وقال ابن عمرفي القرض إلى أجل: لأباس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه مالم يشترط وقال عطاء وعمروبن دينار: هوإلى أجله في القرض"

اگرکوئی معین مدت کے لئے قرض دے یا بیج میں شن مؤجل کردے تو جبال تک شمن مؤجل کرنے کا تعلق ہے اس کا جواز تو مجمع علیہ ہے لیکن جو پہلا جز ہے ''اذا قسو صله الی اجل مسمی ''یعن قرض کے

کل یدل علی أن البیع كان تعزیراً له . (فیض الباری ، ج: ۳ ، ص : ۳ ا س).

اندرکوئی اجل متعین کرنے کا اس بارے میں فقہا کے اندراختلاف ہے۔

# اما م ابوحنیفه، اما م شافعی اوراما م احمد بن حنبل رحمهم الله کا مسلک

امام ابوحنیفہ امام شافعی اورامام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تینون بزرگوں کے نزدیک قرض تا جیل کوقبول نہیں کرتا جس کے معنی یہ ہیں کہ قرض اگر کسی معین مدت تک کے لئے دیا گیا ہوتب بھی مقرض کوقضاء بیوق حاصل ہے کہ دہ اس مدت سے پہلے جب خیاہے قرض وصول کر لے یعنی پہلے قرض کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

### امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرض تأجیل کو قبول کرتا ہے جس طرح ہیچ مؤجل ہو سکتی ہے۔ای طرح قرض بھی مؤجل ہو سکتا ہے اورا گر قرض میں کوئی مدت مقرر کر دی تو اس سے پہلے مقرض کومطالبہ کاحق نہیں ، نہ قضاء نہ دیا نئا۔

# امام بخارى رحمه الله كى تائير

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسلم میں امام مالک کی تائید کرنا چاہتے ہیں اور امام مالک کے نہ ہب کو اختیار کررہے ہیں کہ قرض مؤجل ہوتا ہے۔

" وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لأباس به ، و ان أعطى أفضل من دراهم ما لم يشترط".

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا قرض الی اجل کے بارے میں ،فر مایا کہ چاہے بعد میں وہ اچھے درا ہم اور بہتر درا ہم دیدے اس میں کوئی حرج نہیں جب تک عقد قرض میں زیادتی کی شرط نہ ہو۔ اب یہ جوفر مایا" **لاَ باس به**" ہوسکتا ہے عبداللہ بن عمر کا نہ جب وہی ہے جوا مام مالگ اور امام بخاری کا ہے۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا کہنا ہے ہے کہ اگر قرض میں کوئی اجل کا ذکر کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ ایک وعدہ کی طرح ہوگا کہ بھٹی میں نہیں ایک مہینہ کے لئے ادھار دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں تو یہ ایک وعدہ ہوگا۔ قضاء تو دائن ہروقت مطالبہ کرسکتا ہے لیکن وعدہ کرلیا کہ میں ایک مہینہ تک مطالبہ نہیں کروں گا تو دیا نٹا اس کوچا ہے کہ وہ ایک مہینہ سے پہلے مطالبہ نہ کرے اگر اس سے پہلے مطالبہ کرے تو وعدہ خلافی ہوگی اور ہم بھی

٨] و همذا الازم با الانتفاق، فبإنه لهن المعاوضات، بخلاف الأوّل، فإنه كان من باب المروءات. (فيض البارى، ج: ٣، ص: ٣١٥).

کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی ہوگی۔اس واسطے مطالبہ کرنا دیا نتا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے لیکن قضاء اسے مطالبہ کاحق حاصل ہے ہوسکتا ہے ''**لأباس به''** ہے حضرت عبداللہ بن عمر پھھیکا مطلب بھی یہی ہو۔

"وقال عطاوعمروبن دينار: هوإلى أجله في القرض"

عطابن ابی رباح ؓ اورعمرو بن دیناً رکا کہنا ہیہ ہے کہ جب قرض میں اجل لگائی ہے ، تو اس سے قبل مطالبہ کاحق نہیں" **وقال اللیث : حدثنی جعفو بن ربیعہ** ......."

یہ وہی لکڑی بہانے والا واقعہ ہے اس میں جوقر ضد یا تھا وہ'' المی اُجل مسمی '' دیا تھا۔ تو امام مالک فر ماتے ہیں کہ بیا جل شرطتھی ،مقبول تھی قضاء معتبرتھی اور حنفیہ وغیرہ فر ماتے ہیں کہ بیا عمد و تھانہ کہ بطور شرط۔ سوال: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجل بطور وعدہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟

جواب: دلیل ایک توبیآ ثار ہیں اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی الی حدیث نہیں ہے جو بیہ کہ قرض میں دیتے وقت وعدہ نہیں کرسکتا۔ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ قرض جو ہے ایک تبرع ہے عقد معاوضہ میں ہوتی ہے نہ کہ عقد تبرع میں۔

۲۳۰۸ ـ حدثنى عثمان: حدثناجرير، عن منصور، عن الشعبي، عن ورادمولى السمغيرة بن شعبة ، عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبى الله حرم عليكم حقوق الامهات، ووأد البنات، ومنع وهات وكره لكم قيل وقال ، كثرة السؤال ، واضاعة المال [راجع: ۸۳۳]

ال حدیث میں جو "منع وهات" ہاں کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو منع کریں ادانہ کریں اور جب اپناحق لینے کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں کہ لاؤلین یہ وہی بات ہے جوقر آن کریم میں بیان کی گئے ہے ﴿ اَلَّذِیْنَ اِذَا اَکْتَالُو اَعْلَى النَّاسِ یَسُتُوفُونَ ٥ وَاِذَا کَالُو هُمُ اَوُوزَنُوهُمُ یُخْسِرُونَ ٥﴾ "وکوه لکم قیل وقال و کئوة السؤال"

اور "قیل وقال" ہے بھی منع فر مایا، بلا وجہ کا مباحثہ جس میں ساری قوم مبتلا ہے۔ بلا وجہ کا بحث ومباحثہ جس کا کوئی خاص بتیجہ نہیں نکلتا، ایسے معاملات میں بحث ومباحثہ کرنا جس کے اندر شریعت نے آپ کوکسی چیز کا پابند نہیں کیا، آپ ہے آخرت میں سوال نہیں ہوگا اس میں قبل وقال سے منع فر مایا۔ اور کشرت سے سوال کرنا یعنی ایسے سوال جن کا آپ کی عملی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں تو ان فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے نبی کرتا ہے ہے خرمایا۔

### موضع ترجمه واضاعة المال

يبال اس حديث كولان كامنشاء يبى آخرى لفظ ہے اور اسى سے امام بخارى رحمه الله في اس بات

پراستدلال کیا ہے کہ سفیہ پر چمر (روک) ما کد کیا جاسکتا ہے۔ قاضی ایسے شخص کو جوسفیہ بواؤر مال ضائع کرتا پھرتا ہوائ پر چمر عاکد کرسکتا ہے کہ آئندہ تم فلال سے بوجھے بغیر خریداری نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ۔

امام ابوحنيفه رحمه الله كامذب

آنا م أبوحنيفه رحمه الله كالذهب بيريه كه عاقل بالغ يرحمزنهين موتا \_

صاحبين رحمهما اللدكاقول

صاحبین رحمهما الند کا قول یہ ہے کہ حجر ہوسکتا ہے۔

جمهور كاقول

جمهور کا بھی یہی قول ہے اور فتو کی بھی اسی قول پر ہے۔

امام بخارى رحمهاللد كاقول مختار

ای کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اضاعت مال کی مدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں اضاعت مال ہے منع کیا گیا ہے اور قاضی ولایت رکھتا ہے اور وہ حجر عائد کرسکتا ہے ۔ قر آن کریم سے بھی اس کی تا میں ہوتی ہے بتائ کے اموال کے بارے میں فرمایا کہ:

ترجمہ: اورمت پکڑا دو بےعقلوں کواپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب اوران کواس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہواور کہوان سے بات معقول اور سدھاتے رہو قیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو پھراگر دیکھوان میں ہوشاری تو حوالہ کردو۔

یعنی صرف بالغ ہونے پران کومت دو یہاں تک کہ ان سے رشدمعلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشدمعلوم ہونے کے بعددیا جائے گا۔لبذایہ قول واضح ہے۔



137 - 0737

# ٣٣ ـ كتاب الخصومات

#### (١)باب مايذكرفي الاشخاص والخصومات بين المسلم واليهود

• ٢٣١ - حدث ابوالوليد: حدثناشعبة قال: عبدالملك بن ميسرة اخبرني، قتال: سمعت النزال بن سبرة: سمعت عبدالله يقول: سمعت رجالاقرا آية، سمعت من النبي في خلافها فاخذت بيده فاتيت به رسول الله في فقال: كلاكما محسن، قال شعبة أظنه قال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. [انظر: ٢٣٣٤، ٢٢٠٥] أطنه قال:

اشخاص کے معنی ہیں قاضی کے پاس دعویٰ لے جانا۔ " مشنخص "کے معنی اُٹھانا مطلب یہ ہے کہ قضیہ یا مدی علیہ کواٹھا کے قاضی کے پاس لے جانا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ چند حدیثیں لائے ہیں۔ اور ہرایک میں آر ہا ہے کہ لوگوں میں باہم تنازع پیدا ہوا تو معاملہ لے کر حضورا قدس بھا کے پاس آئے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا۔

ال صدیث بین بی قرات کی بات ہے قراء تکا اختلاف بالآخر صفورا کرم بی کے پاس لیجایا گیا۔

ا ۱ ۲۲ - حدثنا یحیی بن قزعة : حدثنا إبراهیم بن سعد ، عن ابن شهاب : عن أبی سلمة وعبدالرحمٰن الأعرج ، عن أبی هریرة شقال : استب رجلان ، رجل من المسلمین ورجل من الیهود، فقال المسلم : والذی اصطفی محمدا علی العالمین، فقال الیهودی : والذی اصطفی موسی علی العالمین ، فرفع السلم یده عند ذلک فلطم وجه الیهوی. فذهب الیهودی إلی النبی شف فاخبره بسماکان من أمره و أمز المسلم ، فدعا النبی شف المسلم فساله عن ذلک فاخبره ، فقال النبی شف لاتخیرونی علی موسی ، فان الناس المسلم فساله عن ذلک فاخبره ، فقال النبی شف لاتخیرونی علی موسی ، فان الناس یصعفون یوم القیامة فاصعق معهم فاکون أول من یفیق فاذاموسی باطش جانب العرش فلاأدری اکان فیمن صعق فافاق قبلی ، أو کان ممن استثنی الله [انظر : ۲۰۳۳، ۱۳۳۸ اسم می استثنی الله [انظر : ۲۰۳۳، ۱۳۳۸ اسم المسلم فلکون أول من یفیق فاذاموسی باطش جانب العرش فلاأدری اکان فیمن صعق فافاق قبلی ، أو کان ممن استثنی الله [انظر : ۲۰۳۵ اسم المسلم المسل

ل - مستد أحمد ، مستد المكثرين من الصحابة ، باب مستدعيد الله ان قد مرت، رقم. ١٣٤٨ ، ١٣٤١٣، ١٣٤١٣ ، ١٢٠٥٣.

ع و صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضا الموسى، وقم : ٣٣٤٦ ، وسنن الترمذي ، كتاب تغير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الزمر ، رقم : ٣١ ١٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتباب السنة ، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رقم : ٥ - ٣ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٥ - ٢٢٥ ، ٩٣٥٥

تشريح

ید حفرت ابو ہر رہ ہے۔ کی حدیث ہے کہ دوآ دمیوں نے درمیان گالم گلوچ ہوگئی یعنی ایک دوسرے کو برا بھا! کہنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب مسلمان تھے اور دوسرے یہودی تھے۔ مسلمان نے کہا کہ قسم اس ات کی جس نے بہتر کریم کھی کوتمام عالموں پر فوقیت عطافر مائی تو یہودی نے کہافتم اس ذات کی جس نے موی اللیک کوتمام عالموں پر فوقیت عطافر مائی تو مسلمان نے تھیٹر ماردیا، تو یہودی معاملہ لے کر حضورا کرم بھیرے یاس چلاگیا، یہاں پر اشخاص سے یہی مقصود ہے۔

### "لاتخيّروني على موسى"

آپ جی نے مسلمان کو بلایا اور پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا تو بی کریم رہے نے فر مایا "لات حیرونی علی موسی ہے " ' مجھے موی النظامی پر فوقیت نہ دو۔ اس وائے کہ قیامت کے دن سب صاعقہ کا شکار بھول کے یعنی ہے بوش کا ، میں بھی ان کے ساتھ ہے بھوش بوں گا اور سب سے پہلا بھوش میں آنے والا میں بول گا۔ جب میں بوش میں آؤں گا تو اچا تک موی النظامی عرش کا باید پکڑے کھڑے نظر آئیں گے۔ مجھے بت میں بھوٹ میں بوئے تھے اور مجھ سے پہلے بوش میں آگئے یا و دان لوگوں میں سے تھے جن کو القہ چالا نے بہوش میں کہ وہ تھی کردیا اور بے بھوش نہیں بوئے تو اس واسطے حضرت موی النظامی کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے تو مجھے ان پر فوقیت نہ دو۔

عن أبى سعيد الخدرى قال: بينا رسول الله على جائنا وهيب: حدثناعمر وبن يحيى عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى قال: بينا رسول الله على جائس جاء يهودى فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهى رجل من أصحابك. فقال: من قال رجل من الأنصار. قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذى اصطفى موسى على البشر قلت: أي خبيث على محمد على أخذتنى غضبة ضربت وجهه. فقال النبي على: ((لاتخير وابين الأنبياء إنّ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فاذا انابموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى)). [أنظر:

یہاں دومسئلے ہیں ا

ایک مسکدیہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک روایت میں فرمایا کہ "لا تسخیرونی "حالانکہ دوسری روایت میں خود ہے کہ آپ ﷺ کوتما م انبیاء علیم السلام پر میں خود ہے کہ آپ ﷺ کوتما م انبیاء علیم السلام پر فضیلت حاصل ہے، جب فضیلت حاصل ہے تو آپ ﷺ نے اس فضیلت کو بیان کرنے سے منع کیوں فرمایا؟

اس کا جواب سے ہے کہ بعض نے کہا کہ تواضعاً آپ ﷺ نے ایسافر مایالیکن زیادہ صحیح بات مجھے سے معلوم ہوتی ہے کہ فی نفسہ نبی کریم ﷺ کوتمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے کیکن اس فضیلت کا بکثرت ذکر کرتے رہنا بسااوقات دوسرے انبیاء کہم السلام کے احترام کے منافی ہوجا تاہے۔

جب دو چیزوں میں تفضیل دی جاتی ہے تو جومفضول ہوتا ہے اس کے احتر ام کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل ہی جاتی ہے جیسے واعظین کی عادت ہے کہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو حضورا کرم کے نے فرمایا" لاتحون ان اللہ معنا" اور حضرت موٹی النا سے کہ ان معمی دہی سیھدین "موٹی النا سے نے کہا "ان معمی دہی سیھدین "موٹی النا سے اپنا نام لیا اور نبی کریم کے معنا فرمایا یعنی امت کوشامل کیا ، حضرت ابو برصد این کے ، کوبھی شامل کیا ، تو یہ سب واعظین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نبی کے بارے ہیں مفضولیت کا دعوئی کیا جار اس کے خلاف ہے ، اس واسطے خواہ مخواہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے!

### "التطبيق بين لا تخيروا وأنا سيد ولدآدم"

فیک ہے یہ بات مسلم ہے کہ عقیدے کے مطابق نبی کریم کے افضل الخلائق اور افضل الانہیاء ہیں۔

اب تفصیلات حضورا کرم کے فرمار ہے ہیں کہتم میرا دوسرے انبیاء کرام سے موازنہ اس انداز سے نہ کرد کمہ
دوسرے انبیاء کی معاذ اللہ تحقیر کا شائبہ بیدا ہو، یا اس میں جھڑ ہے نہ کردیہ ایس جھڑ نے والی بات نہیں ہے کیونکہ
کی نہ کسی نبی کو بعض اوقات کوئی جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ اس اسطے خواہ
مخواہ اس موضوع کوموضوع بحث بنانا جے کسی نبی کی شان میں احترام کی کی کا شائبہ ہویہ مناسب نہیں، پر مقصد ہے
"الا تسخیسرونسی علی ان لا تفضلونی علی الا نبیاء" کا۔ اس لئے آپ کے نے فرمایا "لا یقول: أنا
حیسر میں یونس بین معنی" مجھے یونس بن متی سے بھی بہتر مت کہو کیونکہ جبتم کہو گے تو حدود میں قائم نہ
دہ سکو گے۔ اور اس میں اندیشہ ہے کہ کسی نبی کی شان میں کوئی بات اس کے خلاف نکل جائے۔ ﷺ

" فيان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فاذا أنا

بموسی ...."

ع وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، وقم : ٣٨٨. ...

دوسرا مسئلہ جس میں شراح حدیث بڑے پریشان اورسرگرداں ہوئے وہ صعقہ والامسئلہ ہے۔ قیامت کے دن میصعقہ ہوگا اورسب پرطاری ہوگا اور مجھ پر بھی طاری ہوگا پھرسب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے سب پر صعقہ طاری ہوگا جس پران کوموت آ جائے گی اور ''افاقہ'' سے مراد ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

#### اشكال:

اس تقدیر پراشکال ہوتا ہے کہ جس وقت قیامت کے دن صعقہ آئے گا تو وہ سب زندوں پر ہوگا اور جن کے او پرموت طاری ہو چکی ( دنیا میں ) وہ تو پہلے ہی سے میت ہیں ان پر دوبارہ صعقہ آنے کے کیامعنی اور پھر حضورا کرم ﷺ کا یہ کہنا کہ میں سب سے پہلے زندہ ہوں گایا سب سے پہلے افاقہ مجھے ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موی القیلیں پرموت ہی طاری نہیں ہوئی تو پھرموسی القیلی کومنٹنی کہنے کا کیامعنی ؟

#### جواب:

شراح نے اس میں لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی اشکال کامحل نہیں،حقیقت حال یوں ہے کہ اس صعقہ سے مرادوہ صعقہ ہے جو کہ احیاء پر بھی آئے گا اوراموات پر بھی آئے گا۔احیاء پر اس طرح آئے گا کہ ان پرموت طاری ہوجائے گی اوراموات پر اس طرح کہ ان کی حیات برزخیہ جو پھھ بھی ہے یعنی ان کی جو ارواح ہیں ان پر بھی صعقہ طاری ہوگا کہ عالم برزن میں ان کوجس درجہ کی حیات حاصل تھی وہ بھی سلب کر لی جائے گی۔ دیات برزخیہ کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں:

عام مسلمانوں کے ، شہداء کے اور انبیاء کرام علیم السلام کے الگ الگ کیکن فی الجملہ حیات برزحیہ موجود ہے، رورح فنانہیں ہوتی ، لہذا جن کو حیات برزحیہ حاصل ہے ان کی روح بھی سلب کر لی جائے گی اور پھر جو افاقہ ہوگا وہ بھی اس حساب سے ہوگا کہ جواحیاء نے اور موت طاری ہوئی تھی وہ دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے اور جن کو حیات برزحیہ حاصل تھی اور وہ سلب کرلی گئی تھی ان کو پھر دوبارہ حیات عطافر ما دی جائے گی اور حیات اب مع الجسم ہوگی۔ اس لئے کوئی اشکال کی بات نہیں۔

بعض لوگ اس حدیث کی بناء پر کہتے ہیں کہ موسیٰ القلیلاۃ پرموت طاری ہی نہیں ہوئی ہے بات خلاف بداہت اورخلاف واقعہ ہے۔

اب جوحضورا کرم ﷺ فرمارہ ہیں کہ میں سب سے پہلے افاقہ پانے والا ہوں گالیکن موی النظامی عرش کا پایہ پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔

. اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا توان پرصعقہ طاری ہی نہیں ہوا یعنی ان کی حیات برزحیہ بدستور باقی رکھی گئی

یا طاری ہوالیکن مجھسے پہلے افاقہ ہوگیا۔ بیفضیلت جزیدان کو حاصل ہے۔

اس روایت میں جوسب ''ب صعقعه الأولیٰ ''کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کو وطور پر صعقد آپ پر ہوگیا تھا تو اللہ خلانے اس کا بدلدان کو یہ عطا فر مایا (واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم ) باقی اس کی حقیقت کیا ہے تجی بات تو یہ ہے کہ ہم ادراک کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں کہ صعقہ کیسا ہوگا اور اس کے افاقے کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کی زیادہ تحقیق میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ، ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔

یہ جوکہا کہ مجھے سب سے پہلے افاقہ ہوگا،مطلب یہ ہے کہ میرے گمان کے مطابق میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گالیکن جاکے دیکھا تو وہ موکیٰ ایکٹھا کھڑے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہیں۔

۲۳۱۳ ـ حدثناموسى: حدثناهمام، عن قتادة، عن أنس ان يهو ديارض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ افلان افلان؟ حتى سمى اليهو دى فاعترف فأمربه النبى في فرض رأسه بين حجرين. [انظر: ۲۸۲۲، ۵۲۹۵، ۲۸۸۷، ۲۸۸۷، ۲۸۸۷)

یہ حدیث حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک جاریہ کاسر پھروں میں پکل دیا، پھرآپ ہلے ان کابیان ان شاءاللہ دیا، پھرآپ ﷺ نے بھی قصاصاً اس کاسر کچلا۔اس میں جوقصاص سے متعلق موضوعات ہیں ان کابیان ان شاءاللہ حدود وقصاص میں آئے گا۔ یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اور یہودی کے درمیان خصومت جس کاذکر ترجمۃ الباب میں ہے وہ یہاں یائی گئی۔ لئے

### (۲) باب من رد أمرالسفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجرعليه الإمام

"ويلذكرعن جابر النبي النبي الدعلى المتصدق قبل النهى ثم نهاه. وقال مالك : إذا كان لرجل على رجل مال وله عبدو لاشئ له غيره فاعتقه لم يجزعتقه".

ا سر جمة الباب میں سفیہ کے معاملات کا حکم بیان کرنامقصود ہے (سفیہ کے معنی ہیں بیوتوف) جوآ دمی سفیہ ہومعاملات نعط ملط کرتا ہے تواس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### امام ابوحنيفه رحمه التدكا مذهب

ا ہام اوعنیفہ اور فقہاء کرائم کی ایک جماعت میے کہ خواہ آدمی سفیہ ہی کیوں نہ ہواہام اس کے اور پر بھرعا مذہبیں کرسکتا۔ برصورت میں اس کے جوتصرفات ہیں نافذ ہوں گے۔وہ فرماتے ہیں کہ جمر کے اسباب یہ بھر بھا کہ بھر کا کہ بین کہ کہ کہ کہ جمر عاکم بھی ہے۔ کو مسلمان میں مسلمان بعض مالکید کا بھی ہے۔

### صاحبين اورامام شافعي رحمهم الله كاندب

امام تنافعی، امام ابویوسف اورامام محدر حمیم الله فرماتے ہیں کمه سفا صحت کی بنا پر بھی حجر عائد کرنے کا اختیارامام کو ہے، لیکن ان تصرفات میں حجر بوسکتا ہے جو ہزل کے ساتھ صحح نہیں ہوتے ۔ بعض تصرفات ایسے میں جو ہزل کے ساتھ صحح نہیں ہوتے ۔ بعض تصرفات ایسے میں جو ہزل (مذاق) میں بھی صحح ہوجاتے ہیں جیسے طلاق، نکاح اور رجعت محمد ''جدھن جدو ھزلھن جسکے جسسد'' ان میں تو وہ بھی کہتے میں کہ حجر عائد نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اس کے علاوہ اور تصرفات جیسے ہزل والی نیچ صحح خسیں بوسکتا ہے ۔ صاحبین کا مطلک ہے۔

### بعض مالكيه كاندبب

بعض مالکیہ کامذہب یہ ہے کہ جمر مطلقاً عائد ہوسکتا ہے، ہر چیز میں جیا ہے وہ تصرفات ہزل والے ہوں یا جدوالے ہوں ہشم کے تصرفات پر حجرعائد ہوسکتا ہے۔

یہ تینوں مٰداہب تو امام کی طرف سے حجرعا ئد کرنے کے بیں۔ <sup>سے</sup>

ایک چوتھانہ ب یہ ہے کہ چاہے امام نے جمرعا کدنہ کیا ہولیکن اگر آ دمی کاسفیہ ہونا ثابت ہے اور سفیہ بوخ کی حالت میں اس نے کوئی معاملہ کرلیا جو بالکل بدیہ البطلان ہے۔ مثلاً ایک روپے کی چیز ایک بزار روپے میں خرید کی توبیہ بالکل بدیمی طور پر غلط ہے اور نقصان دہ ہے۔ اس لئے امام کے حجرعا کدنہ کرنے کے باوجودوہ

ع واحدر البحارى أن الشفاهة أيضاً من اسباب الحجر، كماهومذهب الصاحبين، ويمكن أن يكون مذهبه أوسع منهما السال المالك، خلافا للحنفية (فيض البارى، ج ٣، ص ٣٢١، وفتح البارى، ج ٣، ص ٣٢١، في كتاب البيوع، باب بيع المدير).

صرف بھی نافذ نہیں ہوگا اور تصرف نافذ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ولی جا کراس تصرف کومنع کرسکتا ہے۔ حنابلہ اس کو خیار مسترسل کہتے ہیں۔خیار مسترسل یہ ہے کہ کوئی ضعیف یا بھولا بھالا، بیوتو ف آ دمی اگر عقد کر لے تو پھراس (ولی) کومنع کا اختیار ملتا ہے جا ہے امام نے اس پر ججرعا مدکیا جویا

"باب من رد امرالسفیه....." سے امام بخاری اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ یان

لوگوں کی دلیل ہے جوبہ کہتے ہیں کہ سفیہ اورضعیف العقل کے معاملات رد کئے جاہیں گار چرام نے جمرعا کہ دنہ کیا ہو۔

آ گای کی دلیل ہیں "وید کہ کرعن جاہو ہے: النبی کی ددعلی المعتصدی قبل النهی ثم

نهام کو آزاد کردیا، اس تحض کے پاس سوائے اس مد برغلام کے کوئی اور مال نہیں تھا، اب وہی مد بر بنادیا جس کے معنی علام کو آزاد کردیا، اس تحض کے پاس سوائے اس مد برغلام کوئی اور مال نہیں تھا، اب وہی مد بر بنادیا جس کے معنی میں ہوئے کہ اس نے خود اپنفس کاحق بھی ضائع کیا اور اپنے گھروالوں کاحق بھی ضائع کیا تو باوجود یہ کہ حضورا سرم سے نے اس تحض پر با قاعدہ ججر کا تھم نہیں لگایا تھا لیکن چونکہ اس نے تصرف ایسا کیا جو بیوتو ٹی کا تصرف تھا اور اس تعرف کی وجہ ہے اس نے اپنا اور اپنے گھروالوں کاحق ضائع کیا تو نبی کر کم کھی نے اس کے تعرف کردیا دیا۔ کم بعد میں اس کومنع کردیا کہ آئدہ مدر بنانے کے باوجود اس کے غلام کوفر وخت کردیا اور متصد تی پرواپی لوٹا دیا۔ پھر بعد میں اس کومنع کردیا کہ آئدہ ایسا کام مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمرکر نے سے پہلے بھی امام اس کے تصرف اے کوئم کرسکتا ہے۔ آ

سے مدبر کے عدم جواز پر حنفیہ کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ کی اس تشریح سے بچے المد بر کے مسئلہ میں حقیہ کی تا سد ہوتی ہے، جس کا حاصل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے عقد تدبیر کوختم کردیا، جب عقد تدبیر ختم کردیا تو بچے مدبر نہ رباتو بچے مدبر کی نہوئی بلکہ عام غلام کی بچے ہوئی۔

لہذا شوافع وغیرہ جومد برکی تھے کے جواز پراس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال اس وقت تام ہوگا جبکہ غلام کا مدبرہونا ثابت ہواور پھر بھے کی جائے لیکن یہاں امام بخاری رحمہ الند فر مار ہے ہیں کہ اس کے مقد تد بیر کوختم کردیا۔ اس کو یہ اختیار بی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے کیونکہ اول تو اس کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا، اس کے ذمہ دیون بھی اور گھر والوں کے حقوق بھی سے تو الی صورت میں اس کو تد ہیر کا حق تھا نہیں اور اس نے تد بیر کر ذی تو آپ کھٹے نے اس کی تد بیر کو باطل کرکے پھر بچا۔ تو گویامہ بر کونہیں بچا بلکہ عام غلام کو بچا۔ لہذا اس سے شافعیہ کا تھے مدبر کے جواز پر استدلال تام نہیں بوتا۔ 9

"وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبدو لاشئ له غيره

ي تكمله فتح الملهم ، ج ١ ، ص ٣٤٩

<sup>9</sup> وان والجوار مطلقاً مذهب الشافعي وأهل الحديث (فتح الباري، ح ٥، ص ١٦٦ ، كتاب العتق)

فاعتقه لم يجز عتقه ".

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرایک شخص کا دوبر سے شخص کے ذمہ مال ہواوراس کے پاس ایک غلام کے سواکوئی اور مال نہ ہواوروہ اس کوآزاد کردے تواس کا آزاد کرنا جائز نہ ہوگا، اس سے وہ استدلال کررہے ہیں کہ باوجود ہیکہوہ مجوز نہیں ہے لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی آزادی درست نہ ہوگا۔

، مم (احناف) اس کے اوپرایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ پیتصرف مرض الموت میں کرر ہا ہوتو پیتصرف کل طور پر نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ورثا اور دائنین کاحق متعلق ہوگیا لیکن اگر مرض الموت کی حالت نہیں ہے تو پھراس کا تصرف نافذ ہوجائے گا۔

## (٣) باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فان افسد بعد منعه

"لان النبي الله عن إضاعة المال".

فرمایا کہ جس شخص نے کسی ضعیف العقل یعنی بیوتوف وغیرہ کامال بچ کراس کی قیمت اس کوادا کر دی اور حکم دیا کہ بھٹی اپنا خیال رکھنا، اپنے مفادات کا خیال رکھواور آئندہ اگر فساد پھیلائے گا تو بعد میں اس کوروک دے گا اس سے بھی حضرت جابر پھلے کی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص کا غلام تھامہ برآپ بھٹے نے اس کو بچ کر قیمت اس کو دیدی اور حکم دیا کہ آئندہ اپنے معاملات کا خیال رکھنا اگر اس کے بعد فساد پھیلائے تو پھرروک دیں گے، تو یہ جو ججر بعد میں عائد کرنے کا حکم دیا وہ اس واسطے کہ آپ نے اضاعة المال سے منع فرمایا ہے۔

"وقال للذي يخدع في البيع : إذابعت فقل : لاخلابة ولم يأخذالنبي على ماله".

یہ حضرت حبان بن منقذ ﷺ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب تھے کیا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ دھؤ کہ نہیں ہوگا ، تو حضرت جابر ﷺ کے واقعہ میں جب مد برغلام کو بیچا تو اس کا مال نچ کراپن قبضے میں نہیں لیا بلکہ اس کوواپس کردیا اس طرح حضرت حبان بن منقذ ﷺ سے مال لینے کے بجائے انہی کے تصرف میں باتی رکھا ، تو معلوم ہوا کہ امام خوداپنے پاس پینے نہیں رکھے گا بلکہ واپس کردے گا اور اس کونفیحت کرے گا کہ آئندہ خیال رکھے۔

(٣) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

٩ ٢٣١٩ \_ حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب ،

يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، و كان رسول الله القرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله الله الفقلت : إنى سمعت هذا يقراء على غير ما أقرأتنيها، فقال لى : "أرسله" ثم قال له : "أقرا" فقرأ قال : "هكذا أنزلت"، ثم قال لى : "إقرأ" فقرأت فقال : "هكذا أنزلت" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر . [أنظر: ٢٩٩٣، ٢٩٩١، ٢٩٣٢، ٢٥٥٥]

یبال پرحدیث لانے کا منشاء میہ ہے کہ خصوم کا ایک دوسرے پر اعتر اض کرنا کہ یہال پر بھی حضرت عمر دیادر حضرت ہشام بن حکیم کے درمیان مناقشہ ہوا۔

# (۵) باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة

"وقد اخرج عمراحت ابي بكر حين ناحت".

• ۲۳۲ سحدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن أبي عدى، عن شعبة ، عن سعدبن ابراهيم عن حميد بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي قال : ((لقد هممت أن آمربالصلاة فتقام ، ثم أخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم )) [راجع: ٢٣٣]

اہل معاصی کو تا دیباً گھروں سے نکا لنے کا حکم

میہ باب قائم کیا کہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد اہل معاصی اور خصوم کوگھر سے نکال دینالینی اگر کسی مخص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کسی معصیت کاارتکاب کیا ہے توان کوئلی سبیل البادیب گھروں سے نکالا جاسکتا ہے اوراس واقعہ ہے استدلال کیا کہ حضرت صدیق اکبر پھٹی کی وفات کے بعد ان کی

ولى صحيح مسلم ، كتاب صطوة المسافرين وقصرها بهاب بيان القرآن على سبعة احرف وبيان معناه ، رقم: ١٣٥٣ ، وسنن الترميذي ، كتاب القراء ات عن رسول الله ، باب ماجاء ان القرآن انزل على سبعة احرف ، رقم : ٢٨٦٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب جامع ماجاء في القرآن ، رقم : ٩٢٧ – ٩٢٩ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الصلوة ، باب انزل القرآن على سبعة احرف ، رقم : ١٢٦١ ، ومسند احمد مسند العشوة المبشر بن بالجنة ، باب اول مسند عجر الخطاب، رقم: ١٥٣ ، ١٥٣ ، وموظامالك ، كتاب النداء للصلوة ، باب ماجاء في القرآن ، رقم : ٣٢٣ .

بہن نوحہ کررہی تھیں تو حضرت عمر فاروق شہنے ان کو پہلے منع کر دایا جب وہ نہ مانی تو کہا کہ ان کو گھر سے نکال دو۔ تو تا دیبا انہوں نے گھرنے نکالا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کررہا ہوا ور تنبیہ کے باوجود نہ مانے تو پھراس کو گھرسے تا دیبا نکال سکتے ہیں۔

اس حدیث میں فرمایا کہ جونمازوں میں نہیں آتے میرادل چاہتاہے کہ ان کے گھر جلادوں ،اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جلادیں گے تواپیخ گھروں سے نکل جائیں گے،معلوم ہوا کہ اہل معاصی کو گھروں سے ' نکالنا تا دیباً جائز ہے۔

#### (۲) باب دعوى الوصى للميت

ا ۲۳۲ سحدثنا عبدالله بن محمد :حدثنا سفیان ، عن الزهری، عن عروة، عن عائشة رضی الله عنه : أن عبد بن زمعة وسعد بن أبی وقاص اختصما إلی النبی فل فی ابن امة زمعة فقال سعد : يارسول الله ، أوصانی آخی : اذا قدمت ان انظرابن امة زمعة فاقبضه فانه ابنی وقال عبد بن زمعة : أخی وابن أمة أبی ، ولدعلی فراش ابی فرأی النبی فل شبها بیننا بعتبة، فقال : "هولک پاعبد بن زمعة ، الولد للفراش ، واحتجبی منه یاسودة" وراجع: ۲۰۵۳ ]

### میت کی طرف سے وصی کا دعویٰ جا تزہے

وصی بھی میت کی طرف سے دعویٰ کرسکتا ہے۔ دعویٰ دارتو مرگیااگراس نے کسی کواپناوسی بنایا ہے تو وہ
اس کی طرف سے دعویٰ کرسکتا ہے۔ یہاں اس واقعہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ سے ان کے بھائی عتبہ بن
ابی وقاص نے وصیت کی تھی کہ تم جا کراس عورت کے بیچ کا دعویٰ کردینا اور سعد ہے نے اپنے بھائی کی طرف سے
دعویٰ کیا تھا جبکہ بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وصی کا دعویٰ بھی معتبر ہے، باتی صدیث پہلے گزری ہے۔
تفصیل ان شاء اللہ کتا بالطلاق میں آئے گی۔

#### (2) باب التوثق ممن تخشى معرّته

"وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض"

فساد پھیلانے والے کوقید کیا جاسکتا ہے

د معره کے معنی فساد ؟ جس شخص سے فساد کا اندیشہ ہوا گراس کو کھلا چھوڑ اجائے تو فساد مچائے گا توامام

-----

کے لئے اس کو ہا ندھنا جائز ہے۔

اس میں اڑنقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت عکرمہ کے پاؤں میں اڑنقل کیا کہ حضرت عکرمہ کے پائی آگئے تھے، انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاؤں میں زنجیرڈال دیتے تھے پڑھانے کے لئے تا کہ بھا گول نہیں۔ یہ بیچاور غلام تھا ندیشہ تھا کہ بھا گول نہیں ایس کے اور حضرت ابن عباس ﷺ کا بھی نقصان ہوگا، اس فالم تھا ندیشہ تھا کہ بھا گراپے آپ کونقصان بہنچا کیں گے اور حضرت ابن عباس ﷺ کا بھی نقصان ہوگا، اس واسطے زنجیرڈال دی تھی، ای حالت میں مجھے پڑھایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہواس کو باندھنا بھی جائز ہے۔

لیکن معمول بنالینا اور ذرای بات پر بچوں کو با ندھ ، با ندھ کے پڑھانا یہ ٹھیک نہیں ، ہاں جہاں بہت ہی اشد حاجت ہوتو ایسا کر کیتے ہیں ۔

٢٣٢٢ ـ حدثنا قتيبة :حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد : أنه سمع أبا هريرة الله عن يعث رسول الله عن خيلا قبل نجد فجاء ت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليسمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله عن فقال : ((عندك ياثمامة ؟)) قال : عندى يامحمد خير ، فذكر الحديث فقال : ((اطلقوا ثمامة )) [راجع : ٢٢٣]

یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں پر مقصود اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس (ثمامة بن اثال) کوستون سے باندھ دیا تھااورای باندھنے کی وجہ سے اللہ ھلانے ان کے دل میں اسلام ڈالا۔

### (٨)باب الربط والجس في الحرم

واهترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر الله على أن عمر الله على أن عمر الله على أن عمر فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار: وسجن ابن الزبير بمكة. الله على الله على الله عمر فلصفوان أربعمائة دينار: وسجن ابن الزبير بمكة.

حرم مکہ میں قید کرنے کا حکم

مكه مرمه كے اندركسي كوقيدكرنا اور باندهنا، بيرباب اس لئے قائم كيا كه بعض فقها ، كرام مثلاً طاؤس بن

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهادوالسير، باب وبط الاسير وحبسه وجواز المن عليه ، رقم : • ٣٣١ ، وسنن النسائي، كتاب المساجد ، باب ربط الاسير بسارية المسجد ، رقم : ٥٠٥ وسنن ابى داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في الاسير يوثق ، رقم : ٣٥٠٧ ، ومسنداحمد ، باب باقى المسند السابق ، رقم : ٩٣٥٧ .

کیمان سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مکہ مکر مہ میں کسی کوبھی قید کرنا جائز نہیں ہے "من دخلہ کان امناً" اس واسطے یہاں نہ کوئی قید خانہ ہوسکتا ہے اور نہ کسی کوقید کیا جاسکتا ہے۔اگر کسی کوقید کرنا ہوتو حرم سے باہر لیجاؤ۔

### جمہورفقہاءکرام کی رائے

جمہور کا قول میہ ہے کہ حرم کے اندرقل تو جائز نہیں البتہ قید کرنے میں کوئی حرج نہیں ، جب کسی کے فساد کا ندیشہ ہوتو حرم مکہ میں بھی قید کیا جا سکتا ہے۔

### قيدخانه كي بنياد

جمہور کے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری بیا تر لے کرآئے ہیں کہ نافع بن عبدالحارث اللہ جو حضرت عمر فاروق ﷺ کی طرف سے مکہ مکر میں قید خانہ جو حضرت عمر فاروق ﷺ کی طرف سے مکہ مکر میں قید خانہ بنانے کے لئے ایک گھر خریدا تھا اس شرط پر کہا گر حضرت عمرﷺ اس بیچ پر راضی ہوئے تب تو یہ بیچ نافذ ہوجائے گی اور اگر حضرت عمرﷺ اس بیچ پر راضی نہ ہوئے تو صفوان کوچا رسود بنارد نے جائیں گے۔

یبال مقصود اتنی بات ہے کہ جب نافع بن عبدالحارث علیہ نے فاروق اعظم علیہ کے لئے قیدخانہ باقاعدہ بنانے کے لئے قیدخانہ باقاعدہ بنانے کے گرخریداتواس کے معنی میہوئے کہ مکہ مکرمہ میں قید کرنا جائز تھا، تب ہی قید خانہ بنایا جارہا ہے اگر جائز نہ ہوتا تو پھر مکہ میں قید خانہ بنانے کی کوئی وجہ نتھی۔

### بيعانه كى شرعى حيثيت

" و العربون ما بیعانه " بیج العربان اس بیج کو کہتے ہیں جس میں مشتری بیعانہ کے طور پر پچھ رقم بالکع کو دیتا ہے اور اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ دیکھومیں بید پہیے دے رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے لئے خیار لیتا ہوں کہ چا ہوں تو اس بیج کوفنخ کردوں۔

اگریج کوقائم رکھااور نافذکر دیا تب تو یہ رقم جس کوعر بون یا بیعانہ کی رقم کہتے ہیں جزوشن بن جائے گی۔
فرض کرو کہ دس ہزارروپے کا سودا کیااور پانچ سورہ بے بیعانہ کے دید بے تو اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ اگر میں
نے بچے کونا فذکر دیا تو یہ پانچ سوروپے جزوشن بن جائیں گے اور باتی ساڑھے نو ہزارروپے بعد میں اداکروں گا
اوراگر میں نے بچے کونا فذنہ کیا تو پانچ سوروپے بیعانہ کے مشتری کے پاس سے گئے ، بالکع اس کا مالک ہوگیا۔ اس
کوبچے العربون کہتے ہیں۔

#### جمهور كامذهب

امام ما لک، امام ابوحنیفه اور امام شافعی رحمهم الله کے نز دیک بیشرط لگانا جائز نہیں کداگر میج تام نه ہوئی

تو ہا لکع یہ چیے ضبط کر لے گا کیونکہ یہ یا کچ سور و پے بغیر کسی عوض کے باکع کے پاس چلے گئے ۔

### امام احمد بن عنبل رحمه الله كاند بب

امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں نیچ العربون جائز ہے ،لہذا وہ کتے ہیں کہ بالغ جو پیسے ضبط کرر ہاہے اس کا یہ پیسے ضبط کرنا درست ہے۔

#### جمهور كااستدلال

جمہور کا استدلال اس مدیث سے ہے جوامام مالک نے موطا میں روایت کی کہ "نہی رسول الله ﷺ عن بیع المعربان او العربون "اس میں نی کریم ﷺ کی خی منقول ہے سے اور پھر بیروایت بیگی وغیرہ کے اندر بھی آئی ہے۔ سیاس وجہ سے جمہور کہتے ہیں کہ یہ سے منع ہے، نبی بھی موجود ہے اور تو اعدش عیہ کا مقتضی بھی ہے کہ یہ بیج جائز نہ ہو کیونکہ باکع بلاوجہ بانچ سورو ہے پر قبضہ کررہا ہے اس کا کوئی عوض نہیں دے رہا ہے۔

### امام احمد بن صبل رحمه الله كااستدلال

امام احمد بن ضبل کا ایک استدلال مصنف عبدالرازق کی ایک حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے عربان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو حلال قرار دیا۔ اس حدیث کی سند بہت کمزور ہے اوراتی کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنامشکل ہے، کیوگلہ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن ابی کی اسلمی میں ، یہان لوگوں میں سے ہیں جن کو بیشتر محدثین نے متر وک قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ رافضی تھے۔ اس واسطے ان کی حدیثیں قابل استدلال نہیں ہیں۔ "ا

لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے بہت ی روایتی نقل کی ہیں، فرماتے ہیں کہ بچھاس بات کا یقین ہے کہ ابراہیم بن کی کو پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرجانا زیادہ پند ہے بنسبت اس کے کہ وہ جھوٹ بولیس ۔ لہذا میں ان کی روایتوں کو تبول کرتا ہوں، اور یہ میرے اُستاد بھی ہیں۔ چنا نچہ ام شافع کی جو'د کماب الام' ہے اس میں ابراہیم بن ابی کی کی حدیثیں بحری پڑی ہیں اوران سے امام شافعی کی حدیثیں اوراک سے کہ نام لینے سے کہ نام لینے سے کہ نام ہے کہ بیں۔ باقی سارے مدیثین نے ان کی حدیثوں کورد کیا ہے۔ اس واسطورہ شخص نے حدیث سائی جومیرے نزویک شفہ ہیں۔ باقی سارے محدیثین نے ان کی حدیثوں کورد کیا ہے۔ اس واسطورہ

ال أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن بيع العربان (موطأ مالك، ج: ٢، ص: ٢٠٩).

الله وسنن البيهقي الكبري، ج: ٥ ، ص: ٣٣٢ ، باب النهي عن بيع العربان ، رقم: ١٠٢ ٥٠ .

المجر وحين لابي خاتم محمد بن حبان البستي ، ج: ١ ، ص: ٥٠١ - ١٠١)

حدیث جمہور کے نز دیک قابل استدلال نہیں ہے۔

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کا دوسر ااستدلال اس حدیث کے واقعہ ہے کہ نافع بن عبدالحارث نے صفوان بن امیہ سے حفرت عمر اللہ کے لئے قید خانہ بنانے کی خاطر لیک گھر خریدا اور معاملہ یہ کیا کہ اگر حضرت عمر کے داخی ہوگئے تب تو یہ بنتے نافذ ہوجائے گی اوراگر حضرت عمر کے داخی مارسود ینار دید کے اوراگر حضرت عمر کی رضامندی پرموقوف رکھا کہ اگر راضی ہوگئے دیدوں گا۔ یعنی چارسودینار تو دیدیئے تھے لیکن حضرت عمر کی رضامندی پرموقوف رکھا کہ اگر راضی ہوگئے تو ٹھیک ورنہ یہ چارسودینار جودیئے تھے یہ بیعانہ کے طور پر تھے، امام احمد بن ضبل نے اس حدیث سے عربون کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

#### جمهورفقهاء كااستدلال

جمہور کہتے ہیں کہ ان کوبطور بیعا نہ کے چارسود یناراس لئے نہیں دیئے گئے تھے کہ بیج نافذ نہ ہونے کی صورت میں ضبط ہوجا کیں گئی ، بلکہ چارسود ینار دینے کا منشأ یہ تھا کہ بیج ہی چارسود ینار کی تھی ، چارسو پورائمن تھا کہ بیج ہی چارسود ینار کی تھی ، چارسو پورائمن تھا کہ بیج ہی چارسود ینار کی قص اوراگر وہ راضی نہ ہوئے تب تو یہ بیج حضرت عمر جھا کہ اگو حضرت عمر ہی اوراگر وہ راضی نہ ہوئے تو اس صورت میں یہ بیج میرے (نافع بن الحارث کے ) لئے ہوگی اس چارسوکے بدلہ میں یہ گھرتم مجھے دے دینا نیج آپ یہاں پردیکھیں کہ " فیلصفوان اوبار میں ماق دیناد "کے الفاظ ہیں کہ صفوان کو چارسود ینار ملیں گے۔

بعض روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت ہی چارسودینارمقررہوئی تھی کہاگر وہ راضی نہ ہوئے تو چارسودینار صفوان بن امیدکوملیں گے،اوریہ محذوف ہے کہاس کے بدلہ میں نافع بن الحارث اس مکان کواپنے لئے لے لیس گے۔<sup>ھا</sup> اصل میں اس مسئلہ کے اندرروایات میں بڑاا ختلاف ہے کہاصل قیمت کیاتھی اوریدرقم جوصفوان کو دی گئے تھی وہ کتنی تھی۔

بعض روایتوں السے معلوم ہوتا ہے کہ چارسودینار قیمت تھی وہی دیدیئے گئے۔اس صورت میں اس کو عربون قرار دینا ممکن نہیں لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ قیمت چار ہزار دینارتھی اور صفوان کو جور قم دی گئی تھی وہ چارسودرہم تھی اس کے بارے میں مفقول طور پر تصور کیا جاسکتا ہے کہ چار ہزار دینار کے مقابلے میں چارسودرہم بطور بیعانہ کے تھے،اییا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کو جوروایت پینچی ہے وہ بہی تھی کہ اصل قیمت چار ہزار دینارتی اور صفوان کو جور قم دی گئی وہ چارسودرہم تھی، اور اس کی تو جیہہ انہوں نے بیفر مائی کہ یہ بیعانہ تھا اور بیعانہ ضبط کرنے کی جوشر طلگائی بیرجائز ہے۔

ال ، لا قتح البارى ، ج : ٥ ، ص : ٥٥ – ٧٧ .

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چارسودینارہی قیمت تھی جواسی وقت دیئے گئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ چار ہزار درہم اور چارسودینارہی قیمت تھی جواسی وقت دیئے گئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ چار ہزار درہم اور چارسودینارایک ہی چیز ہے،اس واسطے ہمارے پاس جوروایات ہیں ان میں بکٹرت روایات جمہور کی تائید کرتی ہیں نہ کہ امام احمد بن حذبل کے پاس غالبًا لیمی روایت پینجی کہ جس میں چار ہزار دینار قیمت تھی اور چار سودینار بیعانہ کے دیئے گئے،اس کی بناء پرانہوں نے اپنے نہ ہب کی بنیا در کھی۔

### موجوده حالات مين بيعانه كاحكم

چونکہ معاملہ مجتمد فیہ ہے اس لئے عربون کو ہالکلیہ باطل نہیں کہہ سکتے اور بسااوقات اس قتم کے معاملہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہالخصوص ہمارے زمانے میں جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہاں بدأ بید معاملے نہیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے۔ لہٰذا فقہاء عصر کواس پرغور کرنا چاہئے۔

اوراگرکوئی شخص دوسرے سے معاملہ کرلے کہ میں تم سے سامان منگوار ہا ہوں۔ ہائع نے اس کے لئے سامان اکٹھا کیاسب کچھ کیا، لاکھول روپے خرچ کئے بعد میں وہ مکر جائے کہ میں بیج نہیں کرتا تو اس صورت میں بائع کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے، الی صورت میں بائع اگر عربون کی شرط لگالے تا کہ مشتری پابند ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں امام احمد بن صنبل کے قول پڑمل کیا جائے، باقی جہاں ضرورت نہ ہوویہے، ہی لوگوں نے پہنے کمانے کا ذیعہ بنالیا تو وہ جائز نہیں۔

### بيع تعلق كوقبول نهيس كرتي

سوال: جمہور کے قول کے مطابق نافع بن عبدالحارث اورصفوان کا جو معاملہ ہوا تھا یہ بیعا نہ کا نہیں تھا، بلکہ جمہور کا خیال میہ ہے کہ معاملہ اس طرح تھا کہ اگر حضرت عمر ﷺ راضی ہو گئے تو بیچ حضرت عمر ﷺ کے لئے ہوگ اوراگروہ راضی نہ ہوئے تو بیچ میرے (نافع بن عبدالحارث کے ) لئے ہوگی تو کیا اس طرح بیچ کرنا جائز ہے؟ یہ تو تعلیق ہوئی اور بیچ تعلیق کو قبول نہیں کرتی کہ اگرا ریا ہوگیا تو بیچ ہوگی ورنہ نہیں۔

اوردوسراسوال مدیداہوتا ہے کہ اگریوں کہاجائے کہ بدیاطل معاملہ ہے تو حضرت نافع عبدالحارث نے بیمعاملہ کیوں کیا؟

جواب: اس کا جواب ہیہ کہ یہ نظم معلق نہیں ہوئی، نیج تو منجزی ہے کہ میں حضرت عمر رہا ہے لئے خرید ہا ہوں البتہ خیار شرط رکھا تھا کہ اگر حضرت عمر رہا ہوں البتہ خیار شرط رکھا تھا کہ اگر حضرت عمر رہا ہوں البتہ خیار شرط رکھا تھا کہ اگر حضرت عمر رہا ہوں کا عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کین اگر نا فذنہ کیا تو اپنی طرف سے ایک منفصل (علیحدہ سے ) وعدہ کرلیا جس کا عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس

صورت میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خریدوں گا۔

ایک توشکل میہ ہے کہ عقد ہی کے اندر بھے کو دونوں شقوں میں دائر کردیا جائے کہ اگروہ راضی ہو گئے تو ان کی اورا گروہ راضی نہ ہوئے تو میری میہ عقد تو فاسد ہے لیکن اگر میہ کہا کہ حضرت عمر ﷺ کے لئے بھے کررہا ہوں اور پچھے خیار ہے کہ اگروہ راضی ہو گئے تب تو میہ بھے نافذ ہوگی اورا گروہ راضی نہ ہوئے تو نافذ نہیں ہوگی میہ الگ معاملہ ہے۔

اب ایک منفصلاً وعدہ کیا کہ اگر حضرت عمر ہے راضی نہ ہوئے اور مجھے بیچ کو فنخ کرنا پڑا تو اس صورت میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خریدلوں گایہ وعدہ منفصل ہے، عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ بیج بالتر دید (معلق بیچ ) نہیں بلکہ بیچ منجز ہے۔ کلے

### موضع ترجمه

#### "وسجن ابن الزبير بمكة"

فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ مکہ میں لوگوں کوقید کیا، لہذا ترجمۃ الباب ثابت ہوگیا کہ مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں کوقید کرنا جائز ہے اور پھر حضرت ثمامہ کی حدیث دوبار ہ نقل کی کہ ثمامہ کومدینہ منورہ میں مجد نبوی میں قید کیا تھا۔

اور بہت سے نقہاء کرام کے نز دیک مبحد نبوی حرم میں داخل ہے، اگر چہ حنفیہ کے نز دیک حرم میں داخل نہیں لیکن بہت سے فقہاء کرام اس کے اوپر حرم کے احکام جاری فرماتے ہیں، جب اس میں باندھا تو اس سے معلوم ہوا کہ حرم میں قید کرنا جائز ہے۔

#### (٩)باب في الملازمة

۲۳۲۳ حدثنا يحي بن بكير: حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، وقال غيره . حدثنى الليث قال : حدثنى جعفربن ربيعة ، عن عبدالرحمٰن بن هرمز ، عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصارى ، عن كعب بن مالك شد : أنه كان له على عبدالله ابن أبى حدرد الأسلمى دين ، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمربهما النبى شد فقال : "ياكعب" وأشاربيده كانه يقول : النصف ، فاخذ نصف ماعليه وترك نصفا . [راجع: ٢٥٠]

کل فتح الباری ، ج : ۵ ، ص : ۵۵-۲۷ .

ملازمه کامطلب میہ ہے کہ دائن کوحق حاصل ہے کہ وہ مدیون کی جان کوآ جائے بعنی جہاں بھی جائے ٠٥ بھی ساتھ ساتھ جائے اس سے چمٹار ہے بیکھی جائز ہے۔

يهال ترجمة الباب كاموضوع "فلزمه" كالفظ الم كمحضرت كعب بن ما لك عليه و هضرت عبدالله ابن ابی حدردالاسلمی کے ساتھ جمٹ کے رہ گئے تھے وہ جہاں جارہے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی جارہے ہیں یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی آ گئے۔ المال في التلا

7279 - 7277

<del>|</del>

# ٣٥ \_ كتاب في اللقطة

#### (١) باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه

حدثناشعبة،عن سلمة: سمعت سويدبن غفلة قال: لقيت أبى بن كعب المقال: أصببت حدثناشعبة،عن سلمة: سمعت سويدبن غفلة قال: لقيت أبى بن كعب المقال: أصببت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى الله فقال: "عرفهاحولا" فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيته ثلاثا ، فقال: "أحفظ وعاء ها وعددها ووكاء ها: فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" ، فأستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لاأدرى ثلاثة أحوال أوحولاواحدا. [أنظر: ٢٣٣٧]

### حدیث باب کی تشریح

"كتاب اللقطة" لقطة ال ك فتح اورسكون كساته دونو الغتيل بين - اس ميں پہلا باب قائم كياكہ جب لقطے كاما لك ملتقط كوعلامتيں بتاد بي توملتقط كوجا ہے كووہ اس كوديد ب

اس میں جھڑت سوید بن غفلہ کی حدیث نقل کی جو مخضر مین میں ہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن مالک کھی ہے ہوئی توانہوں نے یہ واقعہ سایا کہ جھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں سودینار سے، میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کے نے فرمایا کہ اس لقط کی سال بھرتک تعریف (اعلان) کرو، فرمایا کہ سال بھرتک لوگوں کے اندراعلان کرواور اس کے مالک کوتلاش کرو۔ میں نے سال بھراس کی تعریف کی لیکن کوئی آ دمی نہیں ملا جوا ہے بہجا تا ہو پھر میں دوبارہ آیا تو آپ کھی نے پھر فرمایا کہ سال بھرتک تعریف کروتو پھر میں نے تعریف کی اکنین کوئی آ دمی نہیں ملا جوا کہ کہ اس کا وعاء تعریف کروتو پھر میں نے تعریف کی اکنین کوئی آ دمی نہیں بارآیا تو آپ کے خرمایا کہ اس کا وعاء

إ وفي صحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم : ١ ٣٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ، رقم : ١ ٣٥٨ ، ١ ٣٥٨ ، وسنن الترملي ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي، رقم : ٢٣٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب اللقطة ، رقم : ٢ ٣٩٧ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب ، رقم : ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٠٢٠ .

یا در کھویعنی تھیلی کی ہیئت وغیرہ اوراس کی گنتی اور رسی یا در کھو۔اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ تم خوداس سے فائدہ اٹھالو، چنانچے میں نے ان دنانیر سے فائدہ اٹھایا۔ بعد میں دوبارہ کعب بن مالک ﷺ سے مکہ مکر مہ میں میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ مجھے پیتنہیں کہ انہوں نے تین سال تک تعریف کی تھی یا ایک سال تک تعریف کی تھی۔

#### لقطه سيمتعلق بحث كأخلاصه

اس صدیث میں لقط سے متعلق تین بنیادی مباحث میں ، جن کے لئے امام بخاریؒ نے آگے چل کرا لگ ۔ الگ باب قائم کئے ہیں ، خلاصہ ان مباحث کا میہ ہے کہ اگر کسی کو لقط مل جائے تو سب سے پہلے اس کے ذمہ تعریف واجب ہے ، تعریف کتنی مدت تک ہونی چاہئے ؟ اور اس چیز کا کیا تھم ہے ؟

### تعریف کا مدارلقطہ کی نوعیت پر ہے

بعض حضرات نے اس کی مدت ایک سال مقرر کی اور بعض نے زیادہ اور بعض نے کم لیکن قول فیصل اس باب میں سے ہے کہ اس کا دارہ مدار لقط کی نوعیت پر ہے کہ کیا چیز ملی ، اس سے روایت میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے ، اور بنیادی تھم سے کہ اس وقت تک تعریف کرنا جب تک سے گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا۔ اگر معمولی سی چیز ہے تو ہوسکتا ہے مالک آٹھ دس دن تلاش کر کے مایوس ہوجائے اس کو امید نہ رہے اوراس کی ضرورت محسوس نہ کرے ، تب تو اس میں آٹھ دس دن کی تعریف کا فی ہے لیکن بعض چیز یں ایسی ہیں کہ جن میں تین ماہ ، چھماہ یا ایک سال تک تلاش کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور بعض میں اس سے بھی زیادہ ، تو نوعیت پر مخصر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب تک یہ خیال ہوکہ اس کا مالک اس کو تلاش کرتا ہوگا تب تک تو تعریف واجب ہے، یہی حنفیہ کا مسلک ہے اور اس سے روایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ جن میں ایک سال یا تین سال کا ذکر آیا کہ وہ لقطہ کی نوعیت پرمحمول ہے۔ تا

### ما لك كولقط كب ديا جائے؟

دوسرا مسئلہ جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ لقطہ کا ما لک اگر اس کی علامتیں صحیح سیح جی جتاد ہے تو کیاملتقط کے ذمہ اس کا دینا واجب ہے؟

امام بخاری رحمہاللہ نے ترجمۃ الباب میں فر مایا کہ جب علامتیں بتاد بے توملتقط کے ذہبے واجب ہے کہوہ اس کودیدے۔

T = 1المبسوط للسرخسي ، ج : ۱ ا ، ص : T ، والهداية شرح البداية ، ج : T ، ص : T

1<del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+++++++</del>

#### جههوركا مسلك

حنفیہ آور جمہور کا مسلک میہ ہے کہ تحض علامتیں بتا دینا کافی نہیں بلکہ اس وقت دینا واجب ہے کہ جب اس کے دل میں غالب گمان پیدا ہوجائے کہ ہاں یہی شخص اس کا مالک ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نسمی دوسر ہے شخص کوان علامتوں کاعلم ہو گیا ہواوروہ آکر بتا دے اس لئے محض علامتیں بتا دینا کافی نہیں، بلکہ ملتقط کے دل میں غالب گمان ہوجائے کہ بیاس کی چیز ہے تو پھر اس کو دیا نتا دینا واجب ہے ۔ لیکن قصاً اس وقت واجب ہوگا جب صاحب مال بینہ پیش کر دے گا تو واجب ہوگا گین اگر بینہ پیش کر رکا تو وہ دعویٰ کر کے نہیں لے سکتا۔

یباں امام بخاری رحمہ اللہ جوا شد لال فر مارہے ہیں ، وہ بیہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ اگر اس کا مالک آگر بتادے کہ وعاء کیا ہے ، گنتی کتنی ہے ، رسی کیسی ہے تو دیدو۔

جمہور کے نزدیک بید یانت کا حکم ہے اور بیاس تقدیر پر ہے کہ اس سے گمان غالب پیدا ہوجائے ورنہ آ دیناضروری نہیں۔ ت

### ما لك نه ملنے كى صورت ميں لقط كامصرف

تیسرامسکہ جوزیادہ اہم ہے وہ بیہے کہ اگر مالک نہ آئے تواس صورت میں اس لقطر کا کیا کیا جائے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ اورامام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔

ائمہ ثلاثہ بیفر ماتے ہیں کہ اس صورت میں ملتقط کے لئے استعال کرنا جائز ہے جاہے وہ ملتقط غنی ویافقیر ہو۔

اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر فقیرہے تب تو استعال کرسکتاہے اورا گرغنی ہے تو خوداستعال نہیں کرے گا بلکہ ملتقط کی طرف سے صدقہ کردے گا۔اس کے بعد اگر ملتقط آ جائے تو پھر ملتقط کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ صدقے کونا فذکردے اوراس کا ثواب اس کے لئے ہوجائے گا۔اوراگر نا فذنہ کرے تو ملتقط ( بکسر القاف) کے ذمہ اس کا ضان دیناوا جب ہوگا۔اور جب ضان دیدے گا تو صدقہ کا ثواب ملتقط کی طرف نتقل ہوجائے گا۔

٣ - (وتفصيل مذهبنا أن الملتقط ان كان فقيراً يستمتع بها بعد التعريف الخ (فيض الباري ، ج : ٣ ، ص : ٣٢٣).

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

ائمه ثلاثه حدیث باب سے اسدلال فرماتے بیں جہاں حضوراقدی ﷺ نے حضرت کعب ﷺ میاسرواغنیا عصابہ کد "فاست متع بھا"تم اس نفع اٹھا وَ۔ائم ہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ حضرت انی بن کعب ﷺ میاسرواغنیا عصابہ میں سے تھے اُنتہ است معلوم ہوا کہ غنی کے لئے بھی است متاع باللقطه" جائزے۔ فی است متاع باللقطه " جائزے۔ فی

#### احناف كااستدلال روايياً

حفیہ کا سدلال ایک تو اس روایت سے ہے جوسن انی داؤد آورا بن ملجہ میں بھی آئی ہے، کے اس میں بی کریم کے نے لفظ کو "مال الله" سے تعبیر فرمایا، کداً کرما لک نہ آئے تو "مال الله یو تیه من یشاء" وہ اللہ کا مال ہے جس طرح چاہے اس کو خرج کر ۔۔ ویسے تو سارامال اللہ بی کا ہوتا ہے لیکن پیلفظ عام طور پر اس مال کے لئے استعمال ہوتا ہے جو واجب التصدق ہو، تو مال اللہ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا مال ہے اور واجب التصدق ہے اور لفظ"یمسک" استعمال ہوتا ہے۔

دوسرااستدلال ابن ماجه کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن الشخیر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے" مسلم حوق المنار" مسلمانوں کا ضالہ یعنی لقط بیآ گے کا نگارہ ہے۔مطلب بیر کہ اگر سی کو لقط مل جائے تو اس کے لئے اس کا استعال جائز نہیں اس لئے کہ بیآ گے کا انگارہ ہے، اس ہے بھی حنفیہ کا استدلال ہے کہ اس کو آدمی خود استعال نہیں کرسکتا۔ آ

ان مواجادیث ہے جنفیہ نے استباط کیا ہے ، بیا گرچیقطعی الدلالیۃ تونہیں کیکن صحابہ کرام ہے کھر کے بہت سے آٹار میں کہان سب نے اقط کوصد قبر کرنے کا حکم دیا۔

میں نے بیآ ٹار' تسکیملہ فتح الملہم''میں جمع کردیئے ہیں،ان سےمعلوم ہوتا ہے کہان حدیثوں کا یمی مطلب ہے کہ اس وصد قد لردین ہو ہے ۔ ایک حدیث بھی مروی ہے جس میں براہ راست صدقہ کرنے

ير - وتمسك الشافعية بإستمتاع أبي ، فإنه كان من أغنياء الصحابة (فيض الباري ، ج:٣ ، ص:٣٢٣).

إلى المن أبي داؤد، كتاب اللقطة ، باب النع يف باللقطة ، وقم ١٣٥٣ . .

\_ سنن ابن ماجة كتاب الأجكام، باب اللقطة، وقم ١٣٨٩٢.

منن ابن حَمَّ ، كتاب الأحكام وباب ضالة الإبل، والبقرو الغنم ، رقم : ٢٣٩٣.

ق تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ١١١.

کا حکم ہے لیکن وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لئے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آثار صحابہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ "حضالة المسلم حریق النار" سے مقصود بیہ ہے کہ اس کوصدقہ کردیا جائے۔

#### احناف كااستدلال درايباً

اور قیاس کامقضی بھی بہی ہے کیونکہ کسی آ دمی کے ہاتھ سے ایک چیز گرگی تو محض اس کے گرجانے سے اس کی ملکیت تو ختم نہیں ہوجاتی ، اس کی ملکیت برقر اررہتی ہے ، اب اس تک پہنچا ناممکن نہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو دنیا میں اگر نفع نہ ملے تو کم از کم آخرت میں ملے اور آخرت میں ملنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ فقراء برصدقہ کیا جائے ۔ غنی پرصدقہ کرنے سے صدقہ نہیں ہوتا وہ تو ہبہ ہوتا ہے اور کیا پیتہ وہ غنی پر ہبہ کرنے پر راضی مرورہوگا اس لئے کہ آخرت میں ثواب مل جائے گا۔

#### ایک برُهیا کاواقعه

شہور ہے کہ ایک بڑھیا کی پوٹلی کم ہوگئ تھی اوروہ بیٹھی ہوئی بید عاکرر ہی تھی کہ یا اللہ! کسی مولوی کو نہ ملے ۔لوگوں نے کہا کہ مولوی کو ملنے یا نہ ملنے ہے تیرا کیا فائدہ؟ کیا نقصان؟

کہنے لگی کسی اورکول گئی تو دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں ثواب وصول کرلوں گی لیکن اگر کسی مولوی کولی تو وہ اس کوکسی نہ کسی طرح حلال کر کے کھائے گا تو اس لئے آخرت میں ملنے کی بھی تو قع نہیں۔

تو حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماتے ہیں کہ کم از کم اس کوآخرت میں صدقہ کا تواب بل جائے ،
لہذا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس سے استدلال اس بات پرموقوف ہے کہ حضرت ابی بن کعب ہے اغنیاء حضرت ابی بن کعب ہے اغنیاء حضرت ابی بن کعب ہے اغنیاء صحابہ ہی میں مشار ہوتے تھے لیکن ابتدائی زمانہ ان پرغنا کا نہیں گزرا بلکہ وہ ابتدائی زمانے میں فقراء صحابہ ہی میں صحابہ ہی میں ابتدائی دمیر سے سے بھی جس کی دلیل ہے ہے کہ جس وقت حضرت ابوطلحہ ہے نے اپنے کو کیں کے بارے میں کہا تھا کہ میر سے سے محبوب مالوں میں سے ہے۔ اسے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چا ہتا ہوں تو حضور اقد سے فرمایا کہ تم اس کوا ہے اتارب میں صدقہ کردو۔ انہوں نے جن لوگوں پر صدقہ کیا ان میں حضرت ابی بن کعب کھی داخل ہیں۔

معلوم ہوا کہ بیہ ہر دور میں غی نہیں تھے۔ ہوسکتا ہے کہ بیاس دور کا واقعہ ہو جب حضرت ابی بن کعب ﷺ غن نہیں تھے تو اس سے بھی استد لال درست نہیں۔

### حضرت علی دیشہ کے واقعہ سے استدلال

امام ترندی رحمد الله في استدلال كيا ہے كه حضرت على كرم الله وجه كوايك مرتبدايك وينارل كيا تھا اور حضور اقدى في في بنو ہاشم ميں سے تھے حضور اقدى في خضرت على في بنو ہاشم ميں سے تھے اور بنو ہاشم كے لئے صدقہ حلال نہيں ہوتا \_معلوم ہوا كه اس كا مصرف زكوة كا مصرف نہيں ہے بلكه اس سے عام لوگ بھى فائد و أشا كتے ہیں ۔ فلا

اس کا جواب ہیہ کہ حضرت علی ﷺ کا جو واقعہ ہے وہ ابو داؤد میں تفصیل ہے آیا ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اقطاکا نفع اٹھانے سے ہے ہی نہیں ۔ !!

واقعہ یہ ہے کہ خطرت علی بیچہ کے گھر میں کھانانہیں تھااور فاقہ گزرر ہاتھا۔حضرت حسن بیچہ اور حسین بیچہہ ونوں بیچ کبوک ہے ہے تا ب تھے۔حضرت علی جیسکوراستے میں پڑا ہواایک دینارمل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے آکر ذکر کیا کہ ایک دینارمل گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ آپ اس دینارکو لے کرفلال یہودی کے یاس جا کیں اوراس ہے آٹا لے آئیں۔

حضرت علی بیداس میبودی کے پاس چلے گئے اور آٹالیا۔ اس میبودی نے کہا کیاتم انہی صاحب کے داماد ہوجوا پے آپ کو نبی کتے ہیں؟ حضرت علی سے نباہی باب! میبودی نے کہا کہ پھر میں پیلے نہیں لیتا، آٹا ویت نے جان حضرت علی سے آپ اور دینار بھی والیس لیآ نے حضرت فاطمہ رضی القد عنہا نے کہا کہ یہ بیار نبی سے دینار نبی کے اور گوشت یہ بیار بین رکھاو، جب پلیے ہوں گے اور گوشت والے سے ماک وشت و دینار بین رکھاو، جب پلیے ہوں گے ایک در ہم در کرمید و بینار بین رکھاو، جب پلیے ہوں گے ایک در ہم دے کرمید و بینار کے جان کے جان کے ایک در ہم کا گوشت کے آئے۔

اتے میں ضور ندس سے تشریف لے آئے تو سوچا کہ میں پوچھلوں کہ بیوا قعہ پیش آیا ہے اور ہمارے لئے کھانا حلال ہے یانہیں ہے؟

إلى سس التواهدي كتاب الأحكام عن رسول الله باب ماجاء في اللقطة الخ ، رقم : ١٢٩٣.

ال سبن أبي داؤد كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ، رقم ١٣٥٨ .

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

والے کے پاس جاؤاوراس سے کہوکہ درہم میرے یعنی حضورا قدس ﷺ کے ذمہ ہے اور دینار دے دو۔حضرت علی ﷺ وہ دینار لے کرآئے اور لا کراس شخص کو دے دیا۔

یہ واقعہ ہے، اس میں کہاں ہے کہ حضرت علی کے نیار کو کھایا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اس کور بہن رکھااور بہن بھی بشرط صان اور پھر بعد میں صان ادا کر دیا۔ اس سے بیکہنا کہ حضرت علی کے دینار کو استعال کیا درست نہیں۔ صرف بیہوا کہ دینار کور بہن رکھااور اس کے ذیعے گوشت خرید لیا اور ظاہر ہے کہ جب کسی مسلمان کو بیہ بچھ کہ حضرت علی کے گھر میں فاقہ ہے اور حضرت حسن کے دھیوک سے بیتا ہیں مسلمان کو بیہ بچھ کہ حضرت علی کے گھر میں فاقہ ہے اور حضرت حسن کے دھیں صان ادا کر دینا۔ توکون شقی القلب ایسا ہوگا جو اس بات کی اجازت نہ دے کہ ہمارے دینار بہن رکھ کر بعد میں صان ادا کر دینا۔ اس واسطاس سے استدلال کا کوئی محل نہیں۔

### لقطهاورز كوة كحظم ميں فرق

یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کردوں کہ فقہاء کرام نے بیفر مایا ہے کہ لقطہ اور زکو ۃ کے حکم میں تھوڑ اسا فرق ہوتا ہے۔

ز کو ہ کے اندر بیہ تھم ہے کہ شوہر، بیوی کوز کو ہنہیں دے سکتا اور بیوی، شوہر کوز کو ہنہیں دے سکتی۔ باپ، بیٹے کونہیں دے سکتا۔ بیٹا، باپ کونہیں دے سکتا، لیکن لقط کا صدقہ شوہر، بیوی کوبھی کرسکتا ہے اور بیوی، شوہر کوبھی کرسکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ صدقہ اس کی طرف ہے نہیں ہور ہاہے بلکہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے مور ہاہے اور اس کے ساتھ بیرشنہ موجو ذنہیں ہے۔

ای بنار بعض فقہاء نے بیفر مایا ہے کہ بنو ہاشم پر لقطہ کا صدقہ کر سکتے ہیں۔حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کوتر جیجے دی ہے کیونکہ بنو ہاشم کے لئے صدقات واجب تو ناجا ئز ہیں کیاں صدقات نا فلہ جائز ہیں۔ للے

٢٣٢٩ حدثناعبدالله بن يوسف: .....قال: فضا لة الغنم؟ "قال: هي لك أولاً خيك أولللذئب " فضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها؟معها سقاؤها وحذاؤها، تردالماء تأكل الشجرحتى يلقاها ربها ". [راجع: ١٩]

ضالة الغنم كے بارے میں فرمایا كه "**لک او لاخیک او للدنب**" یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی كى ہوگی یا بھیٹر ئے كی ۔ ظاہر ہے اس كونہیں اٹھاؤگے تو كوئی بھیٹر یا كھاجائے گا۔

بخلاف ضالة الابل ك " ما لك و لها ؟ معها سقاؤها و حذاؤها " اس كوالله نے

۲۱ وقد أخذها على بن أبي طالب، وهو يجوز له أخذ النفل دون الفرض، (كما ذكر في فيض البارى و عمدة القارى، ج: ۹، ص: ۱۵۹)

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

پاؤں دیتے بین اور پانی کامشکیزہ دیا ہے،لہٰدااس کےاندر ہلاکت کا کوئی اندیشہٰ ہیں ہے،اس لئے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ۔

#### (۵) باب إذا وجد خشبة في البحر أوسوطاء أونحوه

٢٣٣٠ - وقال الليث: ..... لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال و الصحيفة. [راجع: ١٣٩٨]

یہ پوری حدیث پہلے گزری ہے۔ یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ جب وہ لکڑی تیرتی ہوئی آرہی تھی تو اس نے وہ لکڑی لے لی تا کہا پے گھر میں ایندھن کے طور پر استعال کرے حالا نکہ وہ لقط تھا۔اس نے کہا کہ یہ میرے لئے آرہی ہے۔اس میں تو پیسے بھر کے بھیجے تھے لیکن اس کو پیتہیں تھا کہ اس میں پیسے ہیں۔اس واسطے وُہ لقطہ تھا یہ اٹھا کرایئے گھرلے گئے۔

اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سمندر کے اندرالی چیزمل جائے جوالی معمولی ہوجس کے بارے میں خیال ہو کہ اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا اور کوئی اتنی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے تو پھر تعریف کے بغیر بھی استعال کرلینا جائز ہے۔

ہمارے ہاں بھی یہی مذہب ہے کہ اگروہ چیز معمولی ہے مثلًا ایک دو تھجوریں ہیں جیسے اگلاباب آرہاہے، ایک تھجور پڑی مل گئی یا کوئی ایسی معمولی چیز جس کے بارے میں اس کوخیال ہے کہ اس کے مالک کواس کی پرواہ نہیں ہوگی تو اس کو بغیر تعریف کے استعمال کرنا جائز ہے۔

#### (٢) باب إذا وجد تمرةفي الطريق

ا ۲۳۳۱ ـ حدثنا محمدبن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس عنه قال: مرالنبي ه بتمرة في الطريق قال: لولاأني أخاف أن تكون من الصدقة أكلتها "[راجع: ٥٥٠]

حضور ﷺنے فرمایا کہ اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ بیصدقہ کی تھجور ہے تو میں اس کو کھالیتا۔ تو آپ ﷺ نے کھانے سے پر ہیز کیا۔ اس اندیشہ سے کہ اگر بیصدقہ کی ہوگی تو آپ ﷺ کے لئے کھانا حلال نہیں لیکن اگر صدقہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں اس کو کھالیتا۔ معلوم ہوا کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### (2) باب تعريف لقطة أهل مكة؟

"وقال طاؤس: عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال :"لايلقط لقطتها

إلا من عرفها" وقال خالد ، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبي على قال : "لا يلتقط لقطتها إلامعرف" .

۲۳۳۳ ــ وقال أحمدبن سعيد:حدثنا روح :حدثنا زكريا : حدثنا عمروبن دينار، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله الله قال : ((لايعضد عضاهها ، ولا ينفر صيدها ، ولاتحل لقطتها الألمنشد، ولايختلى خلاها)). فقال عباس : يارسول الله إلا الإذخر، فقال : ((إلا الإذخر)). [راجع: ١٣٣٩]

پیلقط اہل مکہ کا ذکر ہے ، اس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "لا پیلتقط لقطتھا الامن عوفھا" حرم کالقط اٹھانا ناجا ئزیے مگر و ڈمخص اٹھائے جو اس کی تعریف کرے۔

آ گے فرمایا" لا تحل لقطتها إلا لمنشد" اس كالقط حلال نہيں ہے گرتعريف يعنى اعلان كرنے والے كے لئے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی حکم تو غیر حرم میں بھی ہے لینی غیر حرم میں بھی یہی حکم ہے کہ لقط تعریف کے بعد حلال ہوتا ہے۔ پھر حرم کی کیاخصوصیت ہوئی" لا تحل لقطتها إلا لمنشد".

### لقطرتم اورغيرحرم ميں فرق؟

اس میں امام شافعی رحمہ اللہ بیفر ماتے ہیں کہ حرم میں اور غیر حرم میں فرق ہے اور وہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک غیر حرم کے اندرا گرتعریف کے بعد مالک نہ ملے تو ملتقط کے لئے اس کا استعمال جائز ہے لیکن حرم کے

بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر نہ تعریف کی مدت مقرر ہے اور نہ ملتقط کے لئے کسی بھی حالت میں اس سے انتفاع جائز ہے بلکہ ساری عمراس کی تعریف کراتا ہی رہے جب تک اس کاما لک نہ آئے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے "لا تعلی لقطتها إلا لمنشد" کا یہی مطلب ہے۔ "ل

وہ کہتے ہیں کہ غیر حرم کا لقط جب تعریف کرنے کے بعد مالک نہ ملے تو اس کے لئے کسی نہ کسی وقت طلال ہوجا تا ہے ۔ لیکن حرم کا لقط کسی وقت بھی حلال نہیں ہوتا ساری عمر تعریف کراتا ہی رہے اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ۔

ائمہ ثلاثہ (مالکیہ،حفیہ اور حنابلہ) تینوں یہ کہتے ہیں کہ حرم اور غیر حرم کے لقطہ میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لہذا جولوگ ملتقط کے لئے لقطہ کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے مالکیہ اور حنابلہ وہ کہتے ہیں کہ حرم میں بھی یہی حکم ہے کہ تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد جب ما یوی ہوجائے تو خود استعمال کرسکتا ہے۔ کال

حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صدقہ کرے گا گویاان نتیوں کے نز دیک حرم کے لقطہ اورغیر حرم کے لقطہ علی کوئی فرق نہیں۔ لقطہ میں کوئی فرق نہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کے لقط کی تخصیص کیوں کی گئی کہ فرمایا: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد؟"

اس کا جواب وہ بیدد ہے ہیں گہاس کوحرم کے اندرخاص طور سے تاکید کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص مید گمان نہ کرے کہ حرم کے اندر تعریف ضروری نہیں، کیونکہ کسی کو میدگمان ہوسکتا ہے کہ یہاں تو ہروقت لوگ آتے جاتے رہے ہیں کہ آج آیا اور کل چلا گیا تو تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، البذا تعریف نہ کروتو کسی کو میدگمان ہوسکتا تھا کہ یہاں پر تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔اس واسطے خاص طور پر حرم کی تاکید فرمادی کہ حرم کے اندر بھی اسی طرح تعریف کرنا ضروری ہے۔ مس طرح غیر حرم میں ضروری ہے۔

اوراس بات کی بھی تا کیدفر مادی کہ اور جگہوں پرآ دمی تساہل بھی برت لے تو کوئی حرج نہیں کہ اٹھا تو لوگئ حرج نہیں کہ اٹھا تو فوراً تو لیکن تعریف تین ، چاردن یا ایک ہفتہ کے بعد شروع کریں لیکن حرم میں جب آ دمی کوئی چیز اٹھائے تو فوراً تعریف کرنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پرلوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ جس کا مال گرا ہووہ دوچاردن میں چلا جائے اس واسطے خاص طور پریہ کہا گیا۔

یا سوریث کی تشری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ "لا تبحل لقطته الالمنشد، المکن بعض روایات میں "الالمنشد" کا استنابھی نہیں آیا بلکمسلم شریف میں جوحدیث ہے اس میں یوالفاط ہیں کہ "لاتبلتقط لقطة المحاج" حجاج کا لقط اٹھایا ہی نہ جائے ، اس کا تقاضایہ ہے کہا گرکہیں لقط ل گیا ہے تو اس

ال فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۳۲۸.

الله فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٨.

کو حج کے زمانے میں پڑار ہے دے۔

اس کی حکمت میہ ہے کہ درحقیقت حجاج بے چارے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ضرورت کا سامان ساتھ رکھتے ہیں۔ان کی ہرچیز چاہے وہ چھوٹی ہوضرورت کی ہوتی ہے۔

ایک بات توبہ ہے کہ فرض کریں اگرا کیک سوئی گرگئی ہے تو سوئی بھی بے چارہ نے ضرورت کے تحت رکھی ہوئی ہے۔اگر اس کونہیں ملے گی تو بہت سخت تکلیف ہوگی۔اگر چہ اس کی قیمت زیادہ نہیں کیونکہ سفر میں ضرورت کی چھوٹی چیوٹی چیزیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔خاص طور پر سفر حج میں۔

دوسری بات ہے کہ وہ حرم گیا اور حرم سے واپس اپنی قیام گاہ آگیا۔اب اگر آپ چیز اٹھا کر بازاروں میں اس کی ہیں راستہ ہے کہ وہ حرم گیا اور حرم سے واپس اپنی قیام گاہ آگیا۔اب اگر آپ چیز اٹھا کر بازاروں میں اس کی تعریف کرنا شروع کریں گے یا کہیں،اور تو عین ممکن ہے کہ آپ مکہ میں تعریف کررہے ہوں اور وہ منی میں گھوم رہا ہوتو ہرانسان کی بیفطرت ہے کہ وہ چیز وں کو وہیں تلاش کرتا ہے جہاں سے وہ ہوکر گزراہے،لہذااگر آپ وہیں چھوڑ دیں گے تو وہ چیز اس کول جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اور تعریف کریں۔اس سے اندیشہ ہے کہ اس کو نہیں پڑے رہنے دیں تاکہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہیں پڑے رہنے دیں تاکہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے تو اس کو وہاں پالے۔اس واسطے می تھم دیا گیا کہ جب وہ لوٹ کرآئے کو اس کی کہ تو اس کی کرائے کو اس کی کہ تو اس کرائے کو اس کرائے کرائے کو اس کی کرائے کرائے کرائے کو اس کرائے کو تھوڑ دیں گیا کہ کرائے کو کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرائے

#### (٨)باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه

#### حديث بإب كامفهوم

فر مایا کہ کوئی شخص دوسرے کے مولیثی ، بکریاں وغیرہ کا دود ھ بغیر مالک کی اجازت کے نہ دو سے اور پھر
اس کی مثال دیتے ہوئے فر مایا کہ "ایس ب احد کہ ان تؤتی "کیاتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ اس کے
مشر بہ میں کوئی گھس جائے۔مشر بہ بالا خانہ کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں عام طور پرجتنی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں ان کو
مشر بہ میں اور چھت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔اس کو اردو میں کوٹھا بولتے ہیں ، تو کو مٹھے میں قیمتی اناج وغیرہ

دل فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٨ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٩٢٢.

و خیرہ کرکے رکھ دیتے تھے۔تو مرادیہ کہ کیاتمہیں یہ پیند ہے کہ کوئی تمہارے بالا خانہ جہاں فیتی اشیاء رکھی ہوئی میں وہاں گھس جائے "ف**ت کسسو خزانتہ**"اوراس کی الماری تو ژ دی جائے "فیسنتیقیل طعامیہ" اوراس کا کھاناوہاں سے اٹھاکے لے جائے؟ کیا کوئی یہ پیند کرے گا؟

کہا کہ پیندنہیں کرے گا۔تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ مویشیوں کے جوتھن ہیں یہ بھی خزانے ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے کا لیعنی دودھ بے چاروں کی غذا ہوتی ہے اورُو ہ تھنوں کے اندر محفوظ رہتی ہے ۔تو ان کے تھنوں سے دودھ نکال کرلے جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھروں کے مشربہ سے کوئی چیزاٹھا کرلے جانا۔

#### (١١) باب من عرف اللقطة ولم يد فعها إلى السلطان

۲۳۳۸ ـ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن ربيعة ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد ، أن أعرابيّاسأل النبى ، عن اللقطة قال : ((عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفا صهاووكا ء ها وإلا فاستنفق بها)). وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال : ((مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، تردالماء ، وتأكل الشجر ، دعها حتى يجدها ربها)). وسأله عن ضالة الغنم فقال : ((هى لك او لأخيك أو للذئب)). [راجع: ا ٩]

بابتائم كياب "من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان".

### مسلک امام اوز اعی رحمه الله کی تر دید

امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تر دید میں بیہ باب قائم کیا ہے۔امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگروہ چیز جوملتقط کوملی ہے،معمولی ہے تب تو تعریف کرے اور تعریف کا وہی تھکم ہے جو پہلے گزرا ہے۔لیکن اگروہ چیز زیادہ ہے ،زیادہ بڑامال ہے تو خود تعریف نہ کرے، بلکہ سلطان کو دیدے اور بیت المال میں داخل کرے۔سلطان اس کی تعریف کرے یا چھرسارا کا سارامال بیت المال میں جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تر وید کررہے ہیں کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہویا بڑی ملتقط خوداس کی تعریف کرےاور تعریف کے بعد فقیر ہے تو استعال کرے۔

#### (۱۲) بابٌ:

۲۳۳۹ ـ حدثنى إسحاق بن ابراهيم :أخبرنا النضر :أخبرنا إسرائيل ،عن أبى إسحاق قال:أخبرنى البراء ، عن أبى بكر رضى الله عنهما ،ح.

حديث باب كامفهوم

یہ جمرت کا واقعہ ہے جب حضور کے ساتھ حضرت ابو بمرصدیں کے جارہ سے ،راستے میں ایک آدمی ملا جس کے ساتھ بمریاں تھیں ۔حضور کے نے کوئی کھانا نہیں کھایا اس لئے بھوک تھی تو حضرت صدیق اکبر کے نا سے اجازت فی اور کہا کہ اگرتم اجازت دوتو تھوڑا سادود ھ نکال لوں ۔دودھ نکالا اور اس کو صاف کیا اس میں کہ کہتے ہیں کہ "وقعہ جعلت لوسول اللہ" پہلے میں نے ایک پیالہ سالیا اور اس کے اوپر اللہ ان ڈالاتا کہ نیچ کا حصہ شنڈ اہوجائے۔ ایک کیڑا سابا ندھا "فصیبت علی اللبن" میں نے اس کے اوپر ذرایا نی ڈالاتا کہ نیچ کا حصہ شنڈ اہوجائے۔ "فانتھیت الی النبی کے فقلت: اشوب یارسول اللہ ، فشوب حتی دضیت" یہ صدیت اگر کی اس کی کہ سکتے ہیں "فشوب حتی دضیت" اتا پیا کہ میں خوش ہوگیا۔

امام بخاریؒ بیروایت لائے ہیں، شرّ اح حضرات پریثان ہیں کہ اس کالقطے سے کیاتعلق اور بڑی کمبی چوڑی کھینج تان کر کے اس کی مطابقت ڈھونڈ نے کی کوشش کی ہے کہ اس روایت کو لقطے پر کیے منطبق کیا جائے۔

لیکن بظاہرا لیا لگتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلے باب سے ہے۔" باب لا تحت لمب ماشیة احد لغیر افغین بھی یفر مایا کہ کسی کی ماشیة سے بغیراس کی اجازت کے نہ دوھا جائے۔ یہاں صدیق اکبر سے نے بھی پہلے اجازت کی اور چردودودو واتو معلوم ہوا کہ بغیرا جازت جائز نہیں تھا۔

لقطہ کے ساتھ بیمنا سبت ہے کہ وہاں تو مالک تھاا جازت لے لی۔اگر مالک موجود نہ ہوتا تو پینا جائز نہ ہوتا۔

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب جواز شرب اللبن، وقم: ٣٧٣٩، وكتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل، وقم: ٥٣٢٩، ومسند احمد، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند أبي بكر الصديق، وقم: ٣٨٠٣.

### لقطها مانت میں داخل ہے

لقطے کا جو مال ہے وہ مدت تعریف میں ملتقط کے پاس امانت ہوتا ہے۔اس کے پاس جتنے دن رہے گا بطور امانت ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس گائے ، بکری یا اونٹنی امانت رکھوا دی ہوتو اس کے لئے اس کا دودھ بینا جائز نہیں ہوتا۔اگر دودھ نکالاتو اس کو نکالنے کے بعد فروخت کرے اور قیمت اپنے پاس رکھے۔ جب ما لک آ جائے تو اس کودے اوراگر استعال کیا ہے تو اس کے پیسے اداکرے۔

سوال: سیلاب کے اندر جوسامان بہتا ہوا آتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، کیا یہ بھی لقط کے حکم میں ہے؟ جواب: یہ بھی لقطے کے حکم میں ہے ،اس کو استعال کرنا جائز نہیں تعریف کرنا ضروری ہے۔لقط کے سارے احکام اس پر جاری ہوں گے۔

سوال: لقط کے لئے کتنے پیے ہوں تو تعریف کرنا ضروری ہے؟

جواب: اس کے لئے کوئی حدمقرر نہیں کی جاسکتی جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ کوئی بیچارہ اس کو تلاش کرتا ہوگا، اس کی ضرورت کا ہے، اس کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ایک آنہ یا ایک پیسہ ہوتو عام طور سے لوگ اس کو تلاش نہیں کرتے، تو تعریف نہ کرے۔



7 2 3 7 - 7 2 2 .

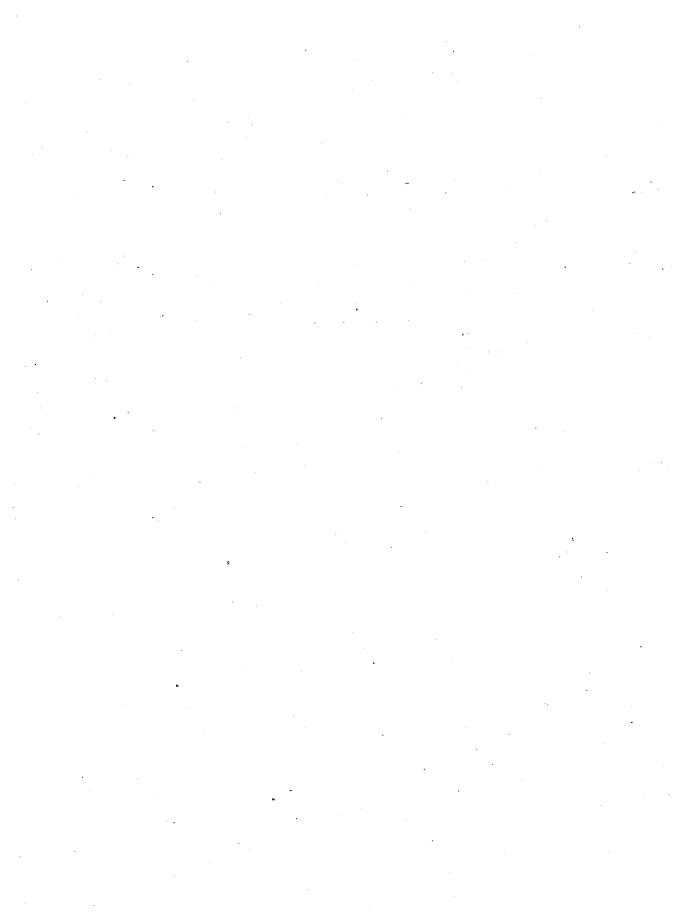

### ٣٧ \_ كتاب المظالم

في المظالم والغصب

و قول الله تعالى :

﴿ وَ لاَ تَسْحُسَبَنُ اللَّهَ غَا فِلاَ عَمَّا يَعُمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُورُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فَيْهِ الْأَبْصَارُ مُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِينَ رُورُهِمْ ﴾ مُقْنِعِينَ رُورُسِهِمُ ﴾

رافعي رؤوسهم . المقنع و المقمح واحد.

قال مجاهد : مُهُطِعِينَ : مديمى النظر وقال غيره : مُسُرِعِينَ ﴿ لا يَرْتَلُا إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمْ وَ اَفْدِدَ تُهُمُ هَوَاءٌ ﴾ يعنى جوفا لاعقول لهم ﴿ وَ أَنْدِر النَّاسَ يَوُم يَاتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الْذَيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبُ ذَعُوتَكَ وَ نَتْبِعِ الرَّسُلَ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الْذَيْنَ ظَلَمُوا وَبَنَا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبُ ذَعُوتَكَ وَ نَتْبِعِ الرَّسُلَ الْعَدَابُ فَيَعُونُوا اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْ لَكُمُ اللَّهُ مُكُونُوا اللَّهِ مَكُونُهُمْ وَ طَورَبُنَا لَكُمُ اللَّهُ مُثَالًى . وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَ عَنْ اللَّهِ مَكُونُهُمْ وَ إِنْ كَانَ مَكُونُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ، فَلاَ تَحْسَبَنُ اللَّهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ وَسُلَالًا إِنْ اللَّهِ مَكُونُهُمْ وَ إِنْ كَانَ مَكُونُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ، فَلاَ تَحْسَبَنُ اللَّهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ وَسُلَالًا إِنَّ اللَّهُ مَكُونُهُمْ وَ إِنْ كَانَ مَكُونُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ، فَلاَ تَحْسَبَنُ اللَّهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ وَسُلَالًا إِنْ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْعِقَامٍ ﴾

﴿إِنَّمَا يُؤَّجِرُهُمُ لِيَومُ مِ تَشُخَصُ فَيْهِ الْآبُصَارُ مُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُؤُوسَهِمْ ﴾

''مُهُ طِعِینَ'' کی تشریح کی کدایک معنی تو بین تیز چلنے والے، جلدی جلدی چلنے والے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی '' آنکھیں بھاڑ کرد کیمنے والے'' کے کئے ہیں۔

#### (١) باب قصاص المظالم

ل [ابراهیم :۳۲ <u>- ۲</u>۳]

حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد ﷺ بيده ، لأحدهم بمسكنة في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا وقال يونس بن محمد :حدثنا شيبان ، عن قتادة :حدثنا أبو المتوكل . [ أنظر : ٢٥٣٥]

حدیث کی تشر تک

جب مومن آگ سے نکال دیئے جائیں گے تو جنت اور نار کے درمیان کے ایک پل کے پاس روک دیئے جائیں گے۔ "فیت قاصون مطالم" وہاں ایک دوسرے سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے جود نیا میں ہوئے تھے۔ مقصدیہ ہے کہ جہنم میں جو کچھ بھگتا ہے وہ حقوق اللہ کے سبب بھگتا ہے۔ جومظالم آپس میں ہوئے ان کا بدلہ وہاں سے نکلنے کے بعدلیا جائے گا۔

"حسی اذانقوا" جب پاک صاف کردیئے جائیں گے تواس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔

"فوالذی نفس محمد بیده" جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں جنت میں ہرانسان کا گھر ہوگا، ہرآ دمی اس کاراستہ بہنست و نیا کے گھر زیادہ پیچاننے والا ہوگا۔ یعنی جس طرح آ دمی دنیا میں اپنے گھر کو پیچانتا ہے، جنت میں بنے ہوئے گھر کواس سے زیادہ پیچانے گا۔

# (٢) باب قول الله تعالى : ﴿ أَ لَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ [هود: ١٨]

ا ۲۳۳۱ ـ حدثنا موسى بن اسماعيل :حدثنى قتادة ، عن صفوان بن محرز المازنى قال: بينما أنا أمشى مع ابن عمر رضى الله عنهما آخذ بيده ، إذ عرض رجل فقال : كيف سمعت رسول الله على النجوى ؟ فقال : سمعت رسول الله على يقول : ((إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : نعم أى رب ، حتى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلكت قال :سترتها عليه فى الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم )). فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: ﴿ هُولًا عِلَى رَبِّهِمُ أَلَا لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [أنظر: ٢١٨٥ ، ٢٠٤٠ ، ١٥٥]

ح [مود:۱۸]

ج. وفي صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وان كثر قله ، رقم : ٩٤٢ % ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب في مانكرت الجهمية ، رقم : ٩٤١ ، ومسند احمد ، رقم : ٩٤٤ ، ٥٩٢٢ .

### ترجمهاورتشريح

حفرت صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا ہاتھ بکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے "کیف سمعت رسول اللہ علی النجوی ؟" آپ نے بحولی کے بارے میں رسول اللہ علی النجوی ؟" آپ نے بحولی کے بارے میں رسول اللہ علی سے کیا بات نی ہے؟

نجویٰ کے معنی سرگوشی کے ہیں ۔ تعنی اللہ ﷺ کی بندے سے سرگوشی فرما کیں گے ،اس بارے میں آپ نے کیابات سن ہے؟

" بقول ان الله یدنی" الله عهد ذبن کا می می سالت الله یدنی" الله یدنی" الله یدنی الله یدنی الله یدنی الله یدنی الله یدنی الله یدنی الله علیه کنفه" اس پر اینا پهلورکیس گے "کسما یا لیق بشانه تعالیٰ".

"ویستره" اوراس کے نس سے اس کو چھپالیں گے "فیقول اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ " وہ کے گااے دنب کذا؟" چپکے سے بوچھیں گے کہوہ گناہ جاتا ہوں نے کہا اے دب ایس جانتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ عظالہ اس کواس کے سارے گناہ دکھادیں گے۔

"ورای فی نفسه انه هلک" وه دل میسوی گاکه آج مارا گیا کیونکه داقعی است گناه کے ہیں اور الله تعلیم فی الدنیا و آنا اغفو اور الله تعلیم الدنیا و آنا اغفو هالک الیوم" دنیا میں جی تیری پرده پوشی کی اور آج بھی یہاں تیری مغفرت کردیتے ہیں۔

### الله خالا سے مغفرت کی امیر پر گناہ کا ارتکاب کرنا

یان کافضل وکرم ہے کہ جوان ہی کے شایان شان ہے لین بندے کا بیکا مہیں کہ اس فضل وکرم کو مدنظر رکھتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کرے اور جرائت کرے کہ چلو کرلوں بعد میں میر ابھی یہی انجام ہوگا۔ اس شم کی اعادیث میں بیان کردہ رحمت کی بنیا د پر معاصی پر جرائت کرنا یہ بندے کا کا مہیں ہے ، اس واسطے کہ قانون وہ بی ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی ، عذایہ ہوگا اور پیتنہیں کس بندے کی ممل کیوجہ سے بید معاملہ ہور ہا ہے اور پیتنہیں کہ اس میں داخل ہو یا نہیں ۔ اس واسطے اس قسم کی احادیث کی وجہ سے گنا ہوں پر جرائت نہ ہونی چا ہے العیاذ اس میں داخل ہو یا نہیں ۔ اس واسطے اس قسم کی احادیث کی وجہ سے گنا ہوں پر جرائت نہ ہونی چا ہے العیاذ باللہ تعالیٰ ۔ بیان گنا ہوں کا ذکر ہے جو غلطی و بھول چوک سے ہو گئے تو اللہ تھالا کی رحمت سے اُمید ہے کہ اللہ تھالا ان کومعان فر ماویں گئین جان ہو جھ کر گناہ کرنا ہے بہت بری بات ہے ۔ اللہ تھالا ہر مسلمان کومحفوظ رکھے۔ آمین ۔

#### (٣) باب لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه

۲۳۳۲ ـ حدثنا .....ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة [أنظر: ١٩٥١] "أسلم يسلم أسلم رجلاً" يتن اس كوبغير مدد كئ چهور ديا ـ

#### (٠١) باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له،

#### هل يبين مظلمته؟

٢٣٣٩ ـ حدثنا أدم بن أبي إياس :حدثنا ابن أبي ذئب :حدثنا سعيد المقبرى عن أبي هريرة في قال : قال رسول الله ﷺ ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أوشىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذمنه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)).

قال أبوعبدالله: قال اسماعيل بن أبي أويس: إنما سميى المقبرى الأنه كان ينزل ناحية المقابر، قال أبو عبدالله: وسعيد المقبرى هومولى بنيى ليث وهو سعيد بن أبى سعيد، وإسم أبي سعيد كيسان. [أنظر: ٢٥٣٣]. في

ظلم کی تلا فی

بیترجمة الباب قائم کیا ہے کہ "من کانت له مظلمة عندالوجل" اگر کس آدمی کی طرف ہے کس آدمی پرکوئی ظلم ہوا ہو" فحلها له" اوراس مظلوم نے اس کومعاف کردیا ہو۔"حللها"،حلال کردیا یعنی معاف کردیا" ہوں مظلمته ؟" تو کیا معافی طلب کرنے والا اپناس ظلم کو پہلے بیان کرے کہ میں نے بیظلم کیا تھا تب معافی طلب کرے یا اجمالاً اتنا معافی کرنا ہی کافی ہے کہ اگر میرا تمہارے ذمہ کوئی حق ہویا میری طرف ہے کوئی زیادتی ہوئی ہو،اس کومعاف کردو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کیا اور اس کا تھم نہیں بتایا ، اس لئے کہ اس میں علاء کا اختلاف ہے لینی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ زیادتی کو بیان کرے تعنی یہ کہے کہ میں نے فلاں زیادتی کی تھی تم مجھے معاف کردو۔اس صورت میں بالا تفاق معافی ہوجاتی ہے۔

المسند أحمد ، كتاب باقى مسند المكثرين ، باب باقى المسند السابق ، رقم : ۹۲۳۲ ، ۹۲ ا • ۱ .

دوسری صورت مید که اگروه بیان نه کرے صرف اتنا کهه دے که مجھ سے تمہاری کوئی حق تلفی ہوئی ہوتو معاف کر دو، پنہیں بتایا کہ حق تلفی کیا ہے؟

### زيادتي برمعافي اوراختلاف ائمه

اس میںعلماء کااختلاف ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہاس طرح معافی نہیں ہوتی بلکہ حق تلفی بیان کرنا ضروری ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً بھی معاف کردے تو معانی ہوجاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کار بھان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے اس باب کے تحت وہ لائے ہیں:

"من کانت لہ مظلمة لاخیه" کہ جس شخص کے ذمہ اپنے بھائی کا کوئی ظلم ہواس کی آبر و کے متعلق یا کوئی اور حق متعلق یا کوئی اور حق متعلق یا کوئی اور حق ہو، "فلتی حلله" تو اس سے آج حلت یعنی معافی طلب کر لے۔ "قبل ان لایکون دینار ولا در هم" قبل اس کے کہ دینار، در ہم نہ ہوں گے یعنی آخرت میں اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو جتنی زیادتیاں اس نے کی ہیں اس سے اتنی نیکیاں لے کرمظلوم کو دیدی جائیں گی۔ "فان لم یکن له حسنات" اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی سیکات لے کراس پر ڈال دی جائیں گی تو اس وقت سے پہلے پہلے معافی طلب کرو۔

یہاں حضور ﷺ نے کوئی قیر نہیں لگائی کہ ہرزیا دتی کو بیان کر کے پھر معانی مانگ لوبلکہ تم نے جو بھی ظلم کیا ہے یا تم پر کسی کا حق ہے ،اس سے معاف کرالو۔ آپ ﷺ نے یہ بات مطلقاً ارشاد فرمائی معلوم ہوا کہ مطلقاً معاف کردینا بھی جائز ہے۔

یہ اس وقت ہے جب مظلوم بیان کرنے کا مطالبہ نہ کرے لیکن اگر مظلوم مطالبہ کرے کہ تم مجھ سے جو معافی مانگ رہے ہو، بتاؤوہ حق تلفی کیا ہے؟ پہلے غلطی بتاؤ پھر معاف کروں گا۔اگروہ یہ کہے تو اس کو بیحق ہے، لیکن اگروہ یہ کہے کہ چلومعاف کیا تو ان شاءاللہ تعالیٰ معاف ہوگا۔

تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوى صاحب رحمه الله كاطر زعمل

حفزت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ پہلے غلطی بناؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ بناؤ غیبت کیا تھی؟ پھر معاف کروں گا۔

کہتے ہیں کہ دل میں بینیت ہوتی تھی کہ ہوسکتا ہے یہ جو بات بنائے اس سے اپنی کوئی اصلاح ہوجائے۔
اس نے جو غیبت کی تھی بظاہر اس نے برائی بیان کی تھی۔ بہت سے لوگ سامنے تو برائی نہیں کرتے لیکن ہیچھے بیان کرتے ہیں۔ جب پیچھے بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا

برائی بیان کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کوئی برائی ایسی بیان کریں جو واقعی موجود ہوتو اس سے اصلاح ہوجائے گ۔ اس نیت سے یو چھتا ہوں کہ بتاؤ ، کیاغیبت کی تھی ؟ پھر معاف کروں گا۔

#### كهاسنامعاف كرنا

ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ قدیم سے چلا آتا ہے کہ جب آپس میں جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ''کہاسنا معاف کرنا'' یہ وہی عمومی معانی طلب کرنا ہے یعنی اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو غیبت کے زمرے میں آتی ہے یابرائی میں شامل ہے تو معاف کردینا،اس سے بھی معافی ہوجاتی ہے بشر طیکہ مظلوم بیان کرنے کی شرط نہ لگائے۔

### حقوق العباد كاخيال ركھنا جا ہئے

حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔حقوق اللّٰدتو تنہا توبہ کر لینے سے معاف ہوجاتے ہیں لیکن حقوق العباداس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہصا حب حق معاف نہ کرے۔

اول تو اس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ اپنی ذات سے کسی کوکوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زبان ، ہاتھ یا کسی بھی عمل سے تکلیف نہ پہنچے اوراگر کبھی ایسا ہوجائے تو فوراً معافی ما نگنے کا اہتمام کرے ، اللہ تعالی تو فیق دے فرض کریں اگر کسی نے دوسرے سے میکہا کہ مجھ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہوتو معاف کرنا مثلاً نیبت وغیرہ اور ول میں بیدخیال ہے کہ مالی حق بھی معاف کردے تو اس طرح مالی حق کی معافی نہیں ہوگی۔

سوال: اگر کسی نے کسی شخص کی غیبت کی اور وہ شخص کہیں دور دراز علاقے میں چلا گیا اور را بطرممکن نہ ہو سکے یااس کا انتقال ہو جائے تواس کے حقوق کی تلافی کیسے ہوگی؟

جواب: اگران کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے۔ان کی طرف سے صدقہ وایصال ثواب کردےاورا گروہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرے کہ یا اللہ ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ مجھے معاف کردیں۔

**سوال:** کیا ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے؟

جواب: ظالم کی غیبت اس حد تک جائز ہے جس حد تک آدمی پرظلم ہوا ہے۔ اس کا تد ارک کرنے کے لئے بتائے کہ مجھ کر سے حد تک ظلم ہوا ہے۔ ظالم نے مجھ پر فلا نظلم کیا ہے یا کم از کم اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لئے اتی بات کی اجازت ہے کہ ظالم کے ظلم کولوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مجھ پریظلم ہوا ہے، اس میں کو کی مضا کھ نہیں کیک بطور مشغلہ کے نہ کرے بلکہ یا توظلم کا تد ارک کرنے کے لئے یا جو تکلیف پینچی ہے اس پرلوگوں کی ہدر دی حاصل کرنے کے لئے بیان کرے تو تھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿ لاَ يُحِبُ اللَّهُ الْجَهُوَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ طُ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيْعاً عَلِيْماً ٥ ﴾ لا ترجمه: " الله كو لبندنبيس كى كى برى بات كا ظام كرنا مرجس بظلم مواموا ورالله مع سنن والا جائ والا '۔

فاسق کی غیبت کا حکم

یہ جومشہور ہے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، یہ بات علی الاطلاق درست نہیں بلکہ فاسق اور معلن کی غیبت اس حد تک جائز ہے جووہ خوداعلانیہ کرتا ہو۔

فرض کریں ایک آ دمی اعلانیہ شراب پیتا ہے۔اب اگر کوئی کیے کہ فلاں شراب پیتا ہے تو اس میں کوئی مضا نقه نہیں کیونکہ وہ فاسق ہے خود اعلانیہ شراب پیتا ہے۔اس واسطے اگر لوگوں کے سامنے ذکر کردیا گیا تو وہ ناپیند نہیں کرےگا۔

لیکن جس کام کووہ اعلانیٹیس کرتا اور چھپانا چاہتا ہے اس کے بارے میں فیبت کرنا فاس کی بھی جائز نہیں۔
"سعید المقبری" سعید المقبر ی روایتوں میں بکٹرت آتا رہتا ہے۔ ان کا نام مقبری اس لئے رکھ دیا گیا تھا کہ "ان اس منزل ناحیة المقابو" کہ یہ قبرستان کے پاس رہا کرتے تھے۔ آگے یہ تایا کہ یہ بنولیت کے مولی ہیں۔ سعیدابن الی سعیدان کا نام ہے اور ابوسعید کا نام کیسان ہے۔

#### (١١) باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

٢٣٥٠ ـ حدثنا محمد: اخبرنا عبدالله: اخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها: ﴿ وَإِنُ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَانُشُوزًا أَوُ إِعْرَاضاً ﴾ [النساء: ٢٨١] عائشة رضى الله عنها: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَانُشُوزًا أَوُ إِعْرَاضاً ﴾ [النساء: ٢٨١] قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفا رقها فتقول: أجعلك من شأني في حل ، فنزلت هذه الآية في ذلك. [انظر: ٢١٩٣، ٢١٠١] ك

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که آیت کریم ﴿ وَ إِنْ اَمُوَأَةً خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوُ اِعْرَاضاً ﴾ یا سطرح نازل ہوئی که ایک محض کے پاس کوئی عورت ہے یعنی اس کی بیوی" لیس بمستکثر منها "

ل [النسآء: ١٣٨

ے۔ وقی صحیح مسلم ، کتاب التفسیر ، رقم : ۵۳۳۲ ، ۵۳۳۳ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب النکاح ، باب فی القسم بین النساء، رقم : ۱۸۲۳ .

اوروہ اس کے ساتھ کچھ زیا دہ نہیں رہتا۔

"است کفر" کے معنی زیادتی کرنا کہ اس کی زیادہ صحبت نہیں اٹھا تا، آپس میں زیادہ محبت نہیں ہے، شوہر کو ہو کی سے محبت نہیں ہے، اس واسطے اس کے ساتھ زیادہ نہیں رہتا" ہوید ان یفا دقعا" اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں "فتقول" وہ عورت کہتی ہے کہ " اجعلک من شانی فی حل" کہ میں تمہیں اپنے معاطے میں آزادی دیتی ہوں۔ اپنے حقوق معاف کرتی ہوں کہتم میرے پاس شب باشی نہ کرویا میر انفقہ نہ دو۔ تم مجھے طلاق نہ دو، نکاح میں برقر اررکھو، میں تمہیں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں ۔ اگر وہ اس طرح معاف کردے اور شوہراس کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَ إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوُ إِعْرَاضًا فَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ يُصُلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا طُ وَ الصُّلُحُ خَيْرٌ طَ ﴾

ترجمہ: ''اوراگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کرلیں آپس میں کسی طرح صلح اور سلح خوب چیز ہے''۔

کہ اگر عورت کواپنے شوہر سے نشوز کا اندیشہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ نشوز کرے گا۔ نبٹوز کا مطلب ہے نافر مانی کرے گا۔ مرادیہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گایا اعراض کا برتاؤ کرے گاتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں مصالحت کرلیں۔

مصالحت بیہ کہ بیوی کیے کہ میں اپنے حقوق سے دستبر دار ہوتی ہوں مجھے چھوڑ ونہیں ، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ "والصلح خیر" اس طرح صلح کرنا بہ نسبت اس کے بہتر کہ وہ عورت کو طلاق دے دے اور عورت مطلقہ قراریائے۔

امام بخاری رحمته الله علیہ نے جو "قرجمة الباب" قائم کیا ہے کہا" ذاحلله من ظلمه فلا رجوع فیه" که اگر کوئی مظلوم خض ظالم کوایک مرتبہ معاف کرد ہے تواب بعد میں رجوع نہیں کرسکا۔ایک مرتبہ جس کومعاف کردیا وہ معاف ہوگیا۔اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا کہ بیوی کہتی ہے میں اپنے معاملات میں آپ کوآزاد کرتی ہوں۔ای بنیاد پرضلح ہوئی اورای بنیاد پروہ طلاق دینے سے بازر ہا۔اب بعد میں بیوی کے کہ میں معاف نہیں کرتی تواس ملح کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔اس واسطے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ معاف کردیئے لیعدمعافی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے سے بعدمعافی ہوجاتی سے اوراس میں رجوع نہیں ہوتا۔

### (۲ ۱) باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

ا ۲۳۵ ـ حدث عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالک ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدى ، أن رسول الله الله أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : ((أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟)) فقال الغلام : لا والله يارسول الله الله الأوثر بنصيبي منك أحدا ، قال : فتله رسول الله في يده. [راجع : ١ ٢٣٥] أله من المناه المناه المناه أحدا ، قال : فنه رسول الله المناه الله المناه الله المناه ال

يه باب دوباره قائم كيائي كه "إذاكان أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟ "الركوئي مخض

ا جازت دیدے یا کوئی حق معاف کردے اور حق کی مقدار نہ ہتائے۔ مراب میں میں جوہ کی نہ میں نہ میں کردے اور حق کی مقدار نہ ہتائے۔

پہلے باب تھا کہ حق کی نوعیت ہی نہیں بتائی۔ کہا کہ اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہوتو معاف کردیا۔

اس باب کا منشاء یہ ہے کہتی تو بتادیا کہ فلاں حق ہے لیکن اس کی مقد ارنہیں بتائی ۔ تو آیا اس صورت میں اگر مظلوم معاف کرد ہے تو معاف ہوجائے گایانہیں؟ اس میں جوحدیث ذکر کی ہے وہ آپ نے باربار پڑھی ہے کہ آپ ﷺ نے پانی دینا چاہا تو دائیں طرف نوعمراڑ کا تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے اشیاخ تھے۔

آپ ﷺ نے اس کڑے سے پوچھا کہ مشائخ کو بید دے دوں؟اس نے کہا کہ میں تو اپنا حصہ کسی کو ایثار نہیں کرتا۔

اس سے اس طرح استدلال کیا کہ پانی ، برتن میں تھا اور آپ ﷺ نے لڑکے سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہوتو مشائخ کو دے دول کین آپ ﷺ نے پانی کی مقدار نہیں بتائی کہ کتنا پانی ہے؟ اس نے تو نہیں دیکھا تھا کہ کتنا پانی ہے؟ تو مقدار بتائے بغیر آپ ﷺ نے اس سے اجازت طلب کی ۔ بیاور بات ہے کہ اس نے اجازت نہ دی کیکن ظاھراً اجازت طلب کرنے کا مطلب بیتھا کہ اگر وہ اجازت دے دیتا تو آپ ﷺ وہ مشائخ کو دیدیتے۔ تو مقدار بتائے بغیرا جازت طلب کرلینا یا مقدار بتائے بغیر معافی طلب کرلینا جائز ہے۔

سوال: قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کود ہے دی جائیں گی۔وہ نیکیاں زیادہ ہوں گی یامعاف کرنے کا جرزیادہ ہوگا؟

جواب: بیاس آ دمی کی نیکیوں کی مقدار پرموتوف ہے کہ کتنی نیکیاں ہیں ،لیکن بہر حال ہم یہاں اس کا فیصلہٰ ہیں کر سکتے ۔ یقیناً معاف کرنے کا اجرزیادہ ہوگا۔

٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب ادارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين ، رقم : ٣٧٨ ، ومسند أحمد ،
 باقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى ، رقم : ٢١٧٥٨ ، ٢١٧٩ ، وموطأمالك ، كتاب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين ، رقم : ١٣٥٩ .

### (١٣) باب إثم من ظلم شيئامن الأرض

٢٣٥٣ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم:..... قال الفربرى: قال أبوجعفربن أبى حاتم : قال أبوجعفربن أبى حاتم : قال أبو عبدالله : ها الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملى عليهم بالبصرة. [أنظر: ٢١٩]

پہلی حدیث میں ہے کہ جو شخص ظلما کسی کی زمین لے گاتو اس کے گلے میں سات زمینیں طوق بنا کر ڈال دی جا ئیں گی۔ زمینیں کیسے طوق بنائی جا ئیں گی؟ اس کی تفسیر بیان کی کہ قیامت کے دن اس کوسات زمینوں تک زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ تو گویا وہ زمینیں اس کے گلے کا طوق بن جا ئیں گی۔

#### "قال الفربرى"

یعنی بیرحدیث حضرت عبدالله بن مبارک نے خراسان میں نہیں بیان کی بلکہ بصرہ میں بیان کی تھی۔ اس کا مطلب تضعیف نہیں ہے صرف واقعہ کا بیان ہے کہ خراسان میں عبدالله بن مبارک نے جو حدیثیں بیان کی تھیں ان میں بیشامل نہیں بلکہ بیہ بصرہ میں بیان کی تھی۔

### (١٣) باب إذا أذن انسان لآخرشيئا جاز

٢٣٥٥ ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن جبلة: كنّا بالمدينة في بعض أهل المعراق فأصابنا سنة ، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر ، فكان ابن عمر رضى الله عنهما يمر بنا فيسقول: إن رسول الله على نهسى عسن الإقسران إلا أن يستساذن الرجل منكم أحساه.

و في صحيح مسلم ، كتاب المساقلة ، باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها ، رقم : ٣٠٢٠ ، وسنن الترملذي ، كتاب الديات عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، رقم : ١٣٣٨ ، ومسند أحمد ، رقم : ١٣٣٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب من احذ شبراً من الارض ، رقم : ٢٣٩٢.

162

[انظر: ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۸۹] ك

### حدیث باب کی تشریح

حفرت جبلة فرماتے ہیں کہ ہم عراق کے ایک شہر میں تھے۔ ''فیاصاب اسنة''کہ ہمیں قط پڑگیا۔
حفزت عبداللہ بن زبیر ﷺ ہمیں محبوری ویا کرتے تھے یعنی قط کے زمانے میں محبوریں تقلیم کرتے تھے۔
حضزت عبداللہ بن عمرﷺ ہم سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اقران سے منع فرمایا ہے۔
اقران کے معنی یہ ہیں کہ ایک تھال میں محبوریں رکھی ہیں اور مختلف مشترک لوگ بیٹھ کر کھارہے ہیں۔
کوئی ایک آ دمی ایک مرتبہ میں دو محبوریں کھانے کے لئے اٹھالے، اس کو اقران کہتے ہیں۔ایک ثمر کو دوسری ثمر کے ساتھ ملاکر کھائے۔ سب ایک ایک کھارہے ہیں اور ایک شخص نے دواٹھ الیس، اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کے ساتھ ملاکر کھائے۔ سب ایک ایک کھارہے ہیں اور ایک شخص نے دواٹھ الیس، اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کے ساتھ ملاکر کھائے۔ سب ایک ایک کھیں دو کھانا جا وہ رہا ہوں اور وہ اجازت دے دیں تو یہ دوسری بات سے لیکن خود سے اس کا اقد امنہیں کرنا جا ہے۔

# بيتكم خاصنهير

اوریہ کھجور کی خصوصیت نہیں بلکہ جہاں پر بھی کچھ لوگ کوئی مشترک چیز استعال کررہے ہوں وہاں دوسروں سے زیادہ لینا ٹھیک نہیں۔اس کا اطلاق دعوتوں پر بھی ہوتا ہے کہ دعوتوں میں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ دوسروں سے زیادہ لینا ٹھیک نہیں۔اس کا اطلاق دعوتوں پر بھی ہوتا ہے کہ دعوتوں میں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب دس آ دی بیٹے ہیں تو آ دمی کو لیتے وقت بید خیال کرنا چاہئے کہ میر سے علاوہ نوآ دمی اور بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارا اپنے برتن میں کیا۔ ان جی بات ہے کہ زیادہ ہے کہ مجور میں تو ایک بی بات ہے کہ زیادتی ہوئی اور یہاں اچھا تھا تھا نا سارا اپنے برتن میں ڈال لیا، یہ برتمیزی ، برتہذیبی اور نا جائز ہے کوئکہ اپنے ، وسر سے ساتھیوں کا خیال نہیں کیا۔ ان کی رعایت نہیں رکھی۔

توحضرت عبد سدین عمر بھے نے خاص طور پر قبط کے زمانے میں بیفر مایا کیونکہ قبط کے زمانے میں لوگ بھوک سے ہتا ب ہوتے ہیں ، کہیں بھوک کی وجہ سے زیادہ نہ لے لیس تو جضورا کرم ﷺ کا فرمان سنایا کہ آپ ﷺ

أ وفي صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما لقمة الا باذن اصحابه ، وقم: ٣٨٠٩ ، وسنن الترملي ، كتاب الأطعمة عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية القران بين التمرتين ، وقم . ٢٣٣١ ، وسنن الترملي ، كتاب الاطعمة ، باب الاقران في التمر عند الأكل ، وقم : ٣٣٣٧ ، وسنن ابن ماجة كتاب الاطعمة ، رقم : ٣٣٢٢ ، ومسنداحمد ، مسند المكثرين من الصحابه ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الحطاب ، وقم ٣٢٨٣ ، ٣٨٩ ، ١٩٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨

نے بغیراجازت اقران سے منع فر مایا۔

٢٣٥٢ ـ حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبى واثل، عن أبى مسعود: أن رجلا من الأنصاريقال له: أبوشعيب ،كان له غلام لحام فقال له أبوشعيب: اصنع لى طعام خمسة لعلى أدعو النبى على خامس خمسة ، وأبصر في وجه النبى على المجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبى على : إن هذا قد أتبعنا أتاذن له؟ قال نعم. [راجع: ١٨٠٨] "

ابوشعیب کا غلام لحام تھالیمنی گوشت فروش تھا۔ابوشعیب نے ان سے کہا کہ میرے لئے پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار کردو کیونکہ شاید میں حضور ﷺ کودعوت دول ۔خامس خمسہ کہ پانچ میں پانچویں ہوں گے یعنی حضور اکرم ﷺ میت کل پانچ آ دمی ہوں گے۔

"وابصر فی وجه النبی ﷺ نعم الجوع" اورابوشعیب نے حضورا کرم ﷺ کے چرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تھے تو جاکر یہ کھانا بنوایا۔"فدعاہ"حضور ﷺ کو دعوت دی تو ساتھ ایک شخص لگ گیا جس کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔

نی کریم ﷺ جب ان کے دروازے پر پنچاتو آپ ﷺ نے صراحنا اس کے لئے اجازت طلب کی پھر لے گئے۔

بن بلائے مہمان کا حکم

معلوم ہوا کہ جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو بغیرا جازت ساتھ لے کر جانا جائز نہیں جب تک کہ صاحب طعام اجازت نہ دے۔ اجازت بھی خوش دلی ہے ہو، ینہیں کہ شر ماشر می سے مروتا اس نے اجازت دے دی ہو۔
حدیث میں ہے کہ جو شخص بغیر دعوت کے کہیں جائے تو چور بن کر داخل ہوااور لٹیرا بن کر نکلا۔ کلمس عمل پر کتنی سخت وعید ہے ۔ بعض پیر صاحب مقتداء یا پیراس معصیت کبری کا سبب بن جاتے ہیں ، دعوت صرف پیر صاحب کی ہوتی ہے اور پیرصاحب مریدین کا لاؤلئکر لے کر پہنچ جاتے ہیں ، میز بان بیچارہ مروت کے مارے کے کہ بھی نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔

ال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب مايفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، رقم : ٣٤٩٧ ،
 وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم : ١٠١٨ .

ال سنن البيهة عن الكبرى ، ج : 2 ، ص : ١٨ ، باب طعام الفجأة قال أبو العباس و نهى عن طعام ، رقم : ١ ٩٩ ، الما المستقل الما المستقل الما المستقل الما المستقل الما المستقل الما الما المستقل الما المستقل الما المستقل الما المستقل الما المستقل ال

# (١٥) باب قول الله تعالى: ﴿ وَ هُوَ اللَّهُ الْحِصَامِ ﴾ "

٢٣٥٧ ــ حــد ثـنـا أبـو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ﷺ قــال : إن ابـغض الرجال إلى الله و هو الألد الخصم . [أنظر:٣٥٢٣ ، ٨٨ ، ٢٦]

الألد الخصم

الله ﷺ کو وہ شخص بہت مبغوض ہے جو جھٹڑ الو ہے''الد' کے معنی ہیں جھٹڑ اکرنے والا۔ بات بات پر جھٹڑ اکر رہا ہے، بات بات پر جھٹڑ اکر رہا ہے، بات بات پر بحث ومباحثہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ تو ایبا آ دمی اللہ ﷺ کوسخت مبغوض ہے۔ اللہ ﷺ کو وہ شخص پند ہے جو زم خو ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اچھا برتا و کرنے والا ہو۔

### (۲۱) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

۲۳۵۸ حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال: حدثنی ابراهیم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال: أخبرنی عروة بن الزبیر: أن زینب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضی الله عنها زوج النبی الخبرتها عن رسول الله الله الله عنها زوج النبی النبر ، وأنه یأتینی الخصم فلعل بعضكم أن یكون أبلغ من بعض فاحسب أنه صدق فاقضی له بذلك، فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هی قطعة من النار فلیا خذها أولیتر کها. [أنظر: ۲۲۸۰ ، ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۷ ، ۲۱۷۱ ، ۲۱۸۱ ، ۲۱۸۵ می النار فلیا خذها أولیتر کها. [أنظر: ۲۲۸۰ ، ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۷ ، ۲۱۸۱ ، ۲۱۸۱ می النار فلیا خذها أولیتر کها.

حضرت ام سلمدرضی الله عنها روایت کرتی بین که نبی کریم کے نصومت کی آواز سی دوآ دمی آپ کے استرو انه کے جرہ مبار کہ کے دروازے پر جھڑرے تھے۔ آپ کے ان کی طرف نکل گئے اور فرمایا ''انہما انا بشرو انه بیاتینی المخصم'' کہ میں ایک بشر ہوں ۔ بعض اوقات کوئی خصم آتا ہے یعنی کوئی فریق آتا ہے کہ ہما را جھڑا ہے بیاتینی المخصم'' کہ میں ایک بشر ہوں ۔ بعض اوقات کوئی خصم آتا ہے یعنی کوئی فریق آتا ہے کہ ہما را جھڑا ہے

موطأ مالك ، كتاب الا قضية ، باب الترغيب في القضأ بالحق ، رقم : ٢٠٥ .

ال وفى صحيح مسلم ، كتاب الأقصية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، رقم : ٣٢٣٢،٣٢٣١ ، وسنن النسائى ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم بالظاهر ، رقم : ٢٠٥٥ ، و سنن أبى داؤد ، كتاب الاقضية ، باب فى قضاء القاضى اذا اخطأ ، رقم : ١٦ أ ٣٠ وسنن ابن ماجة ، كتاب الإحكام ، باب قضية الحاكم لاتحل حراماً ولاتحرم حراماً ، رقم : ٢٣٠٨ ، ومسند احمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث أم سلمة زوج النبى ، رقم : ٢٥٢٨ ، ٢٥٢٩٢ ، ٢٥٣٩٢ ، ٢٥٣٩٢ ، ٢٥٢٩٢ ، ٢٥٢٩٢ ، ٢٥٣٩٢ ، ٢٥٣٩٢ ، و٢٥٢٩٢ ،

فیصلفر مادی ۔ "فیلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض" تو ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص دوسر سے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بلیغ ہو یعنی اس کے اندر فصاحت و بلاغت زیادہ ہو۔ بعض روایتوں میں ہے "ان یہ کون العق بحجته" کہائی جحت کوزیادہ چرب لسانی سے بیان کرنے پرقادرہو۔ "فساحسب انبه صدق" میں یہ گمان کرلوں کہاس نے بچ بولا ہے " فیا قصمی لیه بدلک " اوراس کے لئے فیصلہ کردوں "مین قصیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار" میر نے فیطلہ کے باوجود جوناحق چیزاس کول گئ اوروہ جانتا ہے کہ بیناحت ہے تو یہ چیزاس کے لئے جہنم کا کلوا ہے۔"فیلیا خذها اولیتو کھا" جب بیجانتا ہے کہ جنم کا کلوا ہے تو یہ جنوب لینا چا ہتا تو چھوڑ و ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کے حق میں اس سے ظاہری دلائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا جبکہ نفس الامر میں وہ اس کاحق نہیں تھا تب بھی اس شخص کے لئے اس چیز کو ناحق استعال کرنا جا ئزنہیں ہخت گناہ ہوگا۔

# اگرقاضی نے ناحق فیصلہ کیا تواس کا تھم

ائمه ثلا ثهرحمهم اللّه كالمسلك

اس مدیث ہے ائمہ ثلاثہ "لیعنی شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ تینوں اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ناحق دعویٰ کی صورت میں قضاء صرف ظاہراً نا فذہوتی ہے، باطناً نا فذہبیں ہوتی ۔ <sup>18</sup>

مثلاً قاضی نے کوئی فیصلہ کردیا کہ یہ مکان زید کا ہے تو ظاہراً اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ظاہراً کے معنی ہیں دنیا کے احکام میں ، دنیا کے اعتبار سے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس مکان کو اپنا کھے لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ مکان فی الواقع نفس الامرمیں اس کانہیں ہے تو اس کے لئے اس مکان سے انتفاع حلال نہیں ہوگا۔

ای طرح مثلا ایک شخص نے کسی عورت پر دعوی کردیا کہ بید میری ہیوی ہے اور اس پر جھوٹا بینہ قائم کردیا،
اس بینہ کی بنیاد پر قاضی نے یہ فیصلہ کردیا کہ بیاس کی بیوی ہے جبکہ نفس الامر میں نکاح نہیں ہوا تھا تو قاضی کا
یہ فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا لیعنی دنیا کے اندر اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گالیکن
آخرت کے احکام کے اعتبار سے باطناً نافذ نہیں ہوگا، لہذا اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کرے۔

یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے اور اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ قضا قاضی ظاہراً نا فذہوتی ہے باطنائہیں ہوتی ۔ <sup>لا</sup>

٥٤ ، ٢١ به استادل الائمة الثالا ثلة على أن قضاء القاضى إنما ينفذ في الظاهر ، ولا ينفذ في الباطن الخ تكملة فتح الملهم ، ج:٢،ص٥٢٤.

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک البی صورت میں قضاءِ قاضی کے نافذ ہونے کے لئے چندشرا لکا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معاملہ عقو دیافسوخ کا ہو، مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے یہ کتاب مجھے بچے دی تھی۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچی ، یہ عقد کا معاملہ ہوا۔

ایک شخص کہتا ہے کہ اس عورت نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور نکاح کو قبول کیا ہے۔عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ، یہ معاملہ بھی عقد کا ہے۔

یا فنخ کا معاملہ ہو کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے میر ہے ساتھ اقالہ کرلیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اقالہ نہیں کیا۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی اور مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ، یہ فنخ کا معاملہ ہوا تو معاملہ عقو داور فسوخ کا ہو، تب قضاء قاضی ظاہراً و باطباً نا فذہوتی ہے لیکن اگر معاملہ عقو دوفسوخ کا نہیں ہے بلکہ املاک مرسلہ کا ہے تو قضاء قاضی صرف ظاہراً نا فذہوگی ، باطباً نہیں ہوگی۔ کے ا

### املاك مرسله كامطلب

املاک مرسلہ کامعنی ہیہ ہے کہ کسی شخص نے کسی چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے۔میری ملکیت ہے، لیکن کا سبب نہیں ہتا یا اس کا ذکر نہیں ہے۔دوسرا کہتا ہے کہ تیرانہیں، میرا ہے تو بید قضیہ املاک مرسلہ کا ہوا کیونکہ کسی عقد اور فنخ کا ذکر نہیں بلکہ مطلق ملک کا ذکر ہے۔اس کواملاک مرسلہ کہتے ہیں۔

یا کوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ بیگھر میراہے، مجھے میرے باپ کی طرف سے میراث میں ملاتھا تو اس میں بھی عقداور فنخ کا دعویٰ کوئی نہیں کر رہاہے بلکہ ملک مرسل کا دعویٰ کر رہاہے۔

تواملاک مرسلہ میں حنفیہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں جس کے اثمہ ثلاثہ قائل ہیں یعنی قضاء قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوگی ، باطنانہیں ہوگی ۔

دوسری شرط بہ ہے کہ قاضی نے فیصلہ بینہ کی بنیاد پر کیا ہو، مدی نے بینہ پیش کیا کہ میری اس فلال کے ساتھ بھے ہوئی تھی یا فلال کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور قاضی نے اس بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا تب وہ ظاہراً وباطنا دونوں طرح نافذ ہوجائے گا۔لیکن اگر قاضی نے فیصلہ بینہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ میمین کی بنیاد پر کیا تو پھروہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا باطنا نہیں ہوگا۔

فيض البارى ج: ٣٠ ، ص: ٣٣٥ و تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٤٢٥ .

### حنفيه كااستدلال

حفیہ اس بات میں ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جوامام ابو یوسف رحمہ اللذنے کتاب الخراج میں ذکر کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مرد دعویٰ کر رہاتھا کہ بیعورت میری منکوحہ ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔عورت کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح نہیں ہوا۔

حفرت علی الله نیش کرد ہے۔ جب دوگواہ پیش کرد کہ نکاح ہوا ہے۔ اس نے دوگواہ پیش کرد ہے۔ جب دوگواہ پیش کرد ہے۔ جب دوگواہ پیش کرد کے تق میں فیصلہ ہوگا تواس کے تو حضرت علی اللہ ہوگا تھا۔ کردیا ، اب مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا جبکہ میں خورت نے حضرت علی اللہ ہے کہا کہ حضرت! آپ نے فیصلہ تو کردیا ، اب مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا جبکہ میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرااس کے ساتھ آپا قاعدہ فاح کراد بیجے تا کہ میری زندگی حرام میں نہ گزرے۔

حضرت علی رہے نے فرمایا کہ "شاھداک زوجا ک" تیرے دوگوا ہوں نے تیرانکاح کردیا یعنی اب مجھے نیا نکاح کرائے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ﷺ کے نکاح سے انکار کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت علی ﷺ کا فیصلہ ظاہراً وباطناً نافذ ہو گیا۔اب اس عورت کے لئے اس مرد کے ساتھ رہنا خود بخو وحلال ہو گیا۔اس کے لئے نیا عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی عظمہ کا یہ فیصلہ بڑا حکیمانہ فیصلہ ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قاضی بنایا" دافع حصومات "اس کا تقاضایہ ہے کہ جب قاضی کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوجائے ، جھگڑا نمٹ جائے ،اس کے بعد پھرکوئی اجمال ،ابہام اور اشتباہ باقی نہ رہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہوقاضی کے فیصلے کو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فیصلہ کن قرار دینا چاہئے ورنہ ساری عمر جھگڑا باقی رہے گا۔ کیا

مثلاً اگرہم ہیکہیں کہ بین کاح ظاہراً تو ہوالیکن باطنانہیں ہوا ،اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ساتھ استمتاع شوہر کے لئے ظاہراً تو حلال ہے باطناً حلال نہیں ،لہذاعورت کے لئے ظاہراً تمکین واجب ہے باطناً واجب نہیں۔اگرکوئی اولا دہوگی تو وہ ظاہراً ثابت النسب ہے باطناً ثابت النسب نہیں۔

اوراگروہ عورت میدد کیھ کرکہ باطنا میرانکاح نہیں ہوا، بھاگ کھڑی ہوتو ظاہر آاس کو پکڑلیا جائے گا کہ

<sup>1/</sup> والتفصيل في تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٦٨ .

اس کے پاس جا،کیکن باطنا کیڑنا جائز نہ ہوگا اوراگر جا کرکسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو ظاہراُ وہ مستوجب حد ہوگی اور باطنانہیں ہوگی اور اگر اس دوسرے مرد سے اولا دپیدا ہوگئ تووہ ظاہرا غیر ثابت النسب ہوگی اور باطناً ثابت النسب ہوگی۔اگریدموقف اختیار کیاجائے کہ ظاہراً نا فذہبے اور باطنانہیں ہے تو جھڑ ہے کا یہ لامتنا ہی سلسلہ ہے۔قاضی کا فیصلہ جھگڑاختم کرنے کاؤر بعد بننے کے بجائے الناغیر متناہی جھگڑا کھڑا کرنے کاؤر بعد بن گیا۔ توامام صاحب رحمة الله عليه بيفرمات بين كه جب قاضي كوالله تعالى نے رافع خصومت بنايا ہے تو جب تک ممکن ہواس کے نصلے کوانتہائی قرار دینا ہو گااور جہاں بینہ کے ذریعے معاملہ طے ہووہاں یے ممکن ہے کہ جب شوہرنے بینہ پیش کردیااور قاضی نے فیصلہ کردیا تواس کا مطلب رہے کہ اگریہلے نکاح نہیں بھی تھا تواب ہو گیا ، کیونکہ قاضی کوولایت بھی حاصل ہے۔اب اس نکاح کوظا ہرا و باطناً معتبر ماننا ہوگا ،اس سے جھکڑا ختم ہوگا۔

## امام ابوحنیفه رحمه الله کے قول پراعتر اض

ا مام صاحب رخمۃ اللّٰدعلیہ کے خلاف اس مسکلے میں بڑاز بردست ہنگامہ ہوا کہ دیکھوانہوں نے بیہ کہہ دیا کہ اگر کوئی دھوکہ ہے جموٹا گواہ بنا کر نکاح کر لے تو وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگئی۔

ورحقیقت امام صاحب رحمہ اللہ نے بیاس لئے فرمایا تاکہ آئندہ کے لئے خصومت بند ہو۔اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے کہ دود وگواہ پیش کرکے نکاح ثابت کرلیا کرو۔اس لئے کہ جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ اس پر ہر حال میں ہوگا۔جھوٹا دعویٰ کرنے اور جھوٹے گواہ پیش کرنے کے گناہ کے ا مام ابوحنیفه رحمه الله منگرنهیں ہیں ۔

تو جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ ہے۔جھوٹا دعویٰ کرنے کا گناہ ہے، ایک عورت کواس کی مرضی کے خلاف گھر میں رکھنے کا گناہ ہے، پہتہیں کتے گناہ ہیں اور حضرت شاہ صاحب ""العوف الشادی" میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیف کا مذہب پینہیں ہے کہ ایک مرتبہ بہ گناہ ہو کرختم ہو گیا بلکہ وہ گناہ ساری عمر جاری رہے گااگر چہ اس نکاح کوظا ہراً و باطنا نا فذکر دیا گیا،اس کی اولا دکوثا بت النسب کہیں گے وغیرہ وغیرہ ۔

کنکن چونکہ اسعورت کونکاح میں لانے کے لئے اس نے حرام طریقہ استعال کیا،لہذا یہ خبث ساری عمر باتی رہے گا تا وقتیکہ اس نکاح کوفتخ کر کے مشر وع طریقہ سے نکاح نہ کرے۔ جیسے کوئی شخص جھوٹ بول کر، دھو کہ دے کرکسی سے بیچ کر لے تو بیچ ظاہراً بھی ہوگئ اور باطناً بھی لیکن چونکہ اس نے حرام طریقہ اختیار کیا ہے۔اس واسطے اس حرمت کا حبث جاری اور ہاتی رہے گا تاوقتنکہ اس بیع کوشنخ نہ کرے اور نشخ کر کے پھر دوبارہ از سرنو عقدنه کرے۔

### حضرت علی ﷺ کے واقعہ پرایک شبہ اوراس کا جواب

سوال: کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ آپ میرابا قاعدہ نکاح کراد بیجئے ۔حضرت علی ﷺ نے اٹکار کیا اور بیکہا کہ ''**شاہداک زوجاک**''.

جواب: حضرت علی کے انکاراس کئے کیا کہ حضرت علی کے دوقاضی تھے۔اگروہ نکاح کرتے ہوں کا یہ مطلب ہوتا کہ انہوں نے پہلے جوفیصلہ کیا تھا اس کو کا لعدم قرار دے رہے ہیں، فنخ کررہے ہیں اور قاضی کے لئے کوئی بھی اپنافیصلہ فنخ نہیں کرتا،لیکن اسی حدیث میں یہ ہے کہ بعد میں میاں ہوی نے کسی اور ذریعے سے عقد جدید کرلیا۔امام ابویوسف رحمہ اللہ نے دم کتاب الخراج '' میں یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے۔اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقد جدید کیا خیر خب ساری عمر برقر اررہے گا۔ اللہ علوم ہوئی کہ عقد جدید کے بغیر خب ساری عمر برقر اررہے گا۔ اللہ علوم ہوئی کہ عقد جدید کے بغیر خب ساری عمر برقر اررہے گا۔ اللہ علوم ہوئی کہ عقد جدید کے بغیر خب ساری عمر برقر اررہے گا۔ اللہ علیہ میں بیات بھی دی سے دور ایک سے بیات بھی کہ عقد جدید کے بغیر خب ساری عمر برقر اررہے گا۔ اللہ کے دور بھی کے دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کے دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور

# اگریدوا قعہ مجھے ہے تو کتب حدیث میں کیوں نہیں؟

یہاں اعتراض کیاجاتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت علی کی کاجووا قعد نقل کیا ہے ، وہ کتب حدیث میں کہیں نہیں ہے ۔ وہ کتب حدیث میں کہیں نہیں ہے ۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہد یا کہ " لا اصل اسم "اس کی کوئی اصل ہی نہیں کیونکہ یہ کتب حدیث میں کہیں نہیں ماتا۔ "

جواب میہ ہے کہ بیہ واقعہ امام ابو یوسفؓ نے نقل کیا ہے اور امام ابو یوسفؓ ان مجتہدین میں سے ہیں کہ حفیہ کے خالفین جوامام ابوحنیفہ اُور اماام محمد پرطعن کرتے ہیں وہ بھی امام ابویوسف کوحدیث میں فقہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن حبان جنہوں نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں العیاذ بالقد بڑے غصے کا اظہار کیا لیکن ساتھ لکھا ہے کہ ان کے اصحاب میں ابویوسف ؓ ایسے ہیں جوحدیث کے اندر بھی قوی اور ثقہ ہیں۔

تواہام ابو یوسف ؓ کو وہ بھی ثقہ اور تو ی مانتے ہیں جوامام ابوحنیفہ ؓ پرطعن کرنے والے ہیں ، لبنداان کااس حدیث کواپنی کتاب الخراج میں لکھنااوراس سے استدلال کرنا ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیصدیث ان کے پاس صحیح سند سے پنچی تھی ، لہٰذااس سے استدلال درست ہو گیا۔

#### حدیث باب کا جواب

حدیث باب جس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے اس کی مختلف توجیہا ت ہیں:

ول جاشيه ابن عابدين ، ج: ٥ ، ص: ٢ • ٣ ، دارالفكر ، بيروت.

وع روايت حديث ين امام ابويوسف كامقام

سوال: نکاح میں ایجاب وقبول ضروری ہے۔ اگر وہ عورت ایجاب وقبول نہ کرے تو دوگواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی سے نکاح کیسے درست ہوگا؟ یعنی سوال کا منشاء یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہا گر پہلے نکاح نہیں بھی تھا تواب گواہوں کے ذریعے نکاح ہوگیا۔ سوال یہ ہے کہ نکاح جب ہی ہوگا جب عورت قبول کرے اور گواہ اس عورت کے قبول کی گواہ یہ کہ تواب کی گواہ یہ کہ تواب کی گواہ یہ ہوگا؟

جواب: بیہ ہے کہ یہاں پر قاضی عورت کا قائم مقام ہوگیا ہے جبیبا کہ ہم جونکاح پڑھاتے ہیں اس میں قاضی عورت کا وکیل اور قائم مقام ہوتا ہے۔تو قاضی اپنی ولایت عامہ کے ذریعے عورت کا قائم مقام ہوگیا۔ مردتو پہلے سے راضی ہے، قاضی عورت کی طرف سے راضی ہوگیا اور دوگواہ موجود ہیں۔اس طرح نکاح منعقد ہوگیا۔

### (١٨) باب قصاص المظلوم إذا وجدمال ظالمه.

وقال ابن سيرين : يقاصه ، وقرأ : ﴿وَإِنْ عَا قَبْتُمْ فَعَاقِبُوْ ابِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ﴾ ٢٠

۲۳۲۰ حدثنا لهواليهمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال حدثنى عروة إن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يارسول الله إن أباسفيان رجل مسيك فهل على حرج أطعم من الذى له عيالنا؟ فقال: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف". [راجع: ١١١]

### "باب قصاص المظلوم"

یہ باب ہےمظلوم کے مقاصہ کرنے کے بارے میں (قصاص یہاں مقاصہ کے معنی میں ہے )جب

اع [النحل:۲۱]

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الاقضية ، باب قضية هند ، رقم : ٣٢٣٥ - ٣٢٣٥ ، وسنن النسائي ، كتاب آداب المقضدة ، باب قضية هند ، رقم : ٣٢٣٥ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، رقم : ٣٠ ٢٥ ، وسنن أبن هاجة ، كتاب التجارة ، باب ماللمرأة من مال زوجها ، رقم : يأخذ حقه من تحت يده ، رقم : ٣٠ ٢٥ ، و سنن الدارمي ، كتاب ٢٢٨٨ ، و سنن الدارمي ، كتاب ٢٢٨٨ ، و سنن الدارمي ، كتاب ألنكاح ، باب في وجوب نفقة الرجل على أهله ، رقم : ٢١٥٨ .

مظلوم کوظالم کا کوئی مال مل جائے تو کیا اس کوقصاص بعنی مقاصد کاحق ہے؟

اس کا مطلب سے ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ کچھ مال واجب ہے اور وہ نہیں دیتا تو نہ دینے کی وجہ سے وہ ظالم ہو گیا اور جس کا مال ہے یعنی دائن وہ مظلوم ہو گیا کیونکہ وہ اس کا مال نہیں دے رہا ہے۔

اب اگر فرض کریں کداگر اس مدیون کا کوئی مال کسی اور طریقہ سے دائن کے پاس آ جائے تو کیا دائن کو بیت از کا دو ہزار کو بیت حاصل ہے کہ وہ مدیون کا جو مال ہاتھ آیا ہے اس سے اپنا قرضہ وصول کرے جیسے زید کا دین مثلاً دو ہزار رو بے عمر و کے ذمہ وا جب تھا اور عمر وا دانہیں کررہا تھا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ خالد آیا اور اس نے آ کرزید سے کہا کہ مجھے عمر وکو دو ہزار رو بے دیے ہیں۔ میں تمہیں یہ بطور امانت دیتا ہوں ، لے جا کر عمر وکو دیدینا۔ اب زید کو بیر قم بہ طور امانت دیتا ہوں ، سے جا کر عمر وکو دیدینا۔ اب زید کو بیر قم بہ طور امانت دیتا ہوں ، سے جا کر عمر وکو دیدینا۔ اب زید کو بیر قم بہ طور امانت میں ہے تا کہ عمر وکو بہنچائے۔

اب سوال میہ ہے کہ کیا زید کو بیرتن حاصل ہے کہ دہ بیرقم عمر د کو پہنچانے کے بجائے اپنا دین دو ہزار روپے وصول کر لے پاکسی اور طریقے ہے وصول کر لے؟ مثلاً زید کوعمر و کالقطامل گیا تو کیااس سے اپنادین وصول کرسکتا ہے؟

# "مسئلة الظفر" اورظفر كي وجه تسميه

اس مئلہ کو فقہا ،کرام ''**مسئلة الطفر'' کہتے ہیں کہ ''إن البدائن ظفر بمدیونہ''**کہ دائن کومدیون کا مال ہاتھ آگیا ،اس کا مال یانے میں کا میاب ہوگیا۔

### "مسئلة الظفر" مين اختلاف فقهاء

اس بارے میں فقہا وکرام کا اختلاف ہے اوراس میں تین مذاہب ہیں:

## امام ما لك رحمه الله كالمسلك

ایک مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا ہے وہ بیفر ماتے ہیں کہ دائن کو مال مظفور بہ، جواس کے ہاتھ آیا ہے اس کے مطابق زید پر واجب ہے کہ وہ دو ہزارروپے لے جا کرعمروکودے کہ بیفلاں نے مجھے امانت دی تھی ہتم تک پہنچار ہا ہوں۔ اور جب وہ لے لے تو کہے کہ لاؤ میرادین فوراً اپنے دین کا مطالبہ کرے لیکن اسے خود مال رکھ لینے کاحی نہیں ہے۔

# امام ما لک رحمه الله کی دلیل

امام مالک رحمہ اللہ اپنے مسلک پراس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جوز مذی میں آئی ہے کہ

حضوراقدی کے فرمایا" ادالامانة إلى من ائتمنگ ولا تنحن من حانگ" امانت اس کودوجس فرمایة الله من التمنگ ولا تنحن من حانگ " امانت اس کودوجس فی این بنایا اورجس فی تمهارے ساتھ خیانت کی ، اس کے ساتھ خیانت کر دی خیانت کی ہے، وین نہیں اوا کررہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مال میں خیانت کر لے اورخود اینادین نددے۔ ""

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

دوسراند ہب شافعیہ کا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ دائن کو مطلقاً حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے بقد را پناحق وصول کر لے اور اس میں ان کے نز دیک بی تفصیل بھی نہیں ہے کہ دین کس جنس کا تھا اور جو مال ہے وہ کس جنس کا ہے؟ فرض کریں دین دس ہزارروپے تھا اور اس کو دس ہزارروپے کی کتابیں لی گئیں تو وہ یہ کتابیں بچ کرا پنادین وصول کرسکتا ہے اور اگر دس ہزارروپے یا کوئی اور چیزمل جائے وہ تب بھی وصول کرسکتا ہے۔ سی

یمی مسلک امام بخاری رحمة الله علیه کابھی ہے۔ چنانچہ ترجمة الباب میں انہوں نے محمد بن سیرین گا کا اثر نقل کیا ہے کہ ''وقعال ابن سیرین مقاصه''امام محمد بن سیرین نے فرمایا کہ بیہ مقاصه کرلے گا لینی جومال ملاہات وصول کرلے گا۔

### ابن سيرين كااستدلال

انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿ و ان عاقبتم فعا قبوا بعثل ما عوقبتم به ﴾ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اگر تمہیں سزادی بی ہوتو جتنی سزاتمہیں دی گئی تھی اس کے مثل دو۔ اس نے تمہارے دین پر ناحق قبضہ کرلیا تھا تو تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے بقدراس کے مال پر قبضہ کرلو۔ امام ابن سیرین کا فدہب بھی بہی ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہندہ بنت عتبہ کے واقعہ والی حدیث روایت کی ہے۔ ہندہ بنت عتبہ الوسفیان کی بیوی تھی۔ الوسفیان کی بیوی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صندہ بنت عتبہ بن ربیعہ آئی اور انہوں نے آ کرعرض کیایا رسول اللہ! "ان اہا سفیان رجل مسیک" کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔

٣٦ استندل التحنيابيلة و الممالكية على منع الظافر من أخذ حقه لما وجده ، بما أخرجه الترمذي في البيوع ، باب المهم، رقم ١٥٠ ٢٥ ، كما ذكره المرقم ١٢٦٥ ، وسنين ابني داؤد في البيوع ، باب في الرجل بأخذ حقه من تحت يده ، رقم ٢٥٠ ، ٣٠ كما ذكره في تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٤٩ .

٣٢ تكملة فتح الملهم ، ج:٢٠ ص: ٥٤٨ .

٢٥ [سورة النحل: ٢٦]]

''مسیک'' کے معنی ہیں بہت زیادہ روک کرر کھنے والا یعنی بخیل مطلب یہ ہے کہ وہ اتنامسیک ہے کہ وہ میراحق بھی نہیں دیتے ۔ بیوی اوراولا د کا جونفقہ واجب ہے وہ بھی نہیں دیتے ۔

"فہل علی حوج" تومیر ہے او پراس بارے میں کوئی حرن ہے کہ میں اپنے عیال کواس کے مال سے کھلا وَں یعنی ان کا جو مال میر ہے پاس آتا جا تار بتا ہے ، کیا میں اس سے ان کو کھلا سکتی ہوں؟" فقال لا حوج" فر مایا کہ تمہار ہے اور کی حرج نہیں اگر تم ان کوعرف کے مطابق کھلا دو جتنا بچہ کو کھلانے کا عرف ہے ان کواتنا کھلانے ہے کوئی حرج نہیں ۔
کھلانے ہے کوئی حرج نہیں ۔

یہاں ایک طرح سے ہندہ بنت عتبہ کا ابوسفیان پرحق واجب تھا اور وہ نہیں دےرہ سے یھران کا مال ان کے قبضے میں تھا اور وہ نہیں دےرہ سے آنخضرت ﷺ نے حق وصول کرنے کی اجازت دی۔ معلوم ہوا کہ دائن اپناحق مال مظفور بہسے وصول کرسکتا ہے اورامام شافعی کا مسلک اورا ہتدلال یہی ہے۔ ۲۲۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

تیسراند ہب امام ابوحنیفہ کا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ مال مظفور یہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔اگر ظافریعنی دائن کو جو مال ملا ہے مظفور یہ اگر وہ اس کے دین کی جنس سے ہے تب تو حق لے کے رکھے اور اگر وہ دین کی جنس سے ہیں ہیں سے تو چرر کھنے کا حق نہیں وہ واپس کرنا ہوگا۔ بعد میں اپنادین وصول کرے۔

گویا اگر مال مظفور بددین کی جنس سے ہے تو حفیہ کا بھی وہی ند ب ہے جوشا فعیہ کا ہے اور اگر مال مظفور بددوسری جنس ہے تو حفیہ کا ہے بعنی اگر جنس ایک ہوتو حفیہ کا ند ہب شا فعیہ کے مظفور بددوسری جنس ہے تو حفیہ کا وہی ند ہب ہے جو مالکیہ کا ہے لیعنی اگر جنس ایک ہوتو حفیہ کا ند ہب شا فعیہ کے منہ کی طرح ہے اور استدلال بھی وہی ہے کہ یہاں نفقہ کا جنس مل گیا ،لہٰذا آنحضرت کی نے اجازت دیدی لیکن اگر اس جنس سے نہیں ملا ، دوسری جنس سے ملا تو دائن کو اپنا دین وصول کرنے کے لئے مال کوفر وخت کرنا ہوگا۔
پڑے گا اور فروخت کر کے جو بیسے حاصل ہوں گے اس سے اپنا حق وصول کرنا ہوگا۔

۔ میں نے جومثال دی تھی کہ پیسے کے بجائے کتا ہیں مل گئیں تو اس کو کتا ہیں فروخت کرنی پڑیں گی اور فروخت کر کے اپنادین وصول کرنا ہوگا۔

ا مام صاحبٌ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے کی ملکیت کواس کی اجازت کے بغیر بازار میں بیچنا لازم آئے گااور دوسرے کی ملکیت کواس کی اجازت کے بغیر بازار میں نہیں بیچا جاسکتا،لہذا بیٹل جائز نہیں۔

### متاخرين حنفيه كافتوى

امام ابوصنیفہ " کا اصل مذہب سے ہے کیکن متاخرین حنفیہ نے اس مسئلے میں امام شافعی ؓ کے قول پر فتوی دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ اب لوگوں میں بددیانتی چھیل گئی ہے ۔لوگ ایک دوسرے کاحق دبا کر بیٹھ جاتے

٢٦ تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٨٠.

ہیں۔جس کی وجہ سے لوگوں کو اپناحق وصول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو قاضی کی عدالت میں جاکر مقدمہ دائر کردیا جاتا تھا اور پوراحق وصول ہوجاتا تھا،کیکن آج کل کی عدالت کے ذریعہ اپناحق وصول کرنا لوگوں کے اوقات وحقوق ضائع ہونے کا اندیشہ یقیٰ ہے اس لئے اگر دائن کو یہ گنجائش نہ دی جائے تو لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے اور شافعیہ کے فد ہب پرلوگوں کے حقوق کی ضانت ہے۔اس واسطے متاخرین حنفیہ نے امام شافعی کے قول پرفتو کی دیا ہے۔

علامه شامی رحمة الله علیه نے کہاہے کہ اب حفیه کاعمل وہی ہے جوامام شافعی کا ہے۔ عظم

ا ۲۳۲ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : حدثنا الليث قال: حدثنى يزيد ، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال : قلنا للنبي في : إنك تبعثنا فننزل بقوم لايقروننا ، فما ترى فيه ؟ فقال لنا : ((إن نزلتم بقوم فأمر لكم ينبغى للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف)). [انظر: ۲۱۳۷] ^1

حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نی کریم کے عرض کیا کہ آپ کی ہمیں بھی جہادوغیرہ کے لئے بھیجتے ہیں تو ہم ایی قوم پر جا کرا تر تے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے۔"قسوی یقوی" کے معنی ہیں مہمانی کرنا یعنی لشکر جا کرا تر تا ہے وہ لوگ کھانا وغیرہ کھلانے سے انکار کرتے ہیں۔"فسما تسوی فیہ؟" تو آپ کی کیارائے ہے؟ ہم کیا کریں؟"فسفال لنا ان نولتم ....منهم حق الضعیف

<sup>25</sup> ولكن أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الشافعية. يقول ابن عابدين في كتاب الحجر من الرد المحتار، 0:0 - 1 : ((قال المحموى في شرح الكنز، نقلاعن العلامة المقدسي، عن جده الأشقر، عن شرح القدوري للأخصب : ان عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم، لا سيما في ديارنا، لمداومتهم العقوق)).

وكذلك نقل ابن عابدين في كتاب الحدود ٣: ٩ ١٦ و ٢٢٠، عن القهستاني في مذهب الشافعي : ((وهذا اوسع، فيجوز الأحذ به، وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة ، كما في الزاهدى)) ثم نقل عبارة الحموى المذكورة . وإليه يظهر ميلان صاحب الدر المختار حيث قال في الحظر والإباحة : ((ليس لذى الحق أن يأخذ غير جنس حقه، وجوزة الشافعي، وهو الأوسع))، وعاد ابن عابدين رحمه الله تحته ٥: • ٣٠ ، فقال : ((أما اليوم، فالفتوى على الجواز)) (هذا ملخص مافي : تكملة فتح الملهم للشيخ القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله ، ٢ : • ٥٨ . // وفي صحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، باب الضيافة وتحوها ، رقم : ٣٢٥٧ ، وسنن الترمذي ، كتاب السير عن رسول الله ، باب الفيافة ، رقم : ١٥ ١ ٥ ا ، وسنن أبي د زد ، كتاب الأطعمة ، باب ماجاء في الضيافة ، رقم : ٣٢٧ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي شابع ، رقم : ٢٧ ١ ١ .

فعدوا"ان ہےمہان کاحق لےلویعی زبردی بھی لے سکتے ہو۔

# حق الضيف كالحكم

اس حدیث کی بنا پربعض حضرات کا ندجب میہ ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان آ جائے تو اس مہمان کو کھا نا کھلا نا گھر والے کے ذمہ شرعاً واجب ہے اور اس کی مدت کم از کم ایک دن اور ایک رات ہے۔

فقہاء کرام فرماتے ہیں بیان حقوق میں سے ہے جوانسان پرزگو ق کے علاوہ واجب ہوتے ہیں جیسے حدیث میں ہے ''ان فی المال حقا سوی الزکو ق" مال میں زکو ق کے علاوہ بھی حقوق ہیں ،ان میں سے حدیث میں ہے کہ مہمان کوایک دن اورایک رات کھانا کھلا نا اور اسے رکھنا واجب ہے۔ بیلیث بن سعد کا ند ہب ہے۔

دوسرے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ ضیافت ایک امرمتحب ہے۔حقوق واجبہ میں سے تو نہیں ہے لیکن مکارم اخلاق میں سے ہے کہ مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔

جمہور کا یہی مذہب ہے، ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل ہیں اور فتوی بھی اس پر ہے۔ <sup>وی</sup>

امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ یہاں اس حدیث کولیث بن سعد کے مذہب کی بنیاد پر لائے ہیں ۔لیث بن سعد حق الضیف کو واجب کہتے ہیں، شایدا مام بخازیؓ بھی واجب کہتے ہوں ۔

لیٹ بن سعد کے مذہب کے مطابق جب بید حضرات صحابہ کی کہتی میں جاکر قیام کرتے تو ان بستی والوں پر حق الضیف واجب ہوتا تھا کہ ان کی ضیافت کریں، انہیں کھانا کھلا کیے سے انکار کرتے تھے گویا کہ جوحق ان کے ذمے واجب تھاوہ اس کوادا کرنے سے منکر تھے۔ آنخضرت کے نے فر مایا کہ "خذوا منہم حق الضیف" کہ ان سے ''حق الضیف" جس طرح بھی ہاتھ آ جائے لے لو۔

اس سے پتہ چلا کہ مسئلۃ الظفر میں امام شافعیؒ کا مذہب درست ہے۔امام بخاریؒ نے امام شافعیؒ کے مذہب پراس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس سے بھی امام شافعیؒ کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھانا دیے سے انکاری تھے۔آپ بھٹے نے صحابہ کرام کے کولینے کی اجازت دی۔

لیکن اگرغور سے دیکھا جائے تو شاید بیاستدلال نہیں بنتا ،اس لئے کہ یہاں اییانہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی مال آ جائے اور پھروہ اس سے لے لیں بلکہ یہاں جو بات دوسری روایات سے معلوم ہوتی ہے اں کی تفصیل میہ ہے کہ زبردتی لینے کا ذکر ہے اور مسئلۃ الظفر میں زبردتی لے لینا کسی مذہب میں بھی چائز نہیں ۔نہ چوری کرکے لینا جائز ہے، نہ ڈاکہ مارکر لینا جائز ہے کہ پہتول سر پررکھ کرکہا جائے ،''دو!ورنہ گولی ماردوں گا''

٢٩ راجع: تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٠، ٢٣٠.

#### پھرجائز کیاہے؟

جائز بیہ کہ کسی جائز طریقہ سے اس کا مال خود بخو داس کے پاس آگیا۔ پھروہ اس سے اپناحق وصول کرسکتا ہے لیکن زبردی کرنے اورا کراہ کاحق نہیں ہے اور حدیث باب میں اگراہ کا حکم دیا گیا ہے ، لہٰذاا گرغور سے دیکھا جائے توبید مسئلۃ الظفر کے باب سے متعلق نہیں ہے ، لہٰذااس سے پورااستدلال نہیں بنتا۔

## جمہور کے مذہب براعتراض

حدیث باب میں آنخضرت ﷺ نے اجازت دی ہے کہتم زبر دستی لے لو۔

اب جوحفرات حق الضیف کو واجب نہیں کہتے یعنی جمہور ،اس لئے کہ جمہور کہتے ہیں بیر مکارم اخلاق میں سے ہے ،سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہا گرلوگ کہیں جا کراتر جا ئیں کہ \_

تو مان ، نه مان ، میں تیرامهمان

یہ کوئی شریعت کی بات تو نہ ہوئی کہ اگر تو میری مہمانی نہیں کرتا تو میں زبردتی لوں گا جب واجب نہیں ہے تو آپھے نے ہے تو آپ ﷺ نے زبردی لینے کی اجازت کیے دی؟

### اعتراض كاجواب

بعض حفرات نے اس کے جواب میں بیفر مایا کہ درحقیقت بیان بستیوں کا ذکر کررہے ہیں جن سے بیہ معاہدہ تھا کہ جب بھی مسلمانوں کا لشکران کے پاس سے گزرے گابیان کی مدد کریں گے اوران کی مہمانی کریں گے۔ لہٰذاا گرچہ اصلاً بیہ حق واجب نہ ہولیکن معاہدہ کی روسے ان کے ذمہ واجب تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی مہمانی کریں چونکہ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اورا نکار کیا اس واسطے آنخضرت بھے نے فرمایا کہ لے لو۔

میرے خیال میں اس تو جیہ کی ضرورت نہیں ہے ، اس واقعہ کی جوتفصیل امام تر مذی نے جامع تر مذی میں روایت کی ہے ، اس سے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے۔

وہ یہ ہے کہ اگر چہ ان سے معاہدہ نہیں تھالیکن جب مسلمانوں کالشکر آتا تو مسلمان یہ جا ہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری مہمانی نہیں کرتے تو کم از کم ہمیں اپناسامان خوراک چے دیں، پیپوں کے عوض ہمیں دیدیں۔

کیکن ہوتا ہے تھا کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کالشکر آر ہاہے تو پیانہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر اپنی دوکانوں کوتالالگا کر بھاگ جاتے تھے تا کہ مسلمان آ کران سے سامان نہ خرید سکیں۔

چنانچەروايات میں بیالفاظ ہیں کہنەتووہ ہماری مہمانی کرتے ہیں اور نەجمیں سامان فروخت کرتے ہیں ۔

ابلشکر کوخوراک کی ضروت ہے اوران ہے کوئی لڑائی بھی نہیں لیکن بیصرف اس وجہ سے بیج سے اٹکار کرر ہے ہیں تا کہ سلمانوں کےلشکر کوفقصان پہنچائیں۔

آنخضرت کے نظر مایا کہ ''ان ابو االا ان تساحدوا کو ھا فحدوا''اگروہانکارکریں سوائے اس کے کہتم ان سے زبرد بی لو، تو لے لو۔ زبردی لینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبردی بیچ پرمجبور کرواور پیچ دے کراشیاء صرف لو۔ زبردی مفت لینا مراد نہیں ہے بلکہ زبردی سے کہتم ہمیں اپنا سامان فروخت کروتا کہ مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو کیس اور بیج میں اگر چاصل سے ہوتی ہے: مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو کیس اور بیج میں اگر چاصل سے ہوتی ہے: الاان تکون تجادہ عن تواض منکم''

چنانچة رآن كريم مين الله تعالى كا أرشاد ہے كه:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَا كُلُوا أَمُوا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پرمت کھاؤالا یہ کہ وہ کوئی تجارت ہو جوتمہاری باہمی رضامندی سے ہوئی ہو۔

لیکن جہاں مسلمانوں کی اجماعی ضرورت داعی ہوخاص طور پر اگر مسلمانوں کے امیر کو دفاع کے لئے ضرورت ہے تو وہاں کی شخص کو بیچ پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بیچواور پیسے لو۔ وہاں چاہے تراضی نہ ہو،خوش دلی نہ ہوت بھی ضرورت کے مطابق حائز ہے۔ اللہ

# ا جمّا عی ضرورت کی وجہ ہے کسی کو بیچ پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟

ای حدیث سے فقہاء کرام نے بید مسلد مستط کیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اجماعی ضرورت داعی ہوو ہاں مالک کواپنی ملکیت فروخت کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہے مثلا کسی جگہ راستہ تنگ پڑگیا، اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ راستہ کو سیع کرے یعنی اس کی تو سیع کرنے لیکن تو سیع کرنے کے نتیجے میں بچ میں کسی کا گھر آرہا ہے۔

اس صورت میں فقہا کرائم کہتے ہیں کہ معاوضہ دے کروہ گھر لے سکتے ہیں اورا گر گھر والا انکار کردے کہ میں نہیں دیتا تو حکومت اس کوئے پرمجور کرسکتی ہے۔ شرط بیہ ہے کہ معاوضہ انصاف کے ساتھ بازاری قیمت کے مطابق ادا کیا جائے۔ بینہیں کہ من مانی قیمت مقرر کرلی جو بازاری قیمت سے بہت کم

٣٠ [النساء: ٢٩

ہے،اس مدیث سے یہ بات نکلتی ہے۔

یہ جوقو می ملکیت میں لینے کا سوال بیدا ہوتا ہے تو جب الیی شدید تم کی ضرورت ہوتو معاوضہ دے کر لینے کی اجازت ہے۔

ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس حدیث سے جو حکم نکل رہا ہے وہ حضرت عمر ﷺ کے ایک واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے، جسے امام بہم قی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنے زمانۂ خلافت میں مبحد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا۔اس توسیع میں بہت سے گھر آرہے تھے،حضرت فاروق اعظم ﷺ نے لوگوں کو پیسے دیدے کران کے گھر مبحد کے لئے لئے ۔ان میں حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ کا گھر بھی آر ہاتھا جوحضورا کرم ﷺ کے چچا بھی تھے۔حضرت عمرﷺ نے ان کو بھی نوٹس بھیج دیا کہ آپائیا گھر مبحد کے لئے پچ کر پیسے لے لیجئے۔

حضرت عباس الله میں تو نہیں دیتا۔ حضرت عمر الله معرب نبوی کی تقمیر کے لئے ضرورت ہے اور بحثیت امیر المؤمنین مجھے بیدق حاصل ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بیدگھر آپ مجھے مبعد کے لئے دیدیں اور پہنے لے لیں حضرت عباس المؤمنین مناہ "لا بعلیہ نفس مناہ" ویدیں اور پہنے لے لیں حضرت عباس اللہ معلیہ نفس مناہ "الا بعلیہ نفس مناہ" اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تی حاصل ہے۔ تو آپ کو بیدتی حاصل نہیں کہ کسی کی ملکیت پر دست درازی کریں اور اس کی ملکیت اپنے قبضے میں لے لیں یا جا ہے معاوضہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عمر بن کہا کہ مجھے حق حاصل ہے۔ حضرت عباس بھٹے نے کہا کہ کسی کو حکم بنالوجو ہارے درمیان فیصلہ کرے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب بھٹ کو حکم بنالیا۔

اب بیامبرالمؤمنین ہیں لیکن ایک تیسر نے خص ابی بن کعب کواپنا ثالث بنالیا ،ان کے پاس جا کر مسله پیش کیا که حضرت فاروق اعظم کے یہ کہتے ہیں اور حضرت عباس کے یہ کہتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب ﷺ نے ان دونوں حضرات کی بات سی اور سننے کے بعد کہا کہ عباس ﷺ ٹھیک کہتے ہیں اوراس کی دلیل میں انہوں نے کہا کہ حضورا قدس ﷺ نے بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ سنایا تھا۔ <sup>TT</sup>

## بیت المقدس کی تغمیر کے واقعہ سے استدلال

بیت المقدس کی تعمیر کے موقع پر حضرت سلیمان القلیلانے ایک اڑکے کی زمین زبردی لے لی تھی، جس کے نتیج میں حضرت سلیمان القلیلا پرعتاب ہوا۔ اس واسطے امیر المؤمنین! آپ کو بید زمین لینے کا حق خاصل

٢٢ سنن البيه قبى الكبرى ، باب إلى خاذال مسجد والسقايات وغيرها، ج: ٢، ص: ١٨١ ، وقم: ١١٤١ ، مكتبه دارالباز، مكة المكرمة.

نہیں ہے آپ میسے دے کر بھی نہیں لے سکتے۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ ان کو تھم بنا چکے تھے،اس لئے فرمایا ٹھیک ہے،آپ نے فیصلہ کردیا ہے تو میں نہیں لوں گالہذاانہوں نے یہ فیصلہ مان لیا۔

حفرت عباس المنظم نے کہادیکھومیری بات ٹھیک ٹابت ہوگئ ہے یانہیں؟ آپ کوئل ہے یانہیں؟ انہوں نے کہادیکھومیری بات ٹھیک ٹابت ہوگئ ہے یانہیں؟ آپ کوئل ہے ،حفرت عباس اللہ نے کہا جب یہ بات ٹابت ہوگئ ہے تو اب میں اپنا گھر بغیر کسی قیمت کے دیتا ہوں۔ میں نے یہ سارا جھڑ ااس لئے کھڑا کیا تھا تا کہ مسلہ کی وضاحت ہوجائے ورنہ میں اپنا گھر مجد نبوی کے لئے بے قیمت دینے کوتیار ہوں۔ امام بہتی نے سنن کبریٰ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ سی

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کسی سے زبردی زمین نہیں لے سکتی، چاہے معاوضہ دے کر ہو پھر بھی نہیں لے سکتی، چاہے معاوضہ دے کر ہو پھر بھی نہیں لے سکتی مجد نبوی جیسی عبادت گاہ کی تقمیر وتو سیع کے لئے بھی نہیں لے سکتی جب اس کے لئے نہیں لے سکتی ہے؟ تو کسی اور کام کے لئے کیسے لے سکتی ہے؟

الہذابیوا قعہ حدیث باب سے نکلنے والے مسئلہ کے خلاف ومنافی ہے۔

# مسجد حرام کی توسیع کے واقعہ سے استدلال

ا یک واقعہ اور بھی ہے جوحفزت عثان ﷺ کے زمانے میں مسجد حرام کی توسیع کا واقعہ ہے۔

حضرت عثان ﷺ نے اپنے زمانے میں مجدحرام کی توسیع کاارادہ کیا۔اس زمانے میں مجدحرام الی تقل کہ نتی میں اردگرد مسجدحرام کی توسیع کا ارادہ کیا۔اس زمانے میں مجدحرام کی تحق کہ نتی میں کہ تھا،اردگرد مسجدحرام کی تحوثری می جگہ تھی۔مجدحرام کی کوئی چارد یواری نہیں تھی،لگہ اس کی حد مختلف لوگوں کے مکانات تھے،لوگ اپنے مکانوں سے بنچا ترکرحرم میں آتے اور طواف کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔اس طرح چاروں طرف مکانات تھے،مشکل رہتی کہ کہاں سے توسیع کریں؟ کیونکہ چاروں طرف تو مکانات ہیں۔

لہذا حضرت عثمان ﷺ نے اعلان کردیا کہ مجدحرام کی توسیع کی ضرورت ہے،اس لئے چاروں طرف کے مکانات ڈھائے جائیں گے اورجس جس کا گھر ہووہ آ کراس کی قیمت لے جائے ، پچھلوگ تواس پرراضی ہوگئے اور پچھلوگ تواس پرراضی ہوگئے اور پچھلوگ ان نہیں دیں گے۔

حضرت عثان بن عفان الله نے ایک دن خطبہ دیا اور کہا کہ بعض لوگ معجد حرام کی توسیع کے لئے مکانات دینے سے منکر ہیں۔

یادر کھوا تم لوگوں نے میری نرمی سے بڑانا جائز فائدہ اٹھایا ہے، آب میں بخی کروں گا، جاج اور معتمرین کے لئے مسجد حرام کی توسیع کی ضروت ہے، اس واسطے اب میں زبردتی تم لوگوں کے گھر ڈھاؤں گا اور جس کا گھر ڈھایا جا کے گاس کے گھر کی قیمت بیت اللہ کے دروازے پر رکھ دی جائے گی، اگر لینا جا ہے تو وہاں آگر لے لے۔

لبندا گھر ڈھانے شروع کردیئے اور قبت بیت اللہ کے دراوازے پر لے جاکررکھنا شروع کردی۔ لوگوں نے آگر کہا کہ حضرت! بیآپ کیا کررہے ہیں؟ دوسروں کی املاک پر قبضہ کررہے ہیں چاہے پیسے دے کرہی سہی لیکن بہر حال بیز بردیتی ہے اورلوگوں کی مرضی کے بغیر ہے۔

حضرت عثان الله نے کہا کہ میں بیاس لئے کردہا ہوں کہتم کعبہ کے پاس آکراترے ہو، کعبہ تمہارے پاس آکراترے ہو، کعبہ تمہارے پاس آکرنہیں اترا۔ مطلب بیہ ہے کہ اصل توبیجہ کعبہ شریف کی ہے اور کعبہ کے زائرین کی ہے اور اصل بات بیہ ہے کہ یہاں کسی کا ذاتی مکان ہونا ہی نہیں چا ہے تھا ،اس واسطے تم نے جو مکانات بنائے ہیں مجھے ان کے لینے کا حق حاصل ہے اور انہوں نے صحابہ گرام کی موجودگی میں بیکام کیا، کسی صحابی شیس نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، ید دسراوا قعہ ہے۔ ""

### واقعات ميں تعارض

و ہاں مسجد نبوی کی تغییر میں ابی بن کعب ﷺ نے فیصلہ کیا اور اس پر حضرت عمر ﷺ بھی راضی ہو گئے اور یہاں حضرت عثمان ﷺ نے اس کے برعکس کیا توبیاس کے مخالف ہیں؟

# حضرت عمرا ورحضرت عثان رضي الله عنهما كے واقعات ميں تطبيق

حقیقت حال یوں ہے کہ اصل دین کا مسئلہ یہی ہے کہ سی بھی شخص کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز نہیں، نہ معاوضة اور نہ بلا معاوضہ جیسا کہ ابی بن کعب ﷺ نے فیصلہ کیا تھا چونکہ بچے کے اندر قرآن کی نص کے مطابق تراضی بھی ضروری ہے، تراضی کے فقد ان کی صورت میں بچے درست نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہی ہے، کیکن ضرورت کے تحت حکومت اسلامیکوا جازت دگ گئی ہے کہ وہ مفادعا مہ کی خاطر زبرد سی بھی لے سکتی ہے۔

آج مفاد عامہ کی اصطلاح بہت استعال ہوتی ہے لیکن شریعت میں بیمعتر نہیں ہے بلکہ جہاں حاجت شدیدہ ہو عام مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگی ہواور اس تنگی کو دور کرنے کے لئے ایبا کیا جارہا ہوتو پھر جائز ہے۔ حاجت شدیدہ تحقق ہے یانہیں؟ اس میں دورائے ہوسکتی ہیں۔

مجدنبوی کے واقعہ میں حضرت ابی بن کعب علیہ نے جو فیصلہ فرمایا اس کا حاصل بی تھا کہ وہ حاجت

استن البيهقي الكبرى ، كتاب احيا الموات ، باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها ، ج: ٢، ص: ١٦٨ ،
 رقم: ٢ ١ / ١ / ١ ، مكتبه دار الباز مكة المكرمة.

شدیدہ جس کی بنا پر دوسرے کی جائیداد لینے کاحق حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر محقق نہیں ، لہذاانہوں نے حضرت عمرﷺ سے کہا کہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ زبرد سی لیں۔

حضرت عثمان ﷺ کے واقعہ میں حاجت شدیدہ محقق تھی کہ جاج کی آمدور فنت کی کثریت ہوگئ تھی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دوسرا یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ تمہارے پاس آکر نہیں اتر اہم کعبہ کے پاس اتر ہے ہو۔اصل تو یہ ساری جگہ کعبہ کے لئے وقف ہونی جائے تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے '' متاب الجے'' میں اس پر باب قائم کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی گھریاز مین کسی کی ملکیت ہوسکتی ہے یانہیں ؟

بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ مکہ تکر مہ میں کو کی شخص کسی گھر کا ما لکے نہیں ہوسکتا ، کیونکہ بیہ جگہ مباح عام ہے ، بیہ حجاج ، زائرین اور معتمرین کے لئے ہے۔

جب لوگوں نے آکر گھر بنا کئے ،تو جگہ تنگ ہوگئی ،لہذا وہاں حاجت شدیدہ متحقق تھی اس لئے حضرت عثمان ﷺ نے زبردتی کی۔

صدیث باب میں جواجازت دی گئی ہے وہ حاجت شدیدہ کی بنا پر دی گئی ہے کہ جہاد کی حاجت ہے،
دفاعی ضرورت ہے اس کے بغیر مسلمان جہاد نہیں کر سکتے۔اس واسطے یہاں زبر دستی بیج کرانے کی اجازت دی گئے۔
اس سے یہ تیجہ نکلا کہ قومی ملکیت اور مفادِ عامّہ کے خاطر جس چیز کی ضرورت ہواس میں حاجتِ شدیدہ کا
ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت و یہے ہی فیصلہ کرلے کہ ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، یہ جائز نہیں بلکہ حاجتِ
شدیدہ ہو، میں ضرورت کا لفظ استعمال نہیں کر ہا ہوں ، بلکہ حاجت کا لفظ، کہ حاجت شدیدہ ہو جس کے بغیر عام

مسلمانوں کو سخت تنگی پیش آئے جیسے راستہ تنگ ہو گیا ہوا دراس کو چوڑ اکرنا ہو،مبجد تنگ ہوگئ ہواس کو چوڑ اکرنا ہویا کوئی ڈیم بنانا ہو،تو پھر حکومت لے سکتی ہے کیونکہ اجتماعی حاجت ہے۔

لیکن اگرکوئی جگہ فلاں سرکاری افسر کو پسند آگئی ہے اور وہ وہاں پر اپنامحل تعمیر کرنا چاہتا ہے ،اس کے لئے لے لی جائے اور اس کومفاد عامہ کانام دیدیا جائے تو بید درست نہیں ہے۔اگر لے تو رضا مندی اور بازاری قیمت سے لے اور قیمت فوری طور پر اداکرے چنانچہ اس صورت میں لینا جائز ہے اور اس پرفتو کی ہے۔ <sup>80</sup>

سوال: بعض علاقے جیسے افغانستان ، مجاہدین جب تعاقب کے لئے جاتے ہیں تو راستہ میں خالفین کی جو بستیاں خالی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں خوردونوش ، اوڑ ھے بچھونے اوردیگر ضروریات کا سامان پڑا ہوتا ہے۔ کیا مجاہدین اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تہت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ یہ مال اکثر مسلمانوں کا ہوتا ہے؟

٣٥ حاشيه ابن عابدين ، مطلق في الوقف إذا حرب ولم يكن عمارته ، ج: ٨ ، ص: ٣٤٩ ، دارالفكر ، بيروت.

جواب: بیسامان لقط ہے، لہذااس پر لقط کے احکام جاری ہوں گے، اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ مالک تلاش نہیں کریں گے تو مجاہدین چونکہ عام طور سے ابن السبیل ہوتے ہیں اس لئے ان کے لئے استعال کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی زیادہ قیمتی چیز ہوتو اس کو مالک تک پہنچادینا ضروری ہے۔ سوال: بعض لوگ اس حدیث ہے بحل کے نا جائز استعال کی دلیل پکڑتے ہیں، ''مسئلة المطفو" کی

سوال: بیم لوک اس حدیث ہے بل کے ناجائز استعال قادیک پلزتے ہیں،"مسئلہ الطفو" کی بنیاد پر کہ حکومت ظالم ہے کیا ہید کیل صحیح ہے؟

جواب: بیددلیل سیح نہیں، فرض کریں اگر بیابھی ہو کہ حکومت نے ہمارا حق غصب کررکھا ہے، تب بھی چوری جائز نہیں، «مسئلة المطفو» میں چوری داخل نہیں ہوتی، البذا بجل کی چوری جائز نہیں۔

# ظالم کے کہتے ہیں؟

امام بخای رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیان کے بارے جو میں روایت ذکری ہے تو کیااس میں حضرت ابوسفیان کے کیامعنی ہیں؟ حضرت ابوسفیان کے کیامعنی ہیں؟

جواب: ظلم براعام لفظ ہاں کے معنی ہیں ''وضع الشّبیء فی غیر محله''یا کی حقد ارکواس کا حق نه دینا۔ بیوی کو اگر کوئی حق نہیں دے رہاہے توبیہ واقعی ظلم ہے اس لئے اگر اس کوظلم سے تعبیر کیا ہے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

### (١٩) باب ماجاء في السقائف،

### وجلس النبي الله وأصحابه ، في سقيفة بني ساعدة.

سقائف، سقیفہ کی جمع ہے ، سقیفہ چھپر کو کہتے ہیں یعنی سائبان ، عام طور سے اس زمانے میں اور دیہات وغیرہ میں اب بھی ہوتا ہے کہ کسی عام جگہ پر کوئی سائبان ڈال لیتے ہیں اور سائبان کے بیچے سب لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں ۔کوئی مشورہ کرنا ہوتو مشورہ کرتے ہیں ،اس سائبان کوسقیفہ کہتے ہیں ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بیہ باب قائم کرنے کا منشاء بیہ ہے کہ ایسی عام جگیں جو کسی فر دواحد کی ملکیت نہیں ہیں ، وہاں بیٹھنا اور بیٹھ کر باتیں کرنا جائز ہے اور بیٹلمنہیں ہے۔ آتے

اس میں دلیل بیپیش کی کہ نبی کریم ﷺ اورآپ کے صحابہ ﷺ تقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فر ماہوئے۔ بنوساعدہ ، بنوخز رج کی ایک چھوٹی می شاخ تھی اور بیسقیفہ ان کا تھا۔ پندرہ بیس سال پہلے تک بیہ جگہ واقع تھی وہاں بعض لوگوں نے ویساہی چھپروہاں ڈال رکھا تھا۔ بیوہی سقیفہ بنی ساعدہ ہے جہاں صدیق اکبر ﷺ سے بیعت بھی لی گئی ،تو بیا بھی تک موجود تھا اب مسجد نبوی کے اندرآ گیا ہے۔

سوال: حاجت عامہ کے لئے معجد کوشہید کیا جاسکتا ہے مثلاً نہر کھودی جارہی ہے اور راستہ میں مسجد ہے تو مسجد کوشہید کرنا کیسا ہے؟

جواب: حنفیہ کے مذہب میں بیر کی بھی حالت میں جائز نہیں ہے جوجگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے وہ قیامت تک مبحد ہی رہے گی۔اگر نہر کھودی ہے تو اس کا راستہ بدل دو،اس کوموڑ کرلے جاؤ،البتہ امام احمد بن صبل رحمہ اللہ کے مذہب میں ضرورت شدیدہ کی صورت میں گنجائش ہے۔

### ( \* ۲ ) باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ کوئی پڑوی اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں شہیر رکھنے سے منع نہ کرے یعنی اگر تمہاری دیوار پر اکھنے نہ کرو۔ کرے یعنی اگر تمہاری دیوار پر رکھوے تو اس کومنع نہ کرو۔

" شم يقول أبو هريرة " جب حضرت ابو ہريره ﷺ نے بيرحديث سنائی تو دوسری روايت ميں آتا ہے كه جولوگ بن رہے تھے انہوں نے اپنے سرجھ کا لئے۔

حفرت ابو ہریرہ کے نفر مایا ''مالی اُراکم عنها معر طنین؟'' کیا وجہ ہے کہ میں تہہیں دیکے رہا ہوں کُرتم ہمیتر رکھنے کے ممل سے اعراض کرہے ہو یعنی ایسا لگ رہاہے کہ بین کرتمہارے چہرے لٹک گئے ہیں کہاہ ہمیں ضرورا جازت دینی پڑے گی۔

" و الله لا رمينها بها بين أكتافكم " الله كاسم إلى بيضبة كاحكم تبهار درميان يجينك

<sup>-</sup> ۳۲ ر فتح الباري، ج: ۵، ص: ۹۰۱.

. کررہوں گا۔

سیاس وقت کی بات ہے جب مروان نے ان کواپنی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا تھا، یہ بے چارے صوفی اور ملا آ دمی تھے۔ جب گورنر بن گئے تو سر پرکٹڑیوں کا گٹھار کھ کرنچ بازار میں نکلا کرتے تھاور کہتے تھے کہ ہو، امیر المؤمنین آ رہے ہیں، ہٹو، امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ یہ اعلان کرتے جاتے تھے تا کہ سب دیکھیں، تو یہ حدیث اس زمانے میں سنارہ کہ میں یہ تھم تمہارے کندھوں کے درمیان بھینک کررہوں گا چاہے متہمیں نا گوار ہو کیونکہ حضورا کرم بھی نے فرمایا ہے کہ کوئی پڑوی اینے پڑوی کومنع نہ کرے۔

### اختلاف فقهاء

بعض حضرات نے کہا کہ بیمنع نہ کرنے کا حکم وجو بی ہے،لہٰداا گرکو ئی پڑ وی تہاری دیوار پرا پناشہتر رکھنا چا ہتا ہے تو تہارے ذمہ واجب ہے کہ اس کوجگہ فراہم کر واورمنع نہ کرو۔

بعض حضرات نے فر مایا کہ بیتھم استحبا بی ہے ، جمہور کا یہی قول ہے کیونکہ کو کی شخس بھی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

البتۃ اگرکوئی آپ سے اجازت مانگے تو پھرتھم ہیہ ہے کہ اسے اجازت دیدیں آپ کے مکارم اخلاق کا بھی یہی نقاضہ ہے، اگر آپ اِجازت دیدیں گے تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ تو بیار شاد بطور مشورہ اور استحباب ہے، کیکن وجو بنہیں ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ <sup>سی</sup>

**سوال**: بعض لوگ اپنی مار کیٹ بچانے کے لئے روڈ کے کنارے پرمسجد بناتے ہیں تا کہ دکا نیں محفوظ رہیں ، کیا اس کوختم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: اگرلوگوں نے مملو کہ غیر میں بغیر اجازت مسجد بنالی، ایک جگہ پر قبضہ کر کے ویسے ہی مسجد بنالی، تو شرعاً وہ مسجد نہیں ہے اس کومسار کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مسجدیت ثابت ہی نہیں ہے، یے نفتگوتو ہور ہی ہے جہاں مسجدیت ثابت ہوجائے۔

### (٢١) باب صب الخمرفي الطريق

۲۳۲۳ ـ حدثنا عماد بن عبد الرحيم أبو يحيى: أخبر نا عفان : حدثنا حماد بن زيد: حدثنا ثابت، عن أنس عليه: كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمر هم

<sup>27</sup> فيان امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهى على التنزيه جمعاً بينه و بين الاحايث الدالة على تحريم مال المسلم الا برضاه الخ (فتح الباري: ج٥، ص: ١١٠).

يومئذ الفضيخ ، فأمر رسول الله على مناديا ينادى: ألا أن الخمر قد حرمت، قال : فقال لى أبو طلحة : أخرج فأهر قها ، فخرجت فهرقتها فجرت فى سكك المدينة، فقال بعض المقوم : قد قتل قوم وهمى فى بطونهم ، فانزَل الله : ﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الله : ﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الله : ﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الله : ٥٥٨٢،٥٥٨٠، ٥٥٨٢،٥٥٨٠، ٥٥٨٢،٥٥٨٠، ٥٥٨٢،٥٥٨٠، ٥٥٨٢،٥٥٨٠، ٥٥٨٢، وتا

# حدیث باب کی تشریخ

حضرت انس عضر ماتے ہیں کہ میں ابوطلحہ کے گھر میں قوم کا ساتی بنا ہوا تھا، لوگوں کوشراب پلار ہاتھا، "و کسان خسمیر هسم بیو مشلد السفسیسنے" اوراس دن جوشراب پلائی جار ہی تھی وہ پکی تھجور کی شراب تھی "لفضیغ" کچی تھجور کی شراب کو کہتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ "صب المحمر فی الطریق" بیعنی راستے ہیں شراب کا بہا دینا جائز ہے حالا نکہ راستہ مباح عام ہوتا ہے، اس سے عامتہ الناس کے حقوق متعلق ہوتے ہیں لیکن ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ شراب سر کوں کے اوپرنہیں، بلکہ کنارے کی نالیوں میں بہائی گئی ہوگی۔

البتہ بی گنجائش اس وقت ہے جب لوگوں کو تکلیف نہ پنچے ، نیز اس وقت خاص طور پراس لئے گوارا کیا گیا کہ بیہ منظر دکھا نامقصود تھا کہ لوگ شراب ہے اس طرح دستبر دار ہور ہے ہیں لیکن اگر آج کوئی اس طرح سڑکوں پر بہاد ہے تو بیرجا ئزنہیں ہے۔

٣٨ [المائدة: ٩٣]

99 وفي صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان انها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والبسر والبرب وغيرها مسا يكسر، رقم: ٣١٢٥ – ٣١٢٥، وسنن النسائي، كتاب الأشربة، باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم النحمر، رقم: ٥٣٣٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم: ٨٨١٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم: ١٢٨٩٥، وسنن ألك، رقم: ٣١٨٥، ١٢٥٩١، وموطأمالك، كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، رقم: ١٣٣٥، وسنن الدارمي، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر كيف كان، رقم: ١٩٩٤.

#### (٢٢) باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات

"وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلى فيه ويقرء القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناء هم يعجبون منه والنبي عليه نساء المشركين وأبناء هم يعجبون منه والنبي

عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن عن النبى الله قال: ((إياكم والجلوس على عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن عن النبى الله قال: ((إياكم والجلوس على الطرقات)) فقالوا: مالنابذ، "إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: ((فإذا أتيتم إلى المحالس فأعطوا الطريق حقها)) قالوا: وماحق الطريق؟ قال: ((غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر)). [انظر: ٢٢٢٩]

### حدیث باب کی تشریح

" **افنیة الدور" یعنی گھرول کے فنا، چبوتر ہیا بیٹھنے کی جگہ، جوعا**م طور پرلوگ گھر کے باہر بنالیتے ہیں جو ان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، اس کو فنا کہتے ہیں۔اوروہ گھر کی جڑنہیں ہوتا، حقوقِ عامّہ میں سے ہے کیکن اس میں بیٹھنا جائز ہے۔

"والجلوس على الصعدات" اورراستول مين بيضا "الصعدات، صعداء" كى جمع بجس كمعنى بين راسة ،عموماً لوگ راسة ككار بيش كركپ شپ لكاتے بين اس كو" جلوس على الصعدات" كهدر بين -

"وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره"

یدوه واقعہ ہے جب صدیق اکر کی کو ابن الدغنه واپس کے کرآئے تو انہوں نے اپنے گر کے فناء میں ایک مسجد بنالی کی۔ "یصلی فید ویقرء القرآن فیتقصف علیه نساء المشرکین و ابناء هم ، یعجبون منه و النبی کی یومند بمکة".

حضور ﷺ مکہ میں داخل تھے اور آپ ﷺ نے فناء دار میں مسجد بنانے سے منع نہیں فر مایا۔ معلوم ہوا کہ گھر کے برابر والے حصہ ہے اگر کوئی شخص کچھ حصہ اپنی حاجات کے لئے استعال کرے تو

جائز ہے۔اس کامدار عرف پر ہے،جس جگہ جیسا عرف ہو، بعض جگہ عرف ایسا ہوتا ہے کہ اس حصہ پر کوئی پھول، پھلواری لگادی تو یہ جائز ہے یا بچھ حصہ اپنے بیٹھنے کے لئے مخصوص کر لیا تو اگر عرف ہے تو جائز ہے،عرف نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔

المحالس المحالس المجالس الول وراستول پر بیش ایندیده نبیل به العام والجلوس علی الطوقات این ایمان المحالی المحا

صحابہ کرام ﷺ نے پوچھا کہ حق کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ راستہ کا سب سے پہلاحق بیہ ہے کہ "خض بصر" سے کام لو" و کف الأذى "اور دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ۔

"ورد السلام، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر" اگران حقوق كى رعايت كرسكتے ہوتو بيھوور ننہيں۔

### (٢٣) باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

اگرراستے میں کنواں بنا ہوا ورلوگوں کو گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو،تو جائز ہے۔

#### (٢٥) باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغير ها

روشندان وبالإخانه كى تفصيل

''**غو فة''**اصل میں بالا خانہ کے لئے وضع ہوا تھا یعنی حصت کے او پرکوئی کمرہ بنالیا جائے ، بعد میں اس کا اطلاق عام کمرہ پر ہونے لگالیکن یہاں بالا خانہ ہی مراد ہے۔

"مشرفة" كِلفظيمعني بين حِها نكنے والا اشرف يشرف اشرافا كے معنی حِها نكنے كے ہوتے ہيں۔

"العلیة المشرفة" کے معنی ہیں اُو پر کاوہ کمرہ جو کئی دوسر کے کے گھر میں جھا نکتا ہو یعنی جہاں کھڑے ہوکر دوسرے کے گھر کا منظر نظر آتا ہو۔

**"و غیر المشرفة**" ہے <sup>یع</sup>نی وہ کمرہ جود وسرے کے گھر میں جھا نکتا نہ ہو یعنی جہاں سے دوسرے کا گھر نہ نظر آتا ہو۔

ترجمۃ الباب قائم کرنے کا مقصدیہ ہے کہ غرفہ، بالا خانہ اور حصت وغیرہ پر ایبا کمرہ بنانا جس سے دوسرے کا گھر نظر آتا ہویہ جائز ہے یانہیں؟

اگر غیر مشرفہ ہے یعنی وہاں سے دوسرے کے گھر پرنظر نہیں پڑتی تب تو اس کے جواز میں کوئی اشکال ہی

نہیں،سب کے نزدیک جائز ہے۔لیکن اگر کوئی شخص ایسا کمرہ بنا تا ہے جس سے کسی دوسرے کا نظر آتا ہوتو اس میں فقہاء کرائم کا اختلاف ہے کہ ایسا کمرہ بنا نا جائز ہے یانہیں؟

' امام بخاری رحمہ اللہ ای اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض فقہاء اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض نا جائز کہتے ہیں ۔

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رخمه الله کا مسلک میہ ہے کہ اس انداز میں بالا خانہ بنانا جس سے دوسر ہے کی خلوت میں خلل انداز کی نہ ہوتو میہ جا کہ اس سکے لئے انداز کی نہ ہوتو میہ جا کر ہوتی ہے لئے بنانا جا کر نہیں ہے ، البتہ اگر کوئی بنالے گاتو قاضی اس کو منہدم کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، یہ کے گاکہ تم نے یہ بنالیا ہے لئے ناب اس بات کا خیال رکھنا کہ یہاں سے دوسروں کی بے پردگی نہ ہو۔

### حنفيه كامسلك

#### حفيه ساس باب مين دوقول مروى بين:

ایک قول ظاہرالروایۃ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کواپنی ملک میں تصرف کاحق حاصل ہے، اس واسطے اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو اس کوروکانہیں جائے گا، البتہ اگر وہ اس کو دوسروں کی بے پردگی میں استعال کرنے کی کوشش کرے تو اس بے پردگی سے اس کومنع کیا جائے گا۔

بعض متاخرین نے ظاہر الروایۃ کے خلاف فتوئی دیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی ملک میں اس وقت تک تصرف کاحق حاصل ہے۔ جب تک اس سے دوسرے کاحق پامال نہ ہو۔ اگر دہاں سے دوسرے آدمی کی بے پردگ ہورہی ہے تو دوسرے کاحق پامال ہوگا، لہذا اس کومنع کیا جائے گا۔ اگر اس نے بنالیا ہے تو اس کوحق حاصل ہے کہ اس کو ڈھادے، مہندم کردے۔ حنیہ کے دونوں قولوں میں بظاہر تضاد ہے، ظاہر الروایہ میں اور اس فتوی میں، لیکن علاء کرام نے فرمایا کہ دونوں تم کے عظم مختلف حالات پرجنی ہیں۔ اگر وہ شخص بالا خانہ یاروشند ان اس طرف کھول رہا ہے، جہاں سے بے پردگی کا ندیشہ ہے لیکن میکھولنا خود اسکی اپنی ضرورت کے تحت ہے مثلاً اس کور ہائش کے لئے بالا خانہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزار انہیں ہے، تب تو منع نہیں کیا جائے گا،صرف اس سے اتنا کہا جائے گا کہ ذرا خیال رکھنا کہ بے پردگی نہ ہو۔

لیکن اگر محض تفریخا کھول رہاہے ،کوئی خاص ضرورت داعی نہیں ہے تو پھر متاخرین کے فتوی پڑمل کیا جائے گا کہ اس کوروکا جائے ، یتفصیل ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے چند حدیثیں اس بات کے جواز کے لئے پیش کی ہیں کہ غرفہ بنایا گیا اور آپﷺ نے اس کی اجازت دی۔

مہل **حدیث** جوروایت کی وویہ ہے:

عن عروة من عبدالله بن محمد : حدثنا ابن عیبنة، عن الزهری ، عن عروة من اسامة بن زید رضی الله عنهما قال : أشرف النبی علی أطم من آطام المدینة ، ثم قال : ((هل ترون ما أری ؟ إنی أری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر)). [راجع : ۸۷۸  $^{11}$ 

حضرت اسامه بن زید کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مدینه منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ سے جما نکا اور پھر فر مایا" هــل تـــرون مــا أدى ؟" كياتم وه د كيھے بوجو ميں د كھر بابوں؟ ميں"مــواقع الفتن" د كھے ربابوں۔

"مواقع الفتن، ما أدى" تبدل كم يمين فتنوال كرّ نے كي جكبين و كي ما بول - "محلال بيوتكم" تمبار في الفتن، ما أدى " تبدل كا يمين فتنوال كر تے بيوتكم" تمبار في ارش كے قطر كرتے بين تمبار كي هروال ميں فتنے بارش كے قطر وال كى طرح الريں كے ، "فعنه حوه" وغيره كى طرف ارشاه تھا۔ بين ليمن تعارف رحمه الله اس حديث كويہ بتانے كے لئے لائے بين كه حضورا قدى الله قلع پر چر سے اور وہاں سے مدينه منوره كے هرول كى طرف و كاكر آپ بين في است ارشاد فرمائى۔

جب عارضی طور پرایک قلعہ پر چڑ ھنااورگھروں کودیکھنا جائز ہوااور آپ ﷺ نے اس پرعمل فرمایا تواسی پریہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کوئی محص ایسا کمرہ بنائے جس سے نیچے کی طرف دیکھا جاسکتا ہوتو یہ جائز ہوگا۔

دوتر کی حدیث جوامام بخاری رحمه الله نے روایت فر مائی ہے وہ حدیث تخییر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنبما کی حدیث ہے۔

٢٣٦٨ ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن أبى ثور ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المراتين من أزواج النبى الله التين قال الله لهما: ﴿إِنْ تَتُوبُنَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُما ﴾ ثم فحرجت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جماء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضا فقلت: يا أمير المؤمنين ، من

اس ولمى صحيح مسلم ، كتباب الفتن و أشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم : ۵۱۳۵ ، و مسند احمد ، مسند الأنصار ، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول الله تَنْكُ ، رقم :۲۰۷۳ ، ۲۰۸۹ ، ۲۰۸۹

٣٠] [التحريم: ﴿

المراتان من أزواج النبي الله الله عز وجل لهما : ﴿ إِنْ تَتُوْبَاإِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُماكِ؟ فقال: وأجبًا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر التحديث يسوقه. فقال: إنى كنت وجار ليي من الأنضار في بني أميّة بن زيد، وهي من عواليي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على النهي ، فينزل هو يوما. فإذا نزلت جنته من خبر ذ لك الينوم من الأمروغينره وإذا ننزل فعل مثله ، وكنا معشر قريش نغلب التساء ، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار ، فيصحت على إمراتي فراجعتنيي فانكرت أن تراجعنيي فقالت: ولم تنكران أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليسراج عنه ، وإن احداهن لتهجره اليوم حتى الليل ، فأفرَ عتنى فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم ، ثم جمعت على ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت: أى حفيصة ، أتغاضب إحداكن رسول الله على اليوم حتى الليل ؟ فقالت : نعم ، فقالت : خابت وحسرت ، افتامن أن يعضب الله لغضب رسوله الله فته لكين ؟ لا تستكثري على رسول الله ﷺ ولا تبر اجعيه في شيىء ولا تهمجريه ، وسليني ما بدالك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أرضاً منك وأحب إلى رسول الله على عائشة - وكنا تحدثنا أن غسبان تبنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديداء وقبال : النم هو ففرعت فخرجت إليه وقال : حدث أمر عظيم ، قلت : ماهوا؟ أ جاءت غسان؟ قال : لابل أعظم منه وأطول ، طلق رسول الله الله الله عنه الله عنه عال : قد حابت حفصة وحسرت ، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي الله فدخيل مشربة له فاعتزل فيها ، فدخلت على حفصة ، فإذا هي تبكي ، قلت : مايبكيك ؟ أوليم أكن خدرتك ؟ أطلقكن رسول الله الله الله الله الدرى ، هو ذا في المشربة . فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ، ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي ﷺ ثم خرج فقال: ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الله ين عند السنبر . ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام - فذكر مثله - فجلست مع الرهبط البذيين عند المنبر. ثم غلبني ماأجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر - فذكر مثله \_ فــلـماوليت منصر فا فإذا الغلام يدعوني قال : أذن لك رسول الله على ، فدخلت عليه ، فإذا هو مصطجع على رما ل حصير ليس بينه وبينه فراش ، قد أثر الرمال بجنبه.

متكئي على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نسائك ؟ فرفع بنصرة إلى ، فقال: لا ، ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله ، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمتا على قوم تغلبهم نساؤهم • • • فذكره فتبسم النبي ﷺ . ثم قبلت : لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت : لا يغرنك أن كانت جارتك هيي أوضا منك وأحب إلى النبي ﷺ \_ يريد عائشة \_ فتبسم أخرى . فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شياء يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت: أدع الله فليوسع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكنا فقال: ((أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أوليك قوم عبجلت لهم طيبا تهم فيبي الحياة الدنيا )). فقلت: يا رسول الله ، استغفر لي ، فاعتزل النبي ﷺ من أجبل ذلك البحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال: ((ما أنا بداخيل عليهن شهرا)) من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا بتسع وعشرون ليلة أعدها عدا. فقال النبي ﷺ: ((الشهر تسع و عشرون )) ، وكان ذلك الشهر تسع وعشرون . قالت عائشة : فأنزلت آية التحيير فبدأ بسي أول إمرأـة فقال: (( اني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك)) . قالت : قد أعلم أن أبوى لم يكونا يا مراني بفراقك . ثم قال : (( إن الله قال: ﴿ يَااً يُهَا النَّبِي قُلُ لِا زُوَاجِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَظِيُماً ﴾ [الأحزاب: ٢٨- ٢٩ قلت: أفي هـ ذا أستامر أبوى؟ فإني أريد الله و رسوله و الدار الآخرة . ثم خير نساء ه فقلن مثل ما قالت عائشة. [راجع: ٨٩] <sup>سي</sup>

تشرتح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ میں اس بات پر بہت حریص رہا کہ حضرت عمر ﷺ سے ان دوعور توں کے بارے میں پوچھوں جو نبی کریم ﷺ کی از داج میں سے تھیں اوران کا قصہ کیا تھا جن کے

٣٣ وصحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وان تظاهرا عليه ، رقم : ٣٢٠٠ - ٢٤٠٧ ، و سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة النجم ، رقم : ٣٢٠٠٠ ، و سنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب كم اشهر وذكر الاختلاف عليالزهري في الخبر عن عائشة ، رقم : ٣٠١٠ ، و مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب اول مسند عمر بن الحطاب ، رقم : ١٠١٠ .

بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿ إِنْ تَتُوبَاإِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ كما گرتم الله ﷺ كى طرف توبه كر اور اور الله على الله عل

"فحج جت معه" ایک دفعہ فج کے دوران، میں حضرت عمر اللہ کے ماتھ تھا "فعدل وعدلت معه بالإداوة" کسی موقع یروه راستہ سے ہے، میں بھی ایک چھوٹا سالوٹا لے کرراستے سے ہٹ گیا۔

"جادلی من الانصار فی بنی أمیه ...... النزول علی النبی ﷺ "فرماتی ہیں کہ میں بنی المیہ بن زید کے محلے میں اپنے ایک انصاری پڑوی کے ساتھ مدینہ کے والی میں تھا لین ان کے انصاری ساتھی اور بید دنوں عوالی مدینہ کے ایک محلے میں مقیم تھے جو بنوامیہ بن زید سے تعلق رکھتا تھا۔

چونکہ ہم مدینہ سے دور تھاس لئے ہم نبی کریم ﷺ کے پاس روزانہ دونوں اپنی مصروفیات کی وجہ سے خبیں جا تھے۔ کہ اورایک دن میں خبیں جا تھے۔ کہ اورایک دن میں جا دکھنے تھے، لہذا ہم باریاں مقرر کرتے تھے تو ہم نے لطے کررکھا تھا کہ ایک دن میں جا دا۔ جا وَں بین جا تا۔

آ گے فرماتے ہیں "و کسنا معشو قریش نغلب النساء" کہ ہم قریش لوگ اپی عورتوں پر حادی اور غالب تھے یعنی یہ بالا دست تھے اور عورتیں زیر دست تھیں۔

"فلما قدمنا على الأنصار" جب ہم مدینه منوره میں انصاری صحابہ ﷺ کے پاس آئے۔"اذا هم قوم تغلبهم نساء هم" تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پرغالب آئی ہوئی ہیں یعنی عورتیں اپنے شوہروں پرزیادہ حاوی ہیں۔

"فطفق نساؤ نایا حدن من ادب نساء الانصاد" جب ہماری قریش عوتوں نے بید یکھا کہ یہاں کی عورتیں بڑی غالب اور حاوی میں تو انہوں نے بھی انصار کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔

"فسصحت على امرائى" ايك مرتبه ميں اپنى بيوى پر چينا يعنى كسى بات پراس كوغصه كيا الكسم تبه ميں اپنى بيوى پر چينا يعنى كسى بات پراس كوغصه كيا "فسو اجمعتنى" اس نے مجھے جواب دیا قریش کے زمانے میں بھی نوبت نہیں آئی تھی كه وہ مجھے بات كر جواب دیا۔ دیا۔

" فیانکوت آن تو اجعنی" مجھے یہ بات بری گی کہ اس طرح جواب دے رہی ہے " فقالت ولم تنکر آن اراجعک فواللہ ان ازواج النبی ﷺ لیواجعنه".

انہوں نے کہا کہ آپ میرے اس جواب دینے کو کیوں براسمجھ رہے ہیں جبکہ اللہ کی قتم بعض اوقات نی کریم بھٹی کی از واج بھی آپ کے سامنے جواب دے دیتی ہیں۔" و إن احدا هن لتهجوہ اليوم حتی السلیسل" اوز بعض اوقات کوئی زوجہ مطہرہ ایسا بھی کرتی ہیں کہ حضورا کرم ہے کوچھوڑ دیتی ہیں یعنی بات چیت کرنا حچھوڑ دیتی ہیں سارا دن اور رات تک ،کسی بات پر ناراضگی ہوگئ تو شام تک حضورا کرم ہے ہے بات بھی نہیں کرتی ۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے اور آپ میرے جواب دینے پرناراض ہور ہے ہیں "فافی عتنی "اس واقعہ نے مجھے گھبرا دیا۔

"فقلت" میں نے دل میں کہا "خابت من فعلت منھن بعظیم" ازواج میں ہے جو گورت ایا کرتی ہو کہ سارادن حضورا کرم بھے ہے بات نہ کرے وہ تو بڑی ناکام ہوگئی۔ یعنی وہ ایک بہت ہی شخص کی بات کی وجہ ہے ناکام ہوگئی ہیں نے اپنے دل میں سوچا۔ "قم جمعت علی ٹیابی" پھر میں نے اپنے کپڑے جمع کے "فدخلت علی حفصة" اورا پنی صاجز ادی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنچا اور جا کر کہا" ای حفصہ اتعاضب احداکن رسول اللہ کے المیوم حتی اللیلة ؟" کیاتم میں ہے کوئی حضورا کرم کھے ہے رات گرے کے ناراض ہوتی ہے؟" فقالت: نعم" انہوں نے کہا ہاں! کھی کھی اییا ہوتا ہے۔ "فقلت: خابت و حسوت" ناکام اور نامراد ہو جو ایسا کرے " افتامین ان یغضب اللہ لیفضب رسولہ کی فتھ لکین؟" کیاتم اور وہ گورت جو ایسا کرتی ہو اس بات ہے بخوف ہوکہ اللہ کھی کا غضب اس کے رسول کی وجہ سے نازل ہو؟ کہ حضور کی ناراض ہو جا کیں اور ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہو جا کہ وہوا کیں اور ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہونے گ

"فته لکین" تم الله کے فضب سے برباد ہوجاؤ "لاتست کشری علی رسول الله " "لین حدے زیادہ نہ بر حوزیادہ باتیں مت کیا کر وحضور اکرم اللہ علی ۔

"و لا تراجعيه في شي و لا تهجرية ".

اورحضور ﷺ کے سامنے کسی بھی معاملے میں جواب مت دینا "ولاتھ جریہ"اور بھی بھی بات چیت مت چھوڑ نا"و سلینی ماہدلک"اور تہہیں جو کچھ چا ہے وہ مجھ سے مانگ لیا کرنا تنہاری جوخوا ہش ہو مجھ سے کہ۔ دیا کرنالیکن ایسی حرکت بھی نہ کرنا کہ حضورا کرم ﷺ سے اس طرح ناراض ہوکر بیٹھ جاؤ۔

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں بیر بھی ہے کہ تہمیں پہنہیں ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے تو تہمیں طلاق دے دی تھی اس وقت میں نے تہمیں مجھڑا یا اور میر کی وجہ سے آپﷺ نے دوبارہ رجوع فرمالیا۔ سی

طبقات بن سعد کی روایت میں آت ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدی ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ بعد میں حضرت عرصہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ آئندہ ایک کوئی، بات نہیں ہوگی، آپ ان سے رجوع فرمالیں۔ جبرئیل النظیمی وحی لے کرآئے اور کہا کہ "داجے حفصہ "عفصہ سے رجوع کرو "فسانھا صواحہ قواحہ" کیونکہ وہ روزے بہت رکھتی ہیں اور نمازیں بہت پڑھتی ہیں اس واسطے حضورا کرم ﷺ نے دوبارہ رجوع فرمایا۔

یبال حضرت عمرﷺ نے پہلے والاحوالہ دے کرفر مایا کہاس طوح پہلے بھی تمہار ہے ساتھ ہو چکا ہے اور اگرآئندہ تھی ہواتو بہت غلط بات ہوگی۔

"فنول صاحبی یوم نو بته" میراانساری پروی اپی باری کے دن حضور اقدی کے پاس گیا "فوجع عشاء" عشاء کو قت والی آیا۔ "فیضوب بابی ضوبا شدیدا" اور میرے دروازے پر زورسے دستک دی۔"وقال: السم هو؟" جبزیادہ دریتک جواب نہ طاتو کہا کیا سور ہاہے؟"فیفن عت" میں گیرایا"فیخر جت الیده" میں نکلا"وقال حدث امر عظیم"اس نے کہا کہ بڑا مسکلہ ہوگیا، بڑا

٣٣ تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ١٤٩-١٨٠.

زبردست واقعه پیش آگیا "قبلت: مساهو ؟ أجاء ت غسان؟" میں نے کہا، کیا قصہ ہوا؟ کیا غسان کے بادشاہ نے جملہ کردیا "قبال: لابل أعظم منه واطول" اس نے کہانہیں، اس ہے بھی زیادہ لمباچوڑ اواقعہ ہو گیا، اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوگیا" طلق دسول الله ﷺ نساء ہ" رسول الله ﷺ نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے۔ "قال: قلد خابت حفصة و خسوت" میں نے ای وقت دل میں کہایا میری زبان سے نکال کہ خصہ تو نا کام، نام ادہوگی۔

''فخرجت فجئت المنبر، فاذاحوله رهط يبكى بعضهم'' مين منبرك پاس پنچاتود يكها كدوبال بحن بعض لوگ بيئے دور ہے تے ''فجلست معهم قليلا'' تھوڑى ديروبال ميں ان كے ساتھ بيشا '' فيم غلبنى ماأجد'' پرمير دل ميں جواحساسات پيدا ہورہے تھوہ مجھ پرغالب آئے كہ ميں جاكر حضور ﷺ سے بات كرول ۔

"فبجست المشربة التي هو فيها" تومين آپ كے بالا خانه مين داخل ہوا۔ "فقلت لغلام اسود" آپ اللہ كانام حضرت رافع اللہ آيا ہے ان سے جاكر استاذن لعمر" جاكر عمر كے لئے اجازت ليكوكه مين حضورا قدس اللہ كانا جائز ہا ہوں۔

"فکلم النبی ﷺ ثم خرج" وہ بات کر کے واپس آئے۔"فقال ذکر تک له فصمت"که میں نے جاکرآپ کا ذکر کیا تھا کہ آپ آنا چا ہے ہیں تو آپ ﷺ خاموش رہے،کوئی جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ بلالو، "فانصر فت" میں واپس چلاگیا"حتی جملست مع الرهط الذین هند المنبو" دوبارہ ان

بی لوگوں کے ساتھ منبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا "فسم غلبنسی ما اجد" پھردل میں چوخیال پیدا ہور ہے تھے وہ غالب آئے۔"فجد ت الغلام فقلت: استاذن لعمر" میں نے غلام سے کہا کہ پھر جا کرا جازت لے لوک عمر آیا ہے۔ "فید کو مفله"غلام نے وہی بات دہرائی کہ حضور اقدی بھے سے آپ کا نام لے کرذکر کیا تھا، آپ بھے خاموش رہے۔

علاء کرام نے فرمایا کد شایداس کی وجہ یہ ہے کہ آنخصرت کے شروع میں یہ سمجھے کہ یہ سفارش کرنے کے لئے آئے ہیں،اس لئے آپ کے ایک فوری طور پر بات چیت کرنا پہند نہیں فرمایا۔

اور جب دوتین مرتبه انکار کردیا گیا تو حضور اقدی کے نے محسوس فرمایا کہ اب بلانے میں اس کئے مضا نقہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آکر ایسی کوئی بات نہ کریں جواز واح مطہرات کی حمایت کی ہوگی ، اب جب بیآئیں گے توالی کوئی بات نہ کریں گے ، اس واسطے آپ کے نین مرتبہ کے بعد اجازت دی۔

''فدخلت علیه'' میں عاضر ہوا۔''فاذا هو مضطجح علی رمال حصیو'' تو میں نے ویکھا کہ آپ کے جان پر تشریف فرما ہیں۔رمال کے معنی ہیں بان۔

"لیس بینه و بینه فراش" آپ از کاوربان کے درمیان کوئی بسترنبیں تھا۔ "قد اثر الرمال بجنبه" اوربانوں کے نثان آپ ان کے بہلو پرنظر آرہے تھے۔ "متکی علی و سادہ من ادم حشوها لیف" آپ ان کے کے ساتھ شکے کیا تھ شکے کے ساتھ شکے لگائی ہوئی تھی جس کے اندر مجور کی چھال بحری ہوئی تھی۔ لیف" آپ اندر مجور کی جھال بحری ہوئی تھی۔

"فسلمت علیه" میں نے آکرسلام کیا "شم قبلت وانا قائم" پھر میں نے کھڑے کئرے کوئے۔ کوش کیا"طلقت نساء کے ایرسول اللہ" کیا آپ کی نے از واج مظہرات کوطلاق دے دی ہے؟
"فرفع بصوا إلی فقال: لا" آپ کے نیری طرف نگاہ اٹھا کی اور کہا کہیں! "شم قلت وانا" قائم میں
نے پھر کھڑے کھڑے ہی حضورا قدس کے سے عرض کیا کہ "استانس یارسول اللہ کے"کہ کیا میں آپ کے کا دل بہلانے والی باتیں کروں؟ استیاس کے معنی ہیں دل بہلانا۔

"لورایتنی و کنا معشر قریش نغلب النساء فلما قدمنا علی قوم تغلبهم نساؤ هم"
یارسول الله هم تم تریش لوگ عورتوں پر غالب ہوا کرتے تھے اور جب یہاں آئے تو الیی قوم کے پاس آئے جن
کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔"فلا کو ہ" اور وہی بات ذکر کی کہ میری ہوی کے ساتھ بیوا قعہ پیش آیا ہے۔
" فتبسم النبی هے" آپ شے نظیم فرمایا " اسم قبلت: لو رایتنی و دخلت حفصة

فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أو ضامنك و أحب إلى النبي الله الله عنها ". عائشة رضى الله عنها ".

پھر میں نے کہا کاش! آپ اس واقعہ کودیکھتے جب میں هفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تھا اورا سے کہا تھا کہ متہمیں یہ بات دھو کے میں نہ ڈالے کہ تمہاری پڑوین لیعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کوزیادہ محبوب ہے اور تم سے زیادہ خوب صورت ہے۔

میجملہ کہہ کریہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی جمایت کرنے ہیں آیا ہوں۔ "فتبسم آخری" آپ ﷺ نے دوبار ہسم فرمایا۔ "ف جسلست حین رایت میسم" جب میں نے آپ کوہسم فرماتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ "دم دفعت بصوی فی بیته" پھر میں نے آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھائی۔

''فوالله مادایت فیه شینا یو دا لبصو غیو آهبه ثلات ''الله کوشم میں نے اس گھر میں ایک کوئی چیز نہیں دیکھی جونگاہ کولوٹا سکے، یعنی جس پرنگاہ جا کر تھہر جائے کہ یہ چیز قابل ذکر ہے سوائے تین کھالوں کے کہ تین کھالیں پڑی ہوئی تھیں۔ باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی۔

"اهاب" کی جمع"اهبة" ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ قیصر و کسری تو کتنے عیش و آرام میں ہیں اور تعم کی زندگی گز ارر ہے ہیں اور سے دونوں جہانوں کے سرداراس حالت میں ہیں کہ چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات کے نشان ، آپ بھٹے کے پہلو پرنظر آرہے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ ''ادع اللہ فیلیو سع علی امتک' اللہ تعالی ہے دعافر ما کیں کہ اللہ تعالی آپ کی امت پر کشادگی کر ہاورفقر وافلاس کا دورختم ہوجائے۔ ''فیانیا فیارس والروم و سع علیهم''کہ فارس ورروم کے اور تو برای وسعت ہے اور دو ہرا ہے مالدارلوگ ہیں۔ ''واعطو اللدنیا'' ان کو دنیادی گی ہے ''وھم لا یعبدون اللہ''جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔''و کیان معلکنا'' آپ الله اس وقت تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ''فقال اوفی شک انت یا ابن المخطاب''اے خطاب کے بیٹے کیاتم ابھی شک میں ہو کہان کو تعتیں ملی ہوئی ہیں اور ہم کونہیں ملی ہوئی ہیں۔

"اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاة الدنیا" و ولوگ ہیں جن کی اچھی چزی الله فی الحیاة الدنیا" و ولوگ ہیں جن کی اچھی چزی الله فی ان کو دنیا ہی میں و دی ہیں، اور ان کی طیبات ان کو دنیا میں ہی اللہ کی ہیں او آخرت میں ان کا پکھ حصہ نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے "اولئک قوم عجلت لهم طیبات فی الحیاة الدنیا" ہے پناه مائکی چاہئے کہ اللہ تعالی ہماری طیبات کو حیاة دنیا میں جلدی نه عطافر مائے جو ہمیں آخرت میں محروم کردے۔ "ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة" الله تعالی ہمیں اس پررکھے۔

"فقلت یا رسول الله استغفولی" میں نے کہایارسول اللہ کے میرے لئے استغفار کریں کہ میرے دل میں یہ خیال کیوں بیدا ہوا کہ ان کے پاس دنیا ہے اور ہمارے یاس نہیں ہے۔

"فاعتزل النبي في من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عالشة" آنخفرت في في ازواج ساس بات كي وجه سي كناره كثي اختيار فرما كي جوحفرت هفه في حفرت عاكثر في سي ظام ركردي تقي -

"وکان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهر أمن شدة موجدته عليهن" آپ ان پر فرمايا كه بين ايك مهينتك ان كي پائيس جا وَل گا ـ يتم كها لي شي من شده موجدته عليهن" ان پر ناراضگی كی شدت كی وجه سے آپ شی نے یہ بات ارشاوفر ما دی شی ـ «موجدة" كم عن بین ناراضگی "حین عائبه الله فلماء مضت تسع و عشرون" جب انتيس دن گزر گے ، تو «دخل علی عائشة" آپ شی عائشة " کي پائيش كے پائي تشريف لائے اور سب سے پہلے انهی سے بات كرنے كا آغاز كيا ـ

حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے کہا کہ آپ نے توقشم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ نہیں آئیں گے اور آج ہمیں انتیس دن ہوئے ہیں، میں تو ایک ایک دن گن گن کر گر ارر ہی ہوں، اس لئے مجھے یاد ہے کہ ابھی تمیں دن پورے نہیں ہوئے۔

"فقسال النبي الشهر تسع و عشرون" كه يهبيذانيس دن كام. "وكان ذلك الشهر تسع و عشرون "كه يهبيذانيس دن كام. "وكان ذلك الشهر تسع و عشرون قالت عائشة فانزلت آية التخيير" حضرت عاكثرضي الله عنها فرماتي بين كه پجر بعد مين آيت تخير نازل مولى ـ

مرجمہ: اے نبی! کہدد ہے اپنی عورتوں کو، اگرتم چاہتی ہودنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق، تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا اور اگرتم چاہتی ہواللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے ر کھ چھوڑ اہے ان کے لئے جوتم میں نیکی پر ہے برا او اب۔

یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضوراً قدس ﷺ سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کا ذکر کرنے والا ہوں۔اگرتم جلدی جواب نہ دوتو تمہارے او پر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کرلو۔

حنورا کرم ﷺ کو پیتہ تھا کہ میرے والدین مجھے بھی بھی حضورا کرم ﷺ سے جدائی کا اختیار نہیں دہیں گے۔ یہاں پرفرق کا لفظ سے جبکہ چے نسخہ بفراقہ ہے۔

میں نے کہا، کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کردں؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو۔" فانی ارید الله و رسوله و الدار الآ خرة " میں نے اپنا فیصلہ نادیا۔

" الم حير نساء 6" بُحر آپ ﷺ نے اپنی اور از واج کو بھی اختيار ديا۔ " فيقلن مشلبه ماقلت عسانشة" تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت عائشہ شنے کہی تھی ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اختيار کيا ، بي آيت تخير ہے۔

#### بيرايلاء ببين تفا

یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضور ﷺنے ایک مہینہ از وائج سے علیحدگی کی قسم کھائی تھی۔ یہ ایلاشر علی فقہی نہیں تھا آگر چہ بعض روایات میں اس کوایلاء سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن جن روایتوں میں ایلاء کالفظ آیا ہے وہاں ایلاء لغوی مراد ہے بمعنی قسم کے کیونکہ ایلاء فقہی اس وقت تحقق ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کم از کم چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے۔

اُس نتیج میں اگر چار مہینے تک رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے ور نہ طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے۔لیکن یہ ایلاء شرعی ایلاء حقیق نہیں تھا بلکہ یہ آپ ﷺ نے محف قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینہ تک اپنی از واج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ''ع ایسا کہ سے مصنع میں میں میں میں ایک میں ایک مہینہ تک اپنی از واج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ''ع

اعتزال اورآيت تخيير كاسبب نزول

دوسرا مسکہ یہ کہ اس اعتزال اور بعد میں اللہ ﷺ کی طرف ہے آیت تخییر کے نزول کا سبب کیا تھا۔ اس میں مختلف روایات ہیں ۔

> عام طور سے اس بارے میں تین روایتیں بیان کی جاتی ہیں: ایک روایت تو وہ ہے جس میں شہد کھانے کامشہور واقعہ ہے۔

۲۳ عمدة القارى ، ج: ۹ ، ص: ۲۳۱.

#### شهدكا واقعه

حضوراقدس عصر کے بعد حضرت زینب رضی الله عنها کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔حضرت زینب کے پاس پھے شہد آیا ہوا تھاوہ آپ ﷺ کووے دیت تھیں۔اس واسطے حضورا قدس ﷺ کووہاں اپن عام عادت ہے کچھزیادہ دیرلگ جاتی تھی۔

آپ ﷺ کا روزانہ کامعمول تھا کہ عصر کے بعدتمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔اور ہرایک کے پاس تھوڑی در کھبرتے تھے۔حضرت زینبؓ کے پاس معمول سے پچھزیادہ در ہوجاتی تھی، ازواج مطہرات میں سے ہرایک اس انظار میں ہوتی تھیں کہ ہارے پاس کے تشریف لائیں گے، ان کے لئے ایک ایک لحداورایک ایک بل گران ہوتا تھا۔

اب بوچھنے کی ہمت نہ ہوتی ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنی کنیزے کہا کہ کل جب حضور اقدس علیہ حضرت زینبؓ کے گھر جائیں تو ذراحچیپ کر و کھنا کہ کیا بات ہور ہی ہے؟ مطلب یہ کہ کس وجہ سے دیرلگ رہی ہے۔اس نے دیکھا اور آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہواہے اور وہ حضورا قدس ﷺ کوشہدیلاتی ہیں۔

حضرت عا کنٹٹ نے کہاا چھا ہم انتظام کر لیں گی چنا نچہ وہ حضرت سود ہ کے پاس کئیں اور ان سے کہا کہ حضرت نین کے ہاں دریاس فجہ سے لگتی ہے کہ وہ شہد پلاتی ہیں تم ایبا کروکہ اب جب ان سے فارغ ہونے کے بعدآ پ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیظا ہرکریں کہ آپ کے مندسے مغافیر کی بوآر ہی ہے۔

"مغافیر" ایک گھاس ہوتی تھی۔مطلب بیتھا کہ حضوراقدس ﷺ کویہ بات بہت ناپیند تھی کہ آپ کے مند سے کی تم کی بوآئے تو جب آپ حضور اقدی ﷺ دیکھیں گے کہ شہد کے نتیج میں بوآری ہے تو بیاف ختم

حضزت سودہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھےخود سے تو یہ کام کرنے کی جراُت نہ ہوتی لیکن عائشہ میرے اویر حاوی تھیں کہ گویاان کی بات رَ دکرنا مجھے گوارانہ ہوا۔انہوں نے بیکیا کہ جا کر حضرت امسلمہ سے یہ بات کہہ دی کہ جبان کے پاس جا ئیں تو وہ بھی بیہ بات کہیں۔

حضرت سودہؓ فرماتی ہیں کہاس کے بعد جب میرے گھرتشریف لائے تو مجھے پرحضرت عا کشہ " کا اتناڈ ر تھا کہ آ پ ﷺ نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا، ابھی میرے قریب تشریف بھی نہیں لائے تھے، دل جا ہا کہ فوراً کہہ دوں، کہیں ایسانہ ہو کہ بھول جاؤں اور بعد میں حضرت عائشہ بھے پر ناراض ہوں لیکن ایک دم ہے ہیں سنجل گئ اورسنجلنے کے بعد جب آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ میں تو انبھی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس سے شہد کھا کر آ رہا ہوں اور شہد میں تو مغافیر کی بونہیں ہوتی ۔

اس پر میں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ شہد کی کھی اس درخت پر پیٹھی ہوگی اوراس کارس چوسا ہوگا جس کی وجہ سے اس میں ہو پیدا ہوگئی۔اس پر حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ اچھا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔اس کے بعد جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی بات کہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اچھا آئندہ میں پیشہد نہیں کھاؤں گا۔اللہ ﷺ نے بیساراوا قعہ بذر بعہ وحی نبی کریم ﷺ کو بتادیا جوسورہ تحریم میں نازل ہواہے:

﴿ يَا يُهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلُ اللّهُ لَکَ عَ تَبُعَغِی مَرْضَاتِ اَزُوَاجِکَ مُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ ﴾ على مَرْضَاتِ اَزُوَاجِکَ مُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ ﴾ على ترجمہ: اے بی او کیوں حرام کرتا ہے جو طال کیا الله نے تجھ پر ، چاہتا ہے تو رضا مندی اپنی عورتوں کی ، اور الله بخشنے والا ہے مہر بان ۔

جب بيرآيت كريمه نازل موئى تواس سازش كاراز فاش موگيا \_حضرت عائشةٌ مصرت سودةٌ اورحضرت زينب كامعامله وانتح موگيا \_

اس وجہ سے آنخضرت ﷺ کے دل میں رنج پیدا ہوا اور اس کے نتیج میں آپ ﷺ نے کنارہ کثی اختیار فر مائی اور ای نتیج میں اختیار بھی دیا گیا۔ایک واقعہ یہ ہے۔

دوسری روایت یہ ہے جوسند کے اعتبار سے کی نہیں ، کیٹن بہر حال روایش ہیں کہ حضور ﷺ ، حضرت ماریہ قبطیہ "کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے حضرت هصه "نے ویکھ لیا۔ اس کے نتیج میں حضرت ماریہ قبطیہ "کی طرف سے ان کے دل میں کچھ گرانی آگئی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے حضرت ماریہ "کواپنے اوپر حرام کردیا کہ اب تندہ میں ماریہ "کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر آپ نے ان سے اعتز ال فرمایا ، اس پریہ آیت نازل ہوئی ، اس کے نتیج میں آیت تخیر نازل ہوئی۔

تیسری روایت بیہ ہے کہ ایک مرتبہ تمام از واج مل کر حضور ﷺ سے نققہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا اور بیہ خیبر کی فتح سے بہلے جو پچھ تگی ترشی کا عالم تھا، اس میں از واج مطہرات رضی الله عنہن نے بی کریم ﷺ کا بھر پورساتھ دیا اور پورا تعاون کیا۔ برقتم کے حالت کوخندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اللہ عنہن نے بی کریم ﷺ کا بھر پورساتھ دیا اور پورا تعاون کیا۔ برقتم کے حالت کوخندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ لیکن خیبر کی فتو حات کے بعد الحمد للہ وسعت پیدا ہوئی تھی اس واسطے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ساری دنیا

٧٢ - [التحريم: ١]

کے اوپر وسعت ہورہی ہے، اس لئے ہم بھی حضور ﷺ سے نفقہ میں پچھزیا دتی کا مطالبہ کریں۔

سب نے مل کر جومطالبہ کیا وہ اُٹر چہ کوئی گناہ نہیں تھالیکن نبی کریم ﷺ کی از واج مطہرات کے شایان و شان نہ تھا، اِس وجہ سے آنخضرت ﷺ نے بیسوچ کر کہ بید دنیا کی فکر میں بڑگئی ہیں ان سے اعتزال اختیار فرمایا اور آخر میں آیت تخییر نازل ہوئی۔

بیتین مختَّف قشم روایات ہیں ان میں سے پہلی اور تیسری روایت بو کی ہیں لیکن حضرت مارییٌّ والی سند میں اتنی مفہو طنہیں ہے۔ <sup>می</sup> میں اس معمد ت**نظیبیۃ** 

علاء کرام نے ان روایات میں تطیق دیتے ہوئے یہ فر مایا ہے کہ بیسب واقعات تخیر کسب بے۔
پہلے عسل کا واقعہ پیش آیا، پھر حضرت ماریہ "کا واقعہ پیش آیا، پھر نفقہ کی زیادتی والا واقعہ پیش آیا۔
جب بیتین چار چیزیں اسمی ہو گئیں اور ان سے نبی کریم کے کی طبیعت پرگرانی ہوئی تو آپ کے نے اس گرانی کا اظہار اعتزال کر کے فر مایا اور جس کی انتہاء اس پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام از واج مطہرات کو اختیار دے دیا اور آیات تخیر نازل ہوئی۔

## از واج مطہرات پراعتراض کرناحمافت ہے

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ہرایک ہمارے سرکا تاج ہیں، ان میں ہے کسی کے بارے میں بھی کوئی کلمہ ذربان سے نکالتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے لیکن میہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکو بی طور پراس واقعہ کے ذریعہ میہ بتادیا کہ بشری طبیعت اعلی سے اعلی تقویٰ کے مقام پر پہنچنے کے باوجود بشریت ختم نہیں ہوتی اور بشریت کے تقاضے برقر ارر سے ہیں۔

از داج مطہرات اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے باوجود بشری تقاضوں سے بالکلیہ خالیٰ نیں تھیں، وہ انبیاء کی طرح معصوم تونہیں تھیں،لہٰذا بھی بھی اس کی جھلک ان کے سیمل میں بھی آ جاتی تھی۔

صحابہ کرام ﷺ کے بارے میں شجع بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوتے ، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ گنا ہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بھی بھی بتقاضائے بشریت کسی غلطی کا سرز دہو جانا ان کی مجموعی فضیلت وعدالت کے خلاف نہیں ہے ، بشر طیکہ اس غلطی پراصرار نہ ہو بلکہ ندامت ہو، اس برتو بہ واستغفار ہو۔

حضرت ماعز ﷺ آخر صحابہ ہی میں سے تھے اور غامدیہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیۃ جس کیکن نلطی کے بعد تو بہ کی اورالیں تو یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سارے مدینہ کے لئے کافی ہوجائے ۔

省 - عمدة القاري ، ج : ٩ ، ص :٢٢٩،٢٢٨ ، و فيض الباري ج :٣ ، ص:٣٣٨.

ای طرح از واج مطہرات سے بے شک غلطی ہوئی، اورغلطی کے بعد فوراً تنبیہ ہوئی، اس پر تو ہہ کی، استغفار کیا۔اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو بہ قبول ہوئی۔لیکن اگر پیٹر بھی کوئی اس بنیا دیراعتراض کرے کہ غلطی کیوں ہوئی تھی تو بیغلط بات ہے۔اس واسطے کہ معصوم تو کسی نے نہیں کہا کہ معصوم تھیں۔

لہٰذاا گرغلطی ہوئی تو اس کی تلائی مشروع طریقہ کے مطابق ہوئی ۔حضورا قدس ﷺ نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک وتعالی نے معاف کر دیا،اب کون بے وقوف ہے جویہ کیج کہ اللہ اوراس کے رسول نے تو معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کرتا، میں تو اعتراض کروں گا؟

خلاصہ بیہ ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام ہے اوراز واج مطہرات سے غلطیوں کا صدور ہوالیکن اس غلطی پر اصرار نہیں ہوااور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کواس کے کسی گناہ کی بنا پر عار دلائے جس سے وہ تائب ہو چکا ہوتو اللہ تعالی اس کو اسوقت تک موت نہیں ویں گے جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ کردیں۔ العیاذ باللہ بیاتی خطرناک بات ہے۔ قص

جب توبہ ہوگئ اللہ اوراس کے رسول نے معاف کردیا، معاملہ صاف ہوگیا، اب اس کو لے کر بیٹھے رہنا پیمانت ہے اورکسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہوسکتا۔

ایلاء سے لغوی معنی مرادین "و کانت انفکت قد منه" لعنی ایک اور واقعه میں آپ کا پاؤل اتر گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے بالا خانہ میں مقیم رہے تھے۔

#### (٢٢) باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد

• ٢٣٤٠ ـ حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل: حدثنا أبو المتوكل الناجى فال: أتيت جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما قال: دخل النبى الله المسجد فدخلت إليه و عقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بلجمل، قال: ((الثمن و الجمل لك)). [راجع: ٣٣٣]

وج. مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بَذَنَبِ قَدْ تَابِ مِنْهُ لَمْ يُمِتَ حَتَى يَعْمِلُهُ ، تَفْسير القَرْطَبي ، ج: ٥ ، ص (90 ، وَفَيْضِ القَدْيرِ ، ج: ٢ ، عن ١٨٥ ، والمجروحين، ج: ٢ ، ص: ٢٤٤ .

یے حضرت جابر ہے کامشہور واقعہ ہے، یہاں صرف اتنامقصود ہے کہ جب وہ اونٹ لے کرآئے تواس پوچبور و کے ایک کونے پر باندھ دیا۔

بلاط، پھروں والی زمین کو کہتے ہیں، جہاں پھرنصب کردئے گئے ہوں۔مسجد نبوی ﷺ کے باہر تھوڑی سی جگدالی تھی جہاں پر پھر لگے ہوئے تھے جیسے چبوتر ہ بنا دیا جائے ،اس قتم کے پھرتھے۔

حفرت جابر ﷺ کہتے ہیں کہ وہاں جا کراونٹ باندھا، وہ بلاط کسی فر دواحد کی ملکیت نہیں ہے نہ مجد کا جز ہے بلکہ عام لوگوں کے بیٹھنے، کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے،اس جگہ اونٹ کولا کر باندھااور نبی کریم ﷺ نے اس پرکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔

امام بخاریؓ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ''من عقل بعیرہ علی البلاط اوباب المسجد '' معجد کے درواز نے برکوئی جانورلا کر باندھ دیتو بیجا تزہے، اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے۔

### (۲۷) باب الوقوف و البول عند سباطة قوم

ا ۲۳۷ ـ حدثنا سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن حذيفة الله عن الل

یہ حدیث کتاب الطہارۃ میں بار بارگزر چکی ہے،اس کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جس سباطتہ پر پییٹاب فرمایا، وہ کسی اور قوم کی تھی۔

سوال یہ بیدا ہوا کہ کسی اور کی مملوک سباطمتہ پر پیشا ب کرنا جائز ہے یانہیں؟

آنخضرت ﷺ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ جائز ہے ، اس لئے کہ اجازت متعارفہ ہے۔ سباطتہ الی جگہ ہوتی ہے جہاں گندگی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اس واسطے اس میں پیشاب کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا جہاں اجازت متعارفہ ہوو ہاں تصرف کرنا جائز ہے۔

(٢٩) باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. وفي الرحبة تكون بين

الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أ ذرع

۲۳۷۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة ، سمعت أبا هريرة الله قال: قضى النبى الله إذا تشاجروا في الطريق

الميتاء بسبعة اذرع. <sup>• ي</sup>

یہ صدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا آپس میں راستہ کے بارے میں جھڑا ہوجائے یا ختلاف ہوجائے توسات ذراع کے برابرراستہ قراردیا جائے گا۔

## سات ذراع سے کیامراد ہے؟

یہ حدیث جوراستہ کی مقدار سات ذراع بیان کرتی ہے ،اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں اور علاء میں سے مختلف حضرات نے اس کی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں :

مہلی توجیہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا میدان خالی پڑا ہوا ہے۔لوگوں کو اجازت ہے کہ جو جاہیں اس میں اپن تعمیر کریں ،لوگ آ کراس میں عمارتیں تعمیر کررہے ہیں اور اس کے مالک بن رہے ہیں تو کس حد تک لوگوں کو عمارت تعمیر کرنے کی اجازت وی جائے گی۔

فرض کریں ایک پورار قبہ ہے اورلوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جس طرح چا ہوگھر بناؤ، اب کوئی یہاں بنار ہاہے، کوئی وہاں بنار ہاہے تو لوگ اس طرح بنالیں کہ پورے میدان میں گھر ہوں اور چلنے کاراستہ بھی ندر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مجھایا جائے کہ چے میں ایک راستہ رکھواور داکیں ، بائیں عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔

اب ایک شخص کیے کہ میں اور آگے تک بناؤں گا، دوسرا کیے کہ آگے نہ بڑھو کیونکہ راستہ کے لئے جگہ چھوڑنی ہے، اس نے کہا کہ راستہ کے لئے چار فر راع بھی کافی ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں! دس فر راع ہونا چاہئے تو آپس میں جھڑا ہوگیا۔ اس جھڑے کی صورت میں حضورا قدس کے نے فر مایا کہا گراہیا جھڑا ہوجائے تو پھر معتدل بات یہ ہے کہ راستہ کی مقدار سات فر راع رکھی جائے، اگر اس کے بعدلوگ وائیں بائیں عمارتیں تعمیر کرنا چاہیں تو کرلیں یہ عنی ہیں جو امام بخاری نے ترجمتہ الباب میں بیان کئے ہیں کہ ''إذا احت لفوا فی الطویقة المیتاء''

میتاء کے معنی ہیں وہ راستہ جس میں لوگ کثرت سے آتے جاتے ہوں ، یہ "**اتبی یہ اتبی**" سے نکلا ہے جس کوشا ہراہ بھی کہتے ہیں ۔

اگراس میں اختلاف ہوجائے وہ اس طرح کہ "وفی الوحیة" کہ ایک بڑارحہ ہے" تکون بین الطویق" جوراستہ کے درمیان آرہا ہے "فیم یسوید الھیلھا البنیان" لوگ ممارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں "فترک منھا للطویق سبعة افرع" توراستہ کے لئے جوجگہ چھوڑی جائے گی وہ سات ذراع ہونی چاہئے۔ نہ کم نہ زیادہ۔اس کی ایک تفسیریہ ہے جوامام بخاریؓ نے اختیار فرمائی ہے۔

دوسری توجید یہ ہے ایک زمین دویا زیادہ آدمیوں کے درمیان مشاع ہے، مشترک ہے اور وہ اس زمین کو آپس میں تعلیم کو آپس میں تعلیم کرتا چاہتے ہیں، حدود طے ہوجائیں کہ یہاں تک تمہاری ہے اور یہاں تک میری ہے، تو اس میں ایک راستہ توبیہ ہے کہ سب زمین تقسیم کرلیں اور گزرنے کی جگہ کسی کے لئے ندر ہے۔

اب ظاہر ہے کہ کوئی حصہ ایسا بھی رکھا جائے جس کومشتر ک راستہ قرار دیا جائے۔اگرتمام بٹر کا ءمشتر ک راستہ کے لئے کسی مقدار پر متفق ہو جا کمیں تو ٹھیل ہے ، بڑی اچھی بات ہے۔سب مل کر طے کرلیں کہ دس ذراع ہم راستہ کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس پرسب راضی ہو گئے تو اس میں کوئی جھگڑ ہے کی بات ہی نہیں۔ دس ذراع راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔

لیکن اگر آپس میں کوئی راضی نامہ نہ ہوسکا اور اختلاف برقر ارر ہا کہ کوئی کہدر ہاہے چھوٹا راستہ چھوڑ و، کوئی کہدر ہاہے بڑاراستہ چھوڑ و، تو اس وقت حضورا قدس ﷺ نے بیفر مادیا کہ سات ذراع کا راستہ چھوڑ دواور بیہ معتدل بات ہے۔ بیاس حدیث کی دوسری تو جیہ کی گئی ہے۔

تیسری توجیدامام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ باکل ابتدائی آباد کاری کی بات ہے کہ جب کوئی گاؤں ابتداء میں آباد کیا جارہا ہوا ورلوگ عمارتیں تعمیر کرر ہے ہوں ،اس وقت یہ طے کرنا ہے کہ ہم کتنا راستہ چھوڑیں اور کتنی جگہ پرعمارتیں تغمیر کریں۔حضور اقدس ﷺ نے ایک معتدل معیار بتا دیا کہ سات ذراع استہ چھوڑ دو۔

چوتی تو جیہ علامہ ابن جوزیؒ نے فرمائی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک راستہ ہے، کمی چوڑی سڑک ہے۔ اس کے کناروں پر بیٹے کر بعض لوگ اپنا سودا فروخت کرنا چاہتے ہیں جیسے ہاکرلوگ کہتے ہیں کہ یہاں مت بیٹھو کیونکہ بیراستہ ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گزرنے کے لئے اچھی خاصی جگہ موجود ہے، ہم اس لئے بیٹھے ہیں۔ تو تنی جگہ راستہ کے لئے چھوڑی جائے اور کتنی جگہ سامان بیچنے والوں کے لئے چھوڑی جائے اس جھڑے کا تصفیہ حضور اکرم بیٹے نے فرمایا کہ سات ذراع راستہ چھوڑ دواگر اس کے بعد کوئی کنارہ پر بیٹھنا چا ہتا ہے تو بیٹھ جائے۔ اھ

١٥ راجع: تكمله فتح السلهم ج: ١ ص: ١٨٠ و فيض الباري ، ج:٣ ، ص: ٣٣٩.

# بەكوئى تحدىدىشرغىنېيى

لیکن جاروں تبہہات میں بیہ بات یادر کھیں کہ حضور اکرم کھی کا سات ذراع کی تجدید فرمانا یہ کوئی تحدید شرقی ابدی نہیں ہے بلکہ صلحت پر بنی ہے اور زمان ومکان کے اختلاف سے اس کی مقدار میں اضافہ اور کی ' ہو سکتی ہے اور اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

۲۳۷۵ ـ حدثنا سعید بن عفیر قال: حدثنی اللیث: حدثنا عقیل ، عن ابن شهاب عن أبی بکر بن عبد الرحمٰن ، عن أبی هریرة الله قال : قال رسول الله قال: (لاینزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن ، و لایشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن و لایشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن و لایشه نهبة یرفع الناس إلیه فیها أبصارهم ، حین ینتهبها و هو مؤمن )).

وعن سعيد و أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله إلا النهبة.

قبال النفربرى: وجدت بخط أبى جعفر: قال أبو عبدالله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. [أنظر: ٥٥٧٨ ، ٢٤٨١ ، ٢٨١٠]

حدیث میں بیتشریح کردی کہ ایمان نہیں ہوتا اس کامعنی بیہ ہے کہ اس کے اندرایمان کا نورنہیں ہوتا۔

#### ( ۱ ۳) باب كسر الصليب وقتل الخنزير

٢٣٨١ - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهرى قال: أخبرنى . سعيد ابن المسيب سمع أبا هريرة الله عن رسول الله الله الله المسيب سمع أبا هريرة الله عن رسول الله الله المنزير ويضع الجزية و ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله أحد )) [راجع: ٢٢٢٢]

## تشريح

حفرت ابه ہریرہ دی ایک دالا تقوم الساعة حتی بنزل فیکم ابن مریم" قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے درمیان عیسی ابن مریم حکم بن کر اور انصاف کرنے والا بن کر نازل نہوں

"فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر" وه صلیب کوتو ژدی گے اور خز برکوتل کردی گے۔

#### "يكسوا لصليب" سى كيامراد سے؟

' **صلیب کوتو ژویں گئے' بعض حضرات نے فر مایا کہ اس کے معنی سے ہیں کہ جہاں جہاں صلیبیں ہیں ان** کے قلمرو کے اندروہ تو ژوی خائیں گی۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ بیعیسائی مذہب کے ختم ہونے سے کنایہ ہے کہ سارے عیسائی ،مسلمان ہوجا کیں گے کیونکہ حضرت عیسی الطبیعی خودتشریف لے آئیں گے۔

"و بصنع المجزية" اس كم معنى يه بين كه اس وقت توكافرول كے لئے تين اختيار بين پا اسلام لائين يا جزيد ادا كريں يا ان سے قال ہو۔ ليكن اس وقت جزيد ختم ہوجائے گا۔ بس دو بى باتيں رہ جائيں گى، "إما الاسلام وإما السيف".

" **ویسفین السال**" اور وہلوگوں میں مال کو پانی کی طرح بہادیں گے، یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔

سوال: کیاحفرت میسی النای کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی؟

جواب: روایات میں اس بات کی صراحت نہیں ہے۔ البتہ ظاہر روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا پر ہوگا۔ ساری دنیا پر ہوگا۔

# (٣٢) باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟

فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أومالا ينتفع بخشبه

"واني شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشي"ء.

اگر کہیں مٹکوں میں شراب رکھی ہے تو کیاان کوتو ژاجائے؟ یا مٹکوں میں شراب رکھی ہے تو ان کو بھاڑ دیا جائے؟ "هل تکسر؟" "هل" کہہ کراشارہ کردیا کہاس مسئلومیں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### اختلاف فقهاء

ای کی تھوڑی ہے تفصیل یہ ہے کہا گریہ مٹکا یا مشکیزہ جس میں شراب ہے خدانہ کرے کسی مسلمان کا ہوتو اس میں فقائہاء کا اختلاف ہے۔

## امام بوسف رحمه الله كامسلك

امام ابویو علی کے نز دیک اگر کوئی شخص مسلمان کی شراب کا منکا تو ڑ دے یامشکیزہ بھاڑ دیے تو وہ ضامن

نہیں ہوگا۔اس واسطے کہ اس نے ایک مشکیز ہ یا مطکے کوغلط چیز رکھنے کے لئے استعال کیا تو دوسرے کے لئے جائز ہے کہ وہ نہی عن المنکر کے طور پراس کو پھاڑ دے یا تو ڑ دے اوراس کی وجہ سے وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ اھ ا ما م محمد رحمہ اللّٰد کا مسلک

امام محمد رجمته الله علیه فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا ،اس لئے کہ خرابی منکے یامشکیزے میں نہیں تھی بلکہ شراب میں تھی اور شراب کو منکے توڑے اور مشکیزے بھاڑے بغیر بھی بہادیناممکن تھا۔اس نے خواہ مخواہ مٹاکا توڑا اور مشکیزہ بھاڑا، لہذاوہ ضامن ہوگا۔ ع

## اگر مٹکے ذمی کے ہوں تو؟

اورا گرییشراب کسی ذمی ،غیرمسلم کی تھی بعنی اہل کتاب میں سے مثلاً تو ہمارے (احناف) نز دیک اگر کو کھی تعنی اہل کتاب میں سے مثلاً تو ہمارے (احناف) نز دیک اگر کو کھی تخص ذمی کی شراب کا محکا تو ڑ دیتو وہ مشکے کا بھی ضامن ہوگا اور شراب کا بھی بعنی اس کی قیمت کا ، کیونکہ اہل کتاب کے تن میں شراب متقوم ہے تو ان کے نقط منظر سے اس شخص نے ان کا مال ضائع کیا، لہٰداوہ ضامن ہوگا۔ مقلم مشافعی رحمہ اللہ کا مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوگا ، اس واسطے کہ اگر چہشراب ان کے حق میں متقوم ہے لیکن تو ڑنے والے کا اعتبار کیا اور حفیہ نے مالک کا عتبار کیا ۔ اس طرح سے اختلاف پیدا ہوا۔ هم

عن كان الدن علم ففيه الخلاف: فعند أبي يوسف و أحمد في رواية: لايضمن ، ويسدل مهما في ذلك بما رواه الترمذي الخ (عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٣١).

قال محمد بن الحسن: يضمن ، وبه قال أحمد في رواية ، لأن الاراقة بدون الكسر ممكنة الخ (عمدة القارى، ج: 9 ، ص: ٢٣١).

٣٥ وان كان الدن لذمي فعند نبا يضمن بلاخلاف بين اصحابنا ، لان مال متقوم في حقهم ، وعند االشافعي وان كان الدن لذمي فعند نبا يضمن بلاخلاف بين اصحابنا ، لان مال متقوم في حق المسلم. وقال جمهور العلماء ، منهم الشافعي : إن ا لأمر يكسر الدنان محمول على الندب (عمدة القارى ، ج : ٩ ، ص : ٢٣٣،٢٣٢) .

ه وان كان الدن لذمني فعند نا يضمن بلاخلاف بين اصحابنا ، لان ما ل متقوم في حقهم ، وعند االشافعي و أحمد: لا يضمن لانه غير متقوم في حق المسلم. وقال جمهور العلماء ، منهم الشافعي : إن ا لأمر يكسر الدنان محمول على الندب (عمدة القارى ، ج : ٩ ، ص : ٢٣٣،٢٣٢).

"كسر صنما أو صليبا".

آ گے فرمایا کہ کسی نے اپنے گھر میں بت رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص جا کراس کوتوڑ دے یا صلیب رکھی ہوئی ہے جا کراس کوتوڑ دے یا طنبور یعنی آلات موسیقی رکھے ہوئے ہیں ان کوتوڑ دے یا کوئی ایسی معصیت کی چیز ہے جولکڑی سے بنی ہوئی ہے اگر اس کوتوڑ دیا جائے تو اس کی لکڑی قابل انتقاع ندر ہے گی ۔ تو اس کا کیا تھم ہے؟ ضامن ہوگا مانہیں؟

امام بخاری رحمه الله نے اس کا تھم بیان نہیں کیالیکن ایک اثر نقل کیا ہے کہ "واتسی شریع فسی طنبود" حضرت شرح کے پاس مسلملا یا گیا کہ ایک شخص نے کسی کا طنبور تو ڈویا تھا تو انہوں نے اس پرضان عار کہیں کیا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کار جحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

#### حفيه كااصول

حنیہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر وہ معصیت کی چیز ایسی ہے کہ اس کے ماد سے سے انتفاع کیا جاسکتا ہے مثلاً لکڑی کا بت ہے اورلکڑی سے انتفاع کیا جاسکتا ہے یا پیتل کا ہے اور پیتل سے انتفاع کیا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا تو ڑکر اس کے مادہ کو اگر ضا کع کر دےگا مثلاً لکڑی چونکہ قابل انتفاع ہے اگر کو کی شخص اس کوتو ڑکر ضا کع کر دےگا تو اس کا ضامن ہوگا۔ ''ف

واضح رہے کہ ضامن بت کانہیں ہوگا بلکہ مادے کا ضامن ہوگا۔ بت میں جتنی لکڑی یا پیتل لگا ہوا · ہے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

۱۳۷۷ - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن يزيد بن أبى عبيد ، عن سلمة بن الأكوع في : أن النبى في رأى نيرا نا توقد يوم خيبر. قال : ((علام توقد هذه النيران؟)) قالوا: على الحمر الإنسية، قال: ((اكسروها وهريقوها))، قالوا: ألا نهريقها و نغسلها؟ قال: ((اغسلوا)) قال أبوعبدالله: كان ابن أبى أويس يقول: الحمر الإنسية. وأنظو: ١٩١٣، ٥٣٩٤ عم

٢٥ عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٣٣، ٣٣٢.

<sup>26</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية ، رقم : ٣٥٩٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الذبائح ، باب لحوم الحمر الوحشية ، رقم : ٣١٨٢ ، ومسند أحمد ، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث سلمة بن الاكوع ، رقم : ١١٩١ ، ١٥٩٢ .

## ترجمه وتشريح

یہ حضرت سلمہ بن الا کوع کے خیبر کے واقعہ کی حدیث نقل کی ہے کہ خیبر کے موقع پر جوآگ جلائی جارہی تھی آنخضرت کے اس کے بارے میں پوچھا کہ س چیز پرآگ جلائی جارہی ہے بعنی کیا پک رہا ہے؟
کھانا وغیرہ پک رہا تھا تو صحابہ کرام کے نواب دیا کہ جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کو ذرح کر کے کھانا وغیرہ پک رہا تھا و ھریقو ھا" آپ کے نے فر مایا کہ یہ دیکیں جن کے اندریہ پک رہا ہے ان کو تو رہ دواور جو کچھ کھانا یکا یا جارہا ہے اس کو بہا دو۔

"قالو" ضحابه کرام شینے پوچھا کہ کیاالیانہ کریں کہ اصل خرابی تو گوشت میں ہے، گوشت کا جوسالن ہے ہم وہ بہادیں اور جو برتن ہیں ان کو بجائے تو ڑنے کے دھوکر استعمال کریں؟
"قال" آپ شینے نے فرمایا ہاں! دھولوا ور دھوکر استعمال کرو۔

## امام بخاري رحمه الله كأمنشاء

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے کا منشاء امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کی تائید ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا شراب کا منطا توڑ دیے تو منظے کا ضامن ہوگا کیونکہ اس کے لئے ممکن تھا کہ جس طرح اس حدیث میں نبی کریم بھٹانے اجازت دی کہ جو چیز نا جائز ہے اس کو بہادیا جائے اور برتن کو باقی رکھا جائے اور دھوکر استعمال کرلیا جائے تو یہ بات شراب کے منکوں میں بھی ممکن ہے، اس واسطے اس کوتوڑ نا درست نہ ہوا۔ ۵۸

شایدامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک میہ کہ جو چیز فی نفسہ معصیت والی ہوا سے تو ڑنے پر صان نہیں ، چنانچہ طنبور پر صان نہیں اور جس چیز میں فی نفسہ معصیت نہیں مگر معصیت کی چیز کے لئے ظرف بن رہی ہے اسے تو ڑنے پر صان ہے۔

٢٣٧٨ حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن ابى نجيح، عن مجاهد، عن أبى معمر، عن عبدالله بن مسعود الله قال: دخل النبى الله مكة وحول البيت للا شمائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ (الإسراء: ١٨) [انظر: ٣٢٨٥، ٣٢٨٥]

اں حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ حضور اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بت تو ڑ نا جا نز ہے۔ تو رہ معلوم ہوا کہ دوسروں کے بت تو ڑنا جا نز ہے۔

۵۸ عمدة القاري ، ج: ۹ ، ص: ۲۳۷ .

# بياستدلال محل نظرب

اں مدیث سے استدلال محل نظر ہے کیونکہ جس وقت حضور اکرم ﷺ نے بت توڑے ،اس وقت جنگ کی حالت امن میں کا حالت امن میں بت توڑنے کی اجازت فابت نہیں ہوتی ،لہذا بیاستدلال محل نظر ہے۔

۲۳۷۹ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها: أنها كانت المخدت على سهوة لها سترا فيه تما ثيل فهتكه النبى الشيخات منه نمر قتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. [أنظر: ٥٩٥٥ ، ٥٩٥٥ ، ٢١٠٩]

یہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی معروف حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے چبوتر سے پریا اندرونی کمر سے پراییا پردہ لٹکا لیا تھا جس میں تماثیل یعنی تصویریں تھیں۔ آنخضرت ﷺ نے اس کو پھاڑ دیا ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس سے دو تکیے بنالئے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے اور آنخضرت ﷺ ان پر ٹیک لگاتے تھے۔

اس سے استدلال کررہے ہیں کہ سی شخص نے کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے تو دوسرے کے لئے اس کو پھاڑ دینا جائز ہے بیٹلمنہیں ہے اور بظاہر بیر حدیث یہاں لانے کا منشاء یہی ہے۔

کیکن یہاں بظاہراستدلال منطبق نہیں ہوتا،اس واسطے کہ حضوراً کرم ﷺ نے جو پردہ پھاڑا تھاوہ دراصل حضورا کرم ﷺ کے گھر کا پردہ تھا تو اسلام ﷺ کے گھر کا پردہ تھا تو اگراس کو پھاڑ دیا توبیا پنی ملک کو پھاڑ نا ہوانہ کہ دوسرے کی ملک کو۔

#### (۳۳)باب إذاكسر قصعة أو شيئا لغيره

ا ۲۳۸ ـ حدثنا مسدد: حدثنایحیی بن سعید، عن حمید، عن أنس ان النبی ان النبی ان النبی ان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدی أمهات المؤمنین مع خادم بقصعة فیها طعام فضربت بیدها فکسرت القصعة فضمها وجعل فیها الطعام و وقال: "كلوا" وحبس الرسول والقصعة عتی فرغوا فدفع القصعة الصحیحة وحبس المكسورة وقال ابن أبی

<sup>99.</sup> بسنين البسرميدي، كتباب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٣٩٢، وسنن النسائي، كتباب البرينية، رقم: ٣٧٣٣، وسنين ابن ماجة، كتاب اللباس، باب الصور فيما يوطأ، رقم: ٣٧٣٣، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٢٩٥٢، ٢٣٠٨٥، ٢٣١٣٢، ٢٣٥٤٦١.

'' فیضوبت بیدها'' توجن کے گھر آپ ﷺ قیام فرماتھے انہوں نے اس کے او پرا پناہاتھ مار دیا اور پیالہ توڑ دیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا کے گھر آپ ﷺ تشریف فر ما تھے اور جنہوں نے کھا نا بھیجا تھا وہ حضرت هفصه رضی اللّٰہ عنہا تھیں۔

بعض دوسری روایات سے اس کی تفصیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ ہوا یوں تھا کہ آ ب کے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے حضرت عاکشہ نے کچھ کھانا آپ کھی کے لئے بنایا تھا۔ ادھر حضرت حفصہ نے کچھ کھانا آپ کھی کھانا بنا کر بھیجا تو جیسے دودوستوں کے اندرآ پس میں چپقلش ہوتی ہے کہ حضرت عاکشہ نے ان سے کہا کہ میں نے کھانا بنایا تھا اور میں اس بات کی زیادہ حقد ار بہوں کہ نبی کریم کھی میرا کھانا تناول فرما کمیں ، البذاتم نے جو کھانا بھیجا ہے ، اب میں بھی لے کرآتی ہوں۔ تم بھی لا رہی ہوں ، اگر میں نے پہلے کھانار کھ دیا اور بھرتم لے کرآ کئیں تو تھیک ہے لیکن اگر میں پہلے لے کرآ گئیں تو تھیک ہے لیکن اگر میں پہلے لے کرآ گئیں تو تھیک ہے لیکن اگر میں پہلے لے کرآ گئیں تو تھیک ہے لیکن اگر میں پہلے لے کرآ گئیں تو تھیک دوں گی۔ آئی تو بھراس کے بعد تمہیں جن نہیں ہوگا کہتم کھانار کھو ، اگر لاؤگی تو میں بھینک دوں گی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہانے لا کرر کھ دیا بعد میں جب انہوں نے لا کرر کھا تو حضرت عا کشٹے نے ہاتھ مارکرا سے ہٹا دیا۔جیسا انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔

بعض روا بیوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جو خادمہ کھانا لے کر آرہی تھی اس نے بیددیکھا کہا گرمیرا کھانا پہلے نہ پہنچا تو حضرت عائشہ دھمکی دے چکی ہیں کہ میں کھانا بھینک دوں گی تو بیہ کھانا بھینک دیا جائے گا۔اس نے دور ہے ہی بیالہ دسترخوان پر بھینک دیا چونکہ وہ دور سے بھینکا تھااس لئے وہ توٹ گیا۔حضرت عائشہ نے نہیں توڑا بلکہ خوداس کے بھینکنے کی وجہ سے ٹوٹا۔روایتوں میں بیاختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>•</sup> ٢ سنن الترمذي ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاً فيمن يكسر له الشئى ما يحكم له من مال ، رقم: ١٢٧٩ ، وسنن النسائى ، كتاب عشرة النساء ، باب الغيرة ، رقم: ٣٨٩٣ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب البيوع ، باب فيمن افسد شيئا يغرم مثله ، رقم: ٣٠٤٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب الحكم فيمن كسر شيئا ، رقم: ٣٣٢٥ ، ومعند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٣٨٩ ، وسنن الدارمى ، كتاب البيوع ، باب من كسر شياء فعليه مثله ، رقم ٢٣٨٥ .

آنخضرت ﷺ نے ان مکڑوں کو جوڑا اور جو کھا ناگر گیا تھا اس کو دوبارہ اٹھا کررکھا ''وف ال کیلوا'' اور فر مایا کہ کھا وَ اور جو کھا نا کے کہ جب کھا نا کھا وَ اور جو کھا نا کے کرآئی تھی آپ ﷺ نے اس کو پچھ دیر روکا اور پیالہ کو بھی ، یہاں تک کہ جب کھا نا کھا پچھ تو حضرت عائش کے گھر میں جو بچھ پیالہ تھا وہ حضرت عنصہ ٹے گھر لے جانے کے لئے دیا کہ تم بیوا پس لے جا وَ اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا وہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کے گھر میں رکھ لیا تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

اس سے بعض حضرات نے بیاستدلال کیا ہے کہ جو آشیاء مثلی نہیں ہوتیں بعض اوقات ان کا صان بھی بالمثل ہوسکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں پیالے ذوات الامثال میں سے نہیں تھے۔ ہر پیالہ دوسرے سے مختلف ہوتا تھا۔ اب تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تفاوت نہیں ہوتا کیونکہ شین کے ذریعہ بنے ہوئے ہیں، البذاسب مثلی ہوگئے۔ تو یہاں آپ بھی نے صان بالمثل دلوایا اس استدلال کا جواب بیہ ہواؤ تو مسئلہ بیہ ہے کہ دونوں پیالے حضورا قدس بھی کے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے حرقہ ، بھی حضور بھی کی ملکیت تھالیکن یہاں تبدیلی بیفر مائی ہے کہ ایک جگہ رکھے ہوئے پیالہ کے بدس میں ایالہ سے دیا۔ یہاں دوسرے کے صان کا سوال ہی نہیں بلکہ اپنی مملوک اشیاء کی جگہ تبدیل کرنا ہے۔ انہ کے ایک ملکت کی جگہ تبدیل کرنا ہے۔ انہ کے ایک کا سوال ہی نہیں بلکہ اپنی مملوک اشیاء کی جگہ تبدیل کرنا ہے۔ انہ

## حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی فر مایا کہ پرانے زمانے کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کپڑ ااور برتن قیمتی ہوا کرتے تھے، ذوات الامثال میں سے نہیں تھے یہ کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے۔

اکثر بے شک ایسا ہی ہوتا تھالیکن عین ممکن ہے کہ بعض برتن بالکل ایک دوسرے کے مثل ہوں یا کپڑے کے تھان میں دوتین گز بالکل ایک جیسے ہوں تو ایسی صورت میں ان کومثلی میں شار کیا جائے گا تو ہوسکتا ہے کہ وہ پیالہ اس پیالہ کے بالکل مثل ہو۔ ایسی صورت میں وہ مثلیات میں شار ہوگا۔ اللہ

#### (٣٥) باب إذا هدم حائطا فليبن مثله

ال احتج بهذا الحديث من قال: يقضى في العروض بالأمثال، وهو مِذهب أبي حنيفة و الشافعي و رواية عن مالك .... أن الظاهر ما يحويه بيته عَلَيْهُ ، أنه ملكه ققل من ملكه الى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة . الخ ( عمدة القارى، ج: ٩ ، ص: ٣٥٣)

۲۲ فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۲۱.

جريج، يصلى فجاء ته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال: أجيبها أو أصلى ؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تسمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج فى صومعته فقالت امرأة لأ فتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته، فأبى فأنت راعيا فأمكنته من نفسها فولد ت غلاماً فقالت: هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأ نزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام ؟ قبال: الراعى، قالوا: نبنى صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين)). [راجع: ٢٠٢١]

میر حدیث پہلے بھی گزری ہے۔ یہاں لانے کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں نے جوش اور غصے میں آکران کی عبادت گاہ ،ان کے مندرکوگرادیا تھا۔ بعد میں ضان میں اداکیا اوراس کو پھر دوبارہ تغییر کیا۔ وہ سونے سے تغییر کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ طین (مٹی) سے ہی بناؤ جیسا کہ پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی دیواریا عمارت گرادے تو اس کا ضان یہ ہے کہ اس کو دوبارہ تغییر کرے۔



**70.8** - **758** 



# ٣٤ - كتاب الشركة

### (١) باب الشركة في الطعام والنهد و العروض،

"وكيف قسمة ما يكال و يوزن مجازفة ، أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا و هذا بعضا ، و كذلك مجازفة الذهب و الفضة ، و القران في التمر ".

امام بخاری رحمته الله علیه شرکت کے متعلق مختلف ابواب قائم فرمارہے ہیں۔

پہلا باب کھانے میں شرکت کے بار بے میں ہے۔

"النهد" - "نهد" [بفتح النون و بكسرها] كمعنى يهوت بي كمختلف سأتفى ايناا پنا كهانا اكتما كرك بينه جائين اور كهانا شروع كردي -

امام بخاری رحمہ اللہ میہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بہت ہے لوگ آپس میں اپنا کھانا اکٹھا کرلیں اور ساتھ بیٹھ کر کھا ئیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس میں اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ سنے کتنا کھایا ، ہوسکتا ہے کہ ایک شخص جتنا کھانا لے کر آیا مجموعہ میں سے اس سے زیادہ کھالیا ہواور دوسر اشخص کھانا زیادہ لایا ہواور اس نے خود کم کھایا ہو، تو اگر چہ کھانا لانے والے نے اپنے لائے ہوئے کھانے کی مقدار سے زیادہ کھایا ہواس کے باوجود اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے ، کیونکہ آپس میں بیٹھ کر کھانا ، میشرکت باہمی تسامح کی بنیا د پر ہے اور اس کے نتیج میں ایک دوسرے ہوگا کھارہے ہیں، میسب آپس کی رضا مندی سے ہور باہے۔

اس کاتعلق باب تسامح سے ہے، ورنداگراس میں دقیق قتم کی منطقی موشگافی شروع کردیں اور یہ ہیں کددیکھو بھائی اس نے اپنے کھانے کا وہ حصہ جودوسرے نے کھایا ہے وہ اس کھانے کے مقابلے میں بیچا ہے جواس نے اس کا کھایا تو بید معاملہ جائز نہ ہونا چا ہے ، اس لئے کہ کھانا عام طور سے مکیلات اور موز ونات میں سے ہوتا ہے جو اموال ربویہ میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا کھانا دوسرے کے کھانے کے معاوضے میں بیچا ہے تو دونوں میں تفاضل کی وجہ سے حرام ہونا چا ہے۔ اس واسطے بیہ معاملہ بھی ناجائز ہونا چا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے جس کی دلیل میں کئی حدیثیں روایت کی ہیں اور بیجائز ہے بر بنائے تسامح ، بیعقد معاوضہ نہیں ہے اور اموال جائز ہے جس کی دلیل میں کئی حدیثیں روایت کی ہیں اور بیجائز ہے بر بنائے تسامح ، بیعقد معاوضہ نہیں ہے اور اموال

ربوید کے احکام وہاں جاوی ہوتے ہیں جہاں عقد معاوضہ ہو۔

البذاجهان عقدمعا وضدنه بوبكه بأبهى مواسات اورمسامة مووبان اموال ربويه كاحكام جارى نبيس مول ك\_

# تمیٹی جائز ہے (مروجہ کمیٹی بی سی کا حکم؟)

ای سے مئلہ لکلتا ہے کہ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیر دام ہے اس میں ایک آ دمی کو زیادہ رقم دے دی جاتی ہے۔

اس میں اگر وہی منطقی مودگانی کی جائے کہ بیقرض ہے بشرط القرض مثلاً میں نے آج سوروپے دیئے اور جس کے نام نمیٹی نکلی اس نے دوسروں سے قرض لیا تو قید بیدلگائی کہ میں تہہیں سورو پے اس شرط پر قرض دوں گا کہ تم سب مل کریانچ ہزارروپے قرض دویہ تیجہ یہ ہوا کہ ریہ ''**قرض جو نفعا''** میں داخل ہو گیا اس واسطے ناجائز ہو گیا۔

بات بیہ کہ بیسرے سے عقد معاوضہ ہے ہی نہیں بلکہ عقد مواسات اور عقد تسامح ہے، لہذا اس میں منطقی موشگا فی کی ضرورت نہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پریہی بات فرمانا جا ہتے ہیں۔

یہاں تک تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بات سولہ آنے درست ہے۔ آگے فرماتے ہیں "کیف قسمته" کہ جومکیلات وموز ونات ہوتی ہیں ان کی تقسیم مجاز فیئہ بھی جائز ہے اور "قبضة قبضة" بھی جائز ہے۔ اور وزن کر کے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اشیاء مکیلہ اور موز و نہ مشاع طور پر بہت سارے افراد کے درمیان مشترک ہوں۔ بعد میں اگر لوگ تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم مجازفۃ بھی جائز ہے اور اگر با قاعدہ کیل اور وزن کر کے کرنا چاہیں تو کیل اور وزن کر کے کرنا جائز ہے۔

کیل اور وزن کر کے اگر چاہیں تو اس کا جواب تو واضح ہے اور اگر مجاز فقہ کرنا چاہیں تو اس پرامام بخاریؒ ان واقعات سے استدلال کررہے ہیں جن میں سب نے مل کر کھانا جمع کرلیا اور پھرا کٹھا کھایا تو جس طرح وہاں پر ہا وجو د تفاضل کے کھانا جائز ہوگیا ای طرح اگر مکیلات اور موزونات کی باقاعدہ تقسیم کی جائے تو بیجھی جائز ہے کیکن بیامام ابو حذیفہ ؒ کے مسلک کے خلاف ہے۔

#### حنفيه كامسلك

حنفیکا مسلک بیہ کہ مکیلات اور موز ونات اگر مشاع ہوں تو مشاع ہونے کی صورت میں اگران کی تیم کی جائے تو تقسیم کے اندر کیل اور وزن ضروری ہے۔ مجاز فقتیم کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک تقسیم ،کئ نُتے ہے۔ اگر ایک شئے دوآ دریں کے درمیان مشترک ہے مثلا ایک من گندم ، دوآ دمیوں کے درمیان نصفا نصفا مشترک ہے۔ بعد میں نصف نصف تقسیم کرتے ہیں۔اس کا معنی بیہوا کہ ہرایک اپنا حصد دوسرے کے حصے کے عوض ال جمع کے موض فروخت کرتا ہے جو دوسرے کا ہے۔ تو گندم کے ہردانے میں جو حصہ ہے اس کواس دانے کے اس حصے کے موض فروخت کرتا ہے جو دوسرے کا ہے۔ تو حفیہ کے نزدیک قسمت بھم تھ ہے اور اموال ربویہ کی تیج مجاز فتیں کے وکٹ کے مار نہیں کیونکہ اس میں تفاضل کا حمال ہے۔ ا

# قرباني كا كوشت مجازفة تقسيم كرنا جائز نهيس

اسی بنا پرید مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت اگر گائے میں سات جھے ہیں تو وہ سات جھے سات آ دمیوں میں مجاز فة تقسیم کرنا جا رئز نہیں بلکہ وزن کر کے تقسیم کرنا خروری ہے اور حنفیہ کے ہاں یہ مسئلہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چہتمام ساتھی راضی ہوں تب بھی مجاز فة تقسیم کرنا جا ترنہیں ، وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔

وجداس کی میہ ہے تسمت ہے اور قسمت بخکم بیع ہوتی ہے اور بیع کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ہر شخص اپنا حصہ دوسرے کے حصے کے مقابلے میں بیچنا ہے۔ تو بیع مجازفة درست ندہوگی۔اب اگر مجازفة کریں گے تو ربوالازم آئے گا اور ربوا تراضی سے بھی جائز نہیں ہوتا۔ بیام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ کے

# امام بخارى اورامام احدرهمما الله كامسلك

امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر مجازفۃ بھی تقسیم کرلیں گے توجائز ہوجائے گاادر یہی امام احرمنبل کا مسلک بھی ہے۔ امام احرمنبل یفرماتے ہیں کہ تقسیم بحکم بھے نہیں ،البذاتقسیم پر بھے کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ تقسیم کے معنی ہیں افراز۔ لبذا اگر باہمی رضامندی ہے لوگ مجازفۃ اپنے اپنے جصے مقرر کرلیں اور سب راضی ہوں تو کوئی مضا کھنہیں اور اس میں ربوا لازم نہیں آتا۔ یہ

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ میفر ماتے ہیں کہ حنفیہ کی کتابوں میں جو یہ بات لکھی ہے کہ گوشت کی تقسیم تول کرکر ناضرور کی ہے، اس میں دفت ہوتی ہے تو اس کے حیلے بھی نکالے جاتے ہیں۔

مثلاً سری پائے الگ کر لیتے ہیں، کلیجہا لگ کردیا جا تا ہے، پھر کسی کے جھے میں کلیجہ ڈال دیا، کسی کے جھے میں سری پاییڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ پیمنس مختلف ہوگئی اس لئے مجازفۂ جائز ہوگااور تفاضل جائز ہوگا۔ میں سری پاییڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ پیمنسلول فیار میں اس کے مجازفۂ جائز ہوگااور تفاضل جائز ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه مير يزديك اس حيلے كى كچھ ضرورت نہيں تھى ۔ باہمى

ال ع فيض البارى ، ج : ٣ ص : ٣٢٣،٣٣٢

س عمدة القارى ، ج : ٩ ، ص : ٢٥٨.

رضامندی اگر ہوتو مجازفۃ تقسیم کرلینا بھی جائز ہے۔اس حیلے کی ضرورت نہیں۔البۃ جہاں بزاع کا اندیشہ ہووہاں تول کرتقسیم کرنا ضروری ہے۔وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بزدیک تقسیم میں منطقی موشگانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیتسامح پربٹنی ہے،عقد معاوضہ پرنہیں۔کوئی شخص بھی اس کوعقد معاوضہ نہیں سمجھتا بلکہ تسامح اور باہمی مواسات کے طور پر بیکا م ہوتا ہے تواس میں کوئی مضا کقتہ بیس اور جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ "شرکت فی النہد" کررہ بیس تواسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ "شرکت فی النہد" کررہ بیس تواسی طریقے سے اس میں بھی ہوسکتی ہے۔البتہ جہال معمولی سے بزاع کا بھی اندیشہ ہو وہاں یہ عقد معاوضہ بن جائے گا اور عقد معاوضہ بن جانے کے نتیج میں وزنا تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔

ید حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا خیال ظاہر فر مایا اگر چہ ہماری ساری کتابوں میں یہ کھا ہے کہ مجازفة ناجائز ہے، وزن کر کے دینا ضروری ہے۔

آ گے فرماتے ہیں میں جو یہ کہہ رہا ہوں ک<sup>تقسی</sup>م کیلی اور وز ن بھی مجازفتہ ہوسکتی ہے۔وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہمسلمانوں نے نہد کے اندرکو ئی حرج نہیں دیکھا۔

(نہدے مرادو ہی ہے کہ لوگ اٹیے اینے کھانے لے آئے اورا کھنے کر کے سب نے ال کر کھالیا۔)

سونا، چاندی کامعنی ہے ہے کہ ایک طرف سونا ہوا ورایک طرف چاندی ہو کیونکہ جنس مختلف ہوگی اور جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے تفاضل بھی جائز ہوگیا اور مجازفة بھی ہوگئ ۔

لیکن اگر ذہب کا تبادلہ ذہب سے ہویا فضہ سے ہوتو ہم جنس ہونے کی صورت میں مجازفۃ جائز نہیں۔ "والسقیران فسی التسمیر" اور تھجوروں کے اندر قران کے سلسلے میں یعنی بہت ساری تھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھ کر کھار ہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ایک تھجور کھاؤا کیک ساتھ دومت کھاؤ۔

اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ بیاس وقت ہے جب دوسرے کی دل شکنی کا اندیشہ ہولیکن جہاں دوسرے کی طرف سے اجازت ہو، وہال قران بھی جائزہے ۔معلوم ہوا کہ ان معاملات میں تسامح ہے، یہ عقو دمعاوضہ نہیں ہیں۔اس واسطےان کے اندرتسامح کرناضروری ہے۔ یم

۲۳۸۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ،عن وهب بن كيسان ،عن جابر ابن عهد الله عنهما أنه قال : بعث رسول الله الله بعث الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنافيهم افخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فَنِيَ الزاد.

م فیض الباری ، ج : ۳ ، ص : ۳۳۹ .

فأمر أبوعبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله ، فكان مزودى تمر . فكان يقوتها كل يوم قليلا قليلا حتى فنى ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغنى تمرة ؟ فقال : لقد وجدنا حين فنيت . قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصيبهما . [ ٢٩٨٣ ، ٢٩٣١ ، ٣٣٢٣ ، ٣٣٩٥ ، ٣٥٥ ]

بید حضرت ابوعبیده کا واقعہ ہے، اس میں وہی مواسات کا مسئلہ ہے لینی بیعقد معاوضہ نہیں تھا، کوئی ایسا تھم نہیں تھا کہ کہ ایسا تھم دیا تھم دیا کہ جوراضی ہویا ناراض ہوضرور کیا جائے، وہ تو سب ایک مشکل میں مبتلا ہیں، فقروفا قد میں ہیں، تو تھم دیا کہ سب جمع کر لواور تھوڑ اتھوڑ اکر کے کھاؤ، یہ باہمی رضامندی ہے ایک انتظام کیا گیا۔

# امام بعض اوقات جبری فریضه عائد کرسکتا ہے

مسکدیہ ہے کہ اگر ملک میں آ دھے آ دمی بھو کے ہیں تو امام لا زم کرسکتا ہے کہ ہر آ دمی اپنے ساتھ ایک آ دمی کو کھلائے، یعنی لازمی اور ناگز بر جالات جس میں لوگوں کی جان جانے کا اندیشہ ہو، وہاں امام جبری طور پر بھی کوئی فریضہ عائد کرسکتا ہے۔

٢٣٨٣ ـ حدثنابن مرحوم: حدثنا حاتم بن إسماعيل ،عن يزيد بن أبيى عبيد ، عن سلمة رضى الله عنها قال: خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبى في فى نحرابلهم فأذن لهم ، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: مابقا ؤكم بعد إبلكم ؟ فدخل على النبى في فقال: يا رسول الله ، ما بقا ؤهم بعد إبلهم ؟ فقال رسول الله في : ((ناد فى الناس يأتون بفضل أزوادهم)). فبسط لذلك نطع و جعلوه على النطع فقام رسول الله في فدعا و برك عليه، ثم دعا هم با وعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله في : ((أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله في )). [أنظر: ٢٩٨٢] ك

ه وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ، باب اباحة ميتات البحر ، رقم: ٣٥٨- وسنن النسائي ، ٣٥٨- وسنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع من رسول الله ، باب منه ، رقم: ٩٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ميتة البحر ، رقم: ٣٢٤٩ ، ٣٢٤٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب معيشة أصحاب النبي منافق ، والذبائح ، باب ميت البحر ، رقم: ٣٤٩١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، رقم: ١٣٧٨ ، ١٣٤٨ ، كتاب المجامع ، باب جامع ماجاء في المطعام والشراب ، رقم: ٣٥١ ، ومن الدارمي ، كتاب الصيد ، باب في صيد البحر ، رقم: ٩٢٤ .

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، باب استحباب خلط الازواد إذا قلت والمؤاساة فيها ، رقم : ٣٢٥٩.

حفرت سلمہ بن الاکوع فی فرماتے ہیں کہ "خفت ازوا دالقوم" ایک مرتبہ ایک سفر میں قوم کے پاس جوزادراہ تھاوہ ختم ہوگیا اورلوگ مفلس ہوگئے۔ تو حضورا کرم فیلے کے پاس آئے کہ یارسول اللہ! کھانے کو پچھ ہیں تو کیا جن اونٹوں پرسوار ہو کے جارہے ہیں ان میں سے ایک ایک اونٹ رفتہ رفتہ قربان کریں اور کھا کیں؟ "فساؤن لھم" آپ فیلے نے فرمایا مجبوری ہے کھالو "فلقیہم عمو فی "حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تولوگوں نے بتایا کہ ہم نے حضورا قدس فیلے سے اونٹ ذری کرنے کی اجازت لے لی ہے۔

حفرت عمر ای کیے دہوں اونٹ ذبخ کرے کھاجاؤ گے تو دنیا میں کیے رہو گے؟ جب اونٹ ختم ہو گئے تو تم نیا میں کیے رہو گے؟ جب اونٹ ختم ہو گئے تو تم کیے باقی رہو گے؟ "فلد خل علی النبی ﷺ "حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور فر مایا کہ یارسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے کو تو ہم کیے رہیں گے؟

ایک معجزه کا تذکره (کھانے میں برکت ہونا)

" فسقال رسول الله ﷺ " آپﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ جس کے پاس جو پچھ بھی تھوڑا بہت بچاہووہ سب لے آئے'ایک دسترخوان بچھا دیا گیا۔

" فقام رسول الله ﷺ فدعا و برك عليه"

آپ ﷺ نے برکت کی دعافر مائی اور کہا کہ اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ لوگوں نے مٹھیاں بھر بھر کے لیمناشروع کیا۔ یہاں تک کہ سب فارغ ہو گئے تھوڑے سے زاد راہ میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ پور لے شکر کے لئے کافی ہوگیا۔

تو يهال پر بھى آپ كھ نے اكھاجمع كرنے كا حكم ديا۔اس سے امام بخارى رحمدالله عليه نبد پراستدلال كررہ بيں۔

٢٣٨٥ ـ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا الأوزاعي : حدثنا أبو النجاشي قال:

سمعت رافع بن خدیج ﷺ قال: ((كنا نصلى مع النبى ﷺ العصر فنخر جزوراً. فتقسم عشرقسم و فناكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس)). ك

حضورا کرم ﷺ کے ساتھ ہم عصر کی نماز پڑھتے۔ پھرایک اونٹ ذبخ کر کے اس کے دس جھے کرتے اور پھر ہم اس کا پکا پکا گوشت غروب سے پہلے کھاتے۔

شافعيه كااستدلال

اس سے شافعیہ عصر کے مثل اول پر ہونے پراستدلال کرتے ہیں کہ اگر عصر مثل ثانی پر ہوتو پھرا تناوقت نہیں ہوسکتا کہ اس میں بیسارادھندہ کیا جاسکے۔ ک

صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلوة ، باب استحباب التكبير بالعصر ، رقم : • ٩٩.

٥ وعند الشافعي ، من جديثه عن ابراهيم : لم تخرج الخ..... عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٨٨.

## حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفیہ کہتے ہیں کدا گروقت میں برکت ہوتو سب کچھ ہوسکتا ہے اور بے برکتی ہوتو کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ ف

بردة ،عن أبى موسى قال: قال النبى العلاء: حدثنا حماد بن أسامة 'عن بريد' عن أبى بردة ،عن أبى موسى قال: قال النبى الشناد (إن الأشعريين إذا أرملوا فيى الغزو أوقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم )).

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب جہاد کے دوران مفلس ہوجاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جب ان کے گھر والوں کے لئے کھانا کم ہوجاتا ہے تو جو کچھان کے پاس ہوتا ہے سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور پھڑ آپس میں برابرتقسیم کر لیتے ہیں۔

آپ ﷺ نے ان کے طریقے کو پہند کرتے ہوئے فرمایا" فہم منی و أنا منہم" کہوہ مجھے ہیں اور میں ان ت بول۔ یعنی میر ااچھا طریقہ ہے اور مسلمانوں کو ضرورت کے وقت ایسا ہی کرنا چا ہے ، تو میر محمی تھد ہوا۔

#### (m) باب قسمة الغنم

مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده قال: كنا مع النبي بذى مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده قال: كنا مع النبي بذى الحليفة. فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا و غنما .قال: وكان النبي في أخريات القوم فعجلوا و ذبحوا و نصبوا القدور ، فأمر النبي في به لقدور فأ كفئت. ثم قسم فعدل عشرة من المغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأ عياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله .ثم قال: ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا))، فقال جدى : إنا نرجو \_ أو نخاف \_ العدو غدا وليست معنا مدى أفنذ بح باالقصب؟ قال: ((ما أنهر الدم ، و ذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السن و الظفر، وسا محدث عن ذلك : أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)). [أنظر : ٢٥٠٧،

ع قلت : هذه لبيان جواز التأخير ، (عمدة القارى ، ج: ٣ ص: ٥٨)

ولى صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الاشعريين ، رقم : ٣٥٥٧ .

۵۵۰۳، ۸۶۷۵، ۳۰۵۵، ۹۰۵۵، ۳۰۷۵، ۳۰۷۵ 😃

حضرت رافع بن خدیج شف فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم شکے کے ساتھ ذوالحلیفہ میں سے (یہ ذوالحلیفہ میں سے (یہ ذوالحلیفہ میں اور پھی بریاں تھیں۔ میقات نہیں ہے بلکہ کوئی اور جگہ ہے ) لوگوں کو بھوک لگ گی۔ مال غنیمت ملاجس میں پھھاونٹ اور پھی بریاں تھیں۔ "و کان النبی شک فی اخریات القوم" حضورا کرم شک بیچھے رہ گئے سے اور صحابہ کرام شح جن کو یہ اونٹ وغیرہ ملے سے وہ آگے تھے انہوں نے جلدی جلدی ان اونٹوں اور بکریوں کوذی کر دیا اور پکانے کے لئے دیگ جڑھادی۔ جڑھادیے۔

اب یہ مال غنیمت تھااور مال غنیمت میں بغیرتقسیم کے کسی کے لئے بھی تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ چاہئے یہ تھا کہ جمع کرتے اور حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں لاتے۔آپ ﷺ تقسیم فرماتے' اس کے بعد جو چاہتے کرتے ، پکاتے لیکن پیسب کارروائی پہلے کر لی گئی۔

آپ ﷺ نے جب بید کھاتو آپ ﷺ نے فر مایا کہ جتنی دیکیس پکا ئیں سب انڈیل دو۔

علاء فرماتے ہیں کہ "اکھ فنت" ہے مرادیہ ہے کہ اس کا گوشت الگ الگ کر کے پھراس کی تقسیم سیجے ور نہ یہ بات حضورا کرم ﷺ سے بعید ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں اسنے سارے گوشت کوضائع کردیں ۔ لہندااس کی یہ تفسیر کی گئی کہ اورجمع ہونے کے بعد شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ﷺ میں کہ اوندھی کردی گئیں تا کہ گوشت جمع ہوجائے اورجمع ہونے کے بعد شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ﷺ من کہ اورجمع ہونے کے بعد شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ﷺ میں فرمایا کہ دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔

# امام اسحاق رحمه الله كااستدلال

اس سے امام اسحاق رحمہ اللہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ اونٹ میں دیں جھے ہوسکتے ہیں۔ ﷺ کیکن جمہور کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تشیم غنائم کے اندر برابر قرار دیا۔ تقسیم اضحیہ میں بیہ بات نہیں ہے۔ ﷺ

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم الا انس والظفر وشائر العظام ، وقم : ٣٦٣٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الاحكام والفوائد ، باب ماجاء في الذكاة بالقصب وغيره ، رقم : ١ ١ ٣ ١ ، ٢ ١ ٣ ١ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الانسية تستوحش ، رقم : ٣٢٢٣ ، وكتاب الضحايا ، باب النهي عن الذبح بالظفر ، رقم : ٣٣٢٨ ، ٣٣٢٨ ، وسنن المحتاب الضحايا ، باب في الذبيحة بالمروة ، رقم : ٣٣٣٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأضاحي ، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة ، رقم : ٢٨ ١ ١٣ ، وكتاب الذبائح ، باب ذكاة الناد من البهائم، وقم : ٣٨ ١ ١٣ ، وكتاب الذبائح ، باب ذكاة الناد من البهائم، رقم : ٣٨ ١ ١٣ ، ومسند احمد، مسندالمكتين ، باب حديث رافع بن خديج ، رقم : ١٥٢٥٥ ، ٢٦٢٢ ١ ، ١٦٢٢٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في البهيمة اذا ندت ، رقم : ١٨٩٥ .

ال فیض الباری ، ج :۳، ص : ۳۲۳.

ال الله الله البارى ، ج اس ، ص : ١٣٣٣ .

"فنلمنها بعیر"ان میں سے ایک (بڑے میاں) اونٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ "فطلبوہ" صحابہ کرام ﷺ نے اس کی تلاش کی۔اس نے ان کوتھ کا مارا (تھکا دیا) یعنی وہ ہاتھ نہ آیا۔ "و کسان فی القوم" کچھ گھوڑے بھی تھے۔ ایک آدمی گھوڑے پہلے گیا اور دور سے ایک تیر مارا۔اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو ماردیا۔مطلب یہ ہے کہ اس کو تیر لگا اور وہ وہ ہیں گر گیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ "إن هذه البهائم" ان بہائم میں بعض اس طرح بھگوڑ ہے ہم کے ہوتے ہیں جو یہ کام کریں ان کے حق میں یہی کر سکتے ہو۔

اس سے فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے کہ جن جانوروں کی ذکا ۃ اختیاری ہوتی ہے اگروہ قابو سے باہر ہوجا کیں تو ذکا ۃ اضطراری بھی جائز ہوتی ہے۔ان شاءاللہ بیصدیث ''کتاب الذہائح والصید'' میں آئے گی، وہاں کلام ہوگا۔

### $(^{\prime\prime})$ باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

۲۳۸۹ ـ حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول: ((نهى النبي الله النبي التمرتين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه)). [راجع: ٢٣٥٥]

• ٢٣٩٠ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة عن جبلة قال زكنا بالمدينة فأ صابتنا سنة فكان ابن الزبيريرزقنا التمر. وكان ابن عمر يمربنا فيقول: لا تقرنوافان النبي الله نهى عن الأفران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. [راجع: ٢٣٥٥]

## دسترخوان پر بدتهذیبی نه ہو

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کو کی شخص دو تھجوروں کے درمیان جمع کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے اصحاب سے اجازت نہ لے لیے۔

مقصدیہ ہے کہ اگرایک برتن میں بہت ساری مجوریں رکھی ہوئی ہیں اور کھانے والے ایک سے زیادہ ہیں تو ہرایک کو چاہئے کہ ایک اٹھا کر کھائے۔ در دو، مین نین اٹھا کر کہانے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس پلیٹ میں جو مجوریں ہیں وہ سارے حاضر بین کے لئے ہیں تو دوسروں کا خیال نہ کر کے زیادہ خود کھالینا یہ ادب کے خلاف ہے اور حائز نہیں۔ یہ۔

یے م اگر چہصر ف مجوروں کے بارے میں دیا گیا ہے لیکن اس عموم میں ہروہ چیز داخل ہے جو بہت سے

آ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور بہت سے لوگوں کے لئے رکھی گئ ہواس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کہ کہیں ایسانہ ہوکدایک شخص اس میں سے بہت چیز لے لے اور دوسرے کے لئے پچھند بچے یا بچے تو بہت کم بیجے۔

یہ معاملہ آج کل ان دعوتوں میں بہت پیش آتا ہے جہاں کھانا اکٹھار کھا ہوتا ہے اور سب لوگ خودا پنا آبنا کھانا کے کرکھاتے ہیں۔ وہاں پربھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سارا کھانا پنے برتن میں انڈیل لیتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ باقی ماندہ دوسر بے لوگوں کے لئے بچھ بنچ گایا نہیں بنچ گا؟ اور کتنا بنچ گا؟ توبیعی قران کے اندر داخل ہے اور ناجا کر ہے۔ آدمی کو چا ہے کہ وہ دیکھے کہ دستر خوان پر کتنے آدمی بیٹھے ہیں اور کھانا کتنا ہے اور اس تناسب سے لیس تاکہ کھانا سب کوئل جائے اور اگر اپنی اپنی پلیٹ بھرلیں اور دوسروں کے لئے نہ چھوڑیں تو یہ بد تہذیبی کی بات ہے۔ اس سے حضور اکر میں نے منع فرمایا ہے۔ ھا

#### (۵) باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

ا ۲۳۹ ـ حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبدالوارث: حدثناأيوب ، عن نافع ، عن الغع ، عن الغع ، عن الغع ، عن الغع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله نه : ((من اعتق شقصا له من عبد \_ او شرك أوقال: نصيبا. وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق )). قال: لا أدرى فوله: ((عتق منه ما عتق)) قول من نافع أو فى الحديث عن النبى نه النبى ا

٢٣٩٢ حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشيربن نهيك ، عن أبى هريرة عن النبى النبى الله قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه فى ماله. فإن لم يكن له مال، قُوِّمَ المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه)). [أنظر: ٢٥٢١،٢٥٠، ٢٥٢١]

#### ( Y ) باب هل يقرع في القسمة و الا ستهام فيه؟

۲۳۹۳ ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان ابن بشير رضى الله عنهما عن النبى قال: ((مثل القائم على حرد الله و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فاصاب بعضهم أعلاها و بعضهم اسفلها، فكان الذين فيى اسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فو قهم فقالوا: لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقاولم

ه عمدة القارى، ج: ٩، ص: ٢٠٢، ٢٤١.

نؤذ من فوقشا وأن يشركوهم و ما أراد وا هلكوا جميعاً و إن أخذواعلى أيد يهم نجوا ونجوا جميعاً)) ـ [أنظر: ٢٩٨٧] كل

کیاتقسیم کے دوران قرعداندازی کرنا جائز ہے؟ اوراستہام کے معنی بھی قرعداندازی کے ہیں۔اگر تیر کے ذریعے کی جائے تواس کواستہام کہتے ہیں۔

#### قرعدا ندازى اور حنفنيه

حنفیہ کے نزدیک اس میں تھم شرعی ہیہ ہے کہ قرعہ حقوق کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے لیمی ہے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے لیمی کا حق کرنے کے لئے کہ آیا فلاں شخص حقدار ہے یا نہیں؟اس معاملے میں قرعہ اندازی جائز نہیں اور قرعہ سے کسی کا حق ثابت یاسا قطنہیں ہوتا۔

البتة اگر حقوق ثابت ہوں اور صرف تعین کا سوال ہو، کئی جھے ہیں اور قیمت میں مساوی ہیں ،صرف اتنا طے کرنا ہے کہ کون ساحصہ کس کودیا جائے؟ اس وقت قرعه اندازی جائز ہے۔

جیسے ایک گھرتقسیم کررہے ہیں اس میں چارشرکاء ہیں، چارمساوی جھے بنادیئے اورشرکاء بھی مساوی حصہ دار ہیں ۔اب کون سے شریک کوکون سا حصہ دیا جائے ؟اس میں اگروہ با ہمی رضا مندی سے خود طے کرلیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر باہمی رضامندی نہ ہوسکے تو قرعہ اندازی کر سکتے ہیں تعیین حصہ کے لئے نہ کہ حقوق کے اثبات کے لئے۔ کیلے

## "نهى عن المنكر" كالهميت

یہ حدیث بھی ای پردلالت کرتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر اوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "مثل القائم علی حدود الله".

اس شخص کی مثال جواللہ کی صدود پر قائم ہولیعنی معصیتوں سے اجتناب کرتا ہوا دراس شخص کی مثال جوحد و داللہ میں واقع ہوجائے یعنی معصیتوں کا ارتکاب کرے، ان کی مثال ایس ہے '' کے مشل قوم'' کہ ایک قوم کوشتی میں بیٹھنا تھا۔ اب کون کشتی کے اوپر والے جھے میں بیٹھے اور کون نیچے والے جھے میں بیٹھے اس پر قرعہ اندازی کی۔

" فعاصاب" بعض کے حصے میں او پر والاحصه آیا اور بعض کے حصے میں نیچے والاحصه آیا۔ تو نیچے والے لوگ جب پینے وغیرہ کے لئے نیانی لینا چاہتے تو او پر جاتے اور سمندر سے پانی لیتے۔

إلى وفي سنن الترمـذي ، كتاب الفتن عن رسول الله، باب منه ، وقم : ٢٠٩٩ ، ومسند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث النعمان بن بشير عن النبي طلب ، وقم : ١٤٢٣٨ ، ١٤٢٥٥ ، ١٤٢٥٥ ، ٢٨٥٥ .

کے عمدة القاری ، ج: ۹ ص ، : ۲۷۹ ، ۲۸۰ .

" فقالوا لوانا حرقنا فی نصیبنا" انہوں نے سوچا کہ ہمارے، اُد چرجانے ہے اُو پروالوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم تکلیف نہ پہنچا ئیں بلکہ نیچے ہے سوراخ کرکے وہاں ہے پانی لے لیس، تو اگراد پروالے ان کواپنے ارادہ پڑمل کرنے دیں بعثی کشتی کے اندر سوراخ کرنے دیں تو اس طرح سب ہلاک ہوجا کیں گے اورا گران کے ہاتھ کپڑلیس کہ بھائی ایسی حرکت نہ کرنا، نیچے سوراخ مت کرنا تو وہ بھی نجات پالیس گے اوراد پروالے بھی۔

تو مثال دینے کا مقصد ہے ہے کہ اگر غلط کا م کا ارادہ نیچے والوں نے کیا اوپر والموں نے نہیں کیا وہ تو قائم علی حدوداللہ ہیں لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں بکڑیں گے ان کو غلط کا م سے نہیں روکیں گے تو یہ بھی غرق ہوجا کیں گے حالا نکہ انہوں نے کوئی غلط کا منہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ اگر دوسر بے لوگ معصیت کررہے ہوں تو جولوگ معصیت نہیں کررہے ہیں ان کو چاہئے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں یا ان کو سمجھائیں کیونکہ ان کی معصیت کی وجہ سے خود سے ان پربھی عذاب آسکتا ہے۔ جب اللّٰہ کاعذاب آتا ہے تو صرف ظالم پرنہیں آتا بلکہ ان لوگوں پربھی آتا ہے جنہوں نے ان کوظم سے نہیں روکا۔

#### ترجمته الباب سيمناسبت

چونکہ یہاں قرعہ اندازی کا ذکرتھا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے کشتی کے اوپراورینچے والے جھے لئے۔اس لئے امام بخاریؒ میصدیث یہاں لائے ہیں۔

### (2) باب شركة اليتيم وأهل الميراث

سعد 'عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبر نى عروة أنه سأل عائشة رضى الله عنها . سعد 'عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبر نى عروة أنه سأل عائشة رضى الله عنها وقال الليث : حدثنى يونس عن ابن شهاب قال : أخبر نى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضى الله عنهاعن قول الله تعالى ﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنُ لَا تُقْسِطُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَ رُبَاعِ ﴾ أف ققالت : ينا ابن أختى ، هن اليتيمة تكون فى حجر وليها تشار كه فى ماله فيعجيه مالها وجمالها فيريد و ليها أن يتزوجها يغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحو هن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمر وا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية فأنزل الله : ﴿ وَ يَسْتَفُتُو نَكَ فِي النِسَاءِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَ يَسْتَفُتُو نَكَ فِي النِسَاءِ ﴾ إلى قوله :

التى قال فيها: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ اَنُ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ السَّسَاءِ ﴾ قالت عائشة: وقول الله فى الآية الأخرى: ﴿ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ هى رغبة أحدكم يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال 'فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأنظر: ٣٧٤ م ١٨٥ م ١٨٠ م ١٨٥ م ١٨٠ م ١٨٥ م ١٨٥

بیحضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اس میں انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور دہ میہ ہے:

وَإِنُ خِفْتُمُ الله تُقُسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبَاعَ الله طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبَاعَ ال ترجمه: اورا گر ڈروکہ انصاف نہ کرسکو کے بتیم لڑ کیوں کے حق میں تو نکاح کر لوجو اور عورتیں تم کو خوش آویں دودو ، تین میں بوارجار

"فانکحوا ما طاب لکم" کے معنی تو واضح ہیں کہ چار عور توں سے نکاح جائز ہے لیکن اس کے شروع میں جو الفاظ ہیں "وان خفتم" اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس صدیث میں بیان فرمایا۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں تیامی کے بارے میں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کرو گے تو پھر نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار عور توں سے حضرت عائش اس کا پس منظر بتارہی ہیں۔

## آیت کریمه کا مطلب

بعض اوقات ایبا ہوتا تھا کہ ایک لڑی کے والدین کا انقال ہوگیا۔ نہ اس لڑکی کا والدہے، نہ داداہے، نہ ہمائی ہوائی ہے اور نہ چھا۔ تو اس صورت میں اس لڑکی کا ولی ابن العم یعنی چھازاد بھائی بنتا ہے۔ جب چھازاد بھائی ولی بن گیا تو وہ اس کے مال کا بھی ولی ہے اور اس کے نفس کا بھی ولی ہے ۔ لڑکی کے ماں باپ نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے اور لڑکی خوبصورت بھی ہے تو بعص اوقات بدابن عم ایبا کرتے کہ دیکھتے تھے کہ یدلڑکی جو ہمارے زیر ولایت ہے یہ خوبصورت بھی ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خوبصورتی اور اس

وع وفي صحيح مسلم ، كتاب التفسير ، وقم ٣٣٥-٥٣٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب القسط في الاصدقة، وقم ٣٠١ - ٣١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب النكاح ، باب مايكره أن يجمع بينهن من النساء ، وقم : ١٤٤١ . الله [النساء : ٣]

کے مال کی تھیہ سے بھی اور چونکہ وہ خودا پنے زیرولایت ہوتی تھی تو مہر مقرر کرنے کاحق ولی کو ہوتا ہے اس کا مہر کم مقرر کر لیتے تھے تعینی اپنے سے نکاح کیا اور مہر کم مقرر کیا۔اگر اس جیسی لڑکی کاکسی دوسرے سے نکا کیا جاتا تو اس صورت میں جتنا مہر مقرر ہوتا اس سے کم مہر مقرر کر کے اپنے آپ سے نکاح کر لیتے۔

قُر آن کریم نے اس طریقت کارپر نکیر فر مائی اور فر مایا کداگر تمہیں ان پیٹیم لڑکیوں کے بارے میں اندیشہ ہوکہ انسان سے کام نہیں لو گے یعنی ان کامناسب مہر مقرر نہیں کرو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عور توں سے نکاح کروجو تمہارے لئے حلال ہیں۔ دودو، تین تین اور چار چار سے بھی نکاح حلال ہے تو تقدیری عبارت یوں ہے:

" وَ إِنْ خِفْتُهُمْ أَ لَا تُنْقُسِطُوا فِی الْیَتْمٰی فَانْکِحُوا
مَا طَابَ لَکُمُ مِّنَ النَّسَاءِ مَنْنی وَ فُلْت وَرُبَاع ".

## تشريح حديث

حضرت عروه على نے حضرت عائشہ صی اللہ عنہا سے اللہ تعالی کے ول "وان حفتہ ان لا تقسطوا"

کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا یا ابن اختی میرے بھیجے اس کا پس منظریہ ہے کہ بیمہ جو اپنے وئی کے زیرسر
پرتی ہوتی تھی اور اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اس کا اپنامال بھی ہوتا تھا جو اس کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا
اور ولی کا مال بھی ہوتا تھا تو دونوں مل کر اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ ولی کو لڑکی کا مال و جمال پند آتا تھا
"فیوید" اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا بغیراس کے کہ انصاف کرے مہر کے معاملے میں "فیعطیہا" اور مہر جتنا کہ
دوسرے دیتے "فسنہ وا ان یسنگ حوجین" ان کو ایسی میٹیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کردیا گیا۔ "إلاان
پیقسطوا" گروہ ان سے انصاف کریں اور ان کو کہا گیا کہ "صداق" کا جواعلی طریقہ ہے وہ ان کے ساتھ اختیار
کریں جتنا مہر دوسرے دیتے ہیں اثنا مہر دیں۔

"وأمسسو"اور حكم دياان كے علاوہ جوعورتيں ہيں وہ ان كے لئے حلال ہيں ان سے نكاح كريں،ان يتيم لڑكيوں سے نكاح نه كريں۔

"قالت عائشةٌ وقول الله" اورآ ع جويفرمايا "وتسر غبون أن تنكحو هن هي رغبة" يبال تر

غون اعراض كرنے كمعنى ميں ہے كتم ان سے نكاح كرنے سے اعراض كرتے ہو۔

مرادیہ ہے کسی شخص کا اپنی یتا می کے بارے میں اعراض کرنا جواس کی زیرتر بیت ہوائے کا مال و جمال کم ہونے کی صورت میں بینی مال و جمال کم ہوتواس سے اعراض کرتے تھے اورا گر مال و جمال زیادہ ہوتا تواس کی طرف رغبت کرتے تھے۔ "فسنھو ا" تو بتا می النساء سے مال و جمال کی رغبت کرتے ہوئے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ "الا بالقسط.....عنهن".

اس حدیث میں حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی تقیر نے آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح کردیا کہ "فیان خفتم" بیاس پی منظر میں نازل ہوئی اور آ گے "وان خفتم" ہاس کی جزاء" فیانسکھوا ما طاب" نہیں ہے بلکہ یہ جملہ دال برجزاء ہے لین "ان خفتم" کی جزاء اصلامحذوف ہے۔

#### اسلام مين تعدد إزواج كالمسئله

آج کل بہت سے لوگ تعدداز واج کے خلاف ہیں کہ ایک سے زا دشاد یوں کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا اس کی اجاز سنہیں دیا ہوں کہ جی ہیں کہ "ان حسفت م ان لا تسقسطوا" کے معنی یہ ہیں کہ دودو، تین تین اور چار چار حورت اس صورت میں جائز ہے جب بتا می کے ساتھ بانصافی کا اندیشہ ہو کیونکہ "فسانگ حو اما طاب لکم" کو" ان خفتم ان تفسطوا" کے ساتھ شروط کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح ای وقت جائز ہے جبکہ تیبوں کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہواوراس کا مطلب وہ لوگ ہے بیان کرتے ہیں کہ تیبوں سے بے انصافی کامعنی ہے کہ حضورا قدس کے زمانے میں چونکہ بہت غزوات ہوئے اوراس میں بہت سے لوگ شہید ہوگئے۔اس کی وجہ سے پتیم عورتیں زیادہ ہوگئ تھیں، مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگئ تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور تم انصاف نہیں کر سکو کے یعنی ہرعورت کے لئے کوئی مرذبیں تلاش کر سکو مسکے تو پھردودو، تین تین، چارچار سے نکاح کرلو۔

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیصدیث ان کے اس تاویل کی صراحناً تر دید کررہی ہے کہ نہ تو "تقسطوافی الیتامی" ہے کورتوں کا زیادہ ہوجانا مراد ہے اور نہ "ان خفتم" کی جزاء "فان کعوا ماطاب لکم" ہے بلکہ اس کی اصل جزاء "فیلا تنکحو هن" ہے اور "فیانکحوا" کا جملہ آگے دال برجزا

ہے۔لہٰذااس سےان کی تا ویل کا ابطال ہوجا تا ہے۔ <sup>سی</sup>

#### (١٠) باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

۱۲۳۹۸،۲۳۹۷ حدثنی عمرو بن علی: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان یعنی ابن الا سود قال: أخبر نی سلیمان بن أبیی مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف یدا بید فقال: اشتریت أنا و شریک لی شیئا یدا بید و نسیئة فجاء نا البراء بن عازب فسألناه فقال: افعلت أنا و شریکی زید بن أرقم و سألنا النبی علی عن ذلک فقال: ((ماکان یدابید فخذوه، و ماکان نسیئة فردوه)). [راجع: ۲۰۲۱،۲۰۲۰]

## حدیث کی تشر تک

ابوالمنہال سے صرف یداً بید کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے اور میرے شریک نے کوئی چیز "**یداً ، بید**" خریدی تھی اور پچھ چیزیں نسیحًا خریدی تھیں۔

ہمارے پاس حضرت براء بن عازب ، آئے۔ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم شے نے اس طرح سونے ، چاندی کی کچھ چیزیں یداً بیدِخریدی تھیں اور کچھ نسینا ، تو ہم نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو بداً بیدِ ہے وہ لے لوا ور جونسیئتہ ہے وہ ادا کر دو کیونکہ سونے ، چاندی کے باہم تباد لے میں نسیئتہ جائز نہیں ہے۔

## امام بخاري رحمه اللدكامنشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ شونے ، جاندی کی تجارت میں بھی شرکت ہوسکتی ہے، جیسے ان دونوں حضرات نے تجارت میں مشارکت کی۔

#### (١١) باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

٢٢ تكملة فتح الملهم ، ج : ٢ ، ص : ٥٣٠ - ٥٣٠.

#### حديث بأب كامطلب

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دیکھووہ لوگ اگر چہ بہودی تھے لیکن آپ ﷺ نے ان سے مزارعت کا معاملہ فرمایا جوا یک طرح سے مشارکت ہے اگر چہ اصطلاحی مشارکت نہیں ہے لیکن فی المعنی شرکت ہے۔ یعنی فی الجملہ جو بیداوار ہے وہ آ دھی تقسیم ہوتی ہے جب غیر مسلم کے ساتھ مزارعت جائز ہے تو مشارکت بھی جائز ہوگی۔

#### (۱۲) با ب قسمة الغنم والعدل فيها

یہ حدیث پہلے بھی گز رچکی ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ان کوتشیم کرنے کے لئے بکریاں دی تھیں۔اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا کہ بکریوں کی تقسیم اوراس میں عدل سے کام لینا۔

یہاں بیصور تحال نہیں تھی کہ کریاں پہلے سے بہت سارے آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوں بلکہ آپ اللہ آپ اللہ آپ اللہ آپ کے ایک دیاں کے سے کردو۔اب بیان کی صوابد بدیر چھوڑ دیا نے اکھٹی دیدی تھیں کہ تھیں کہ جس شخص کو جو بکری چاہیں دیدیں۔انہوں نے عدل سے کام لیا کہ اپنے سواجو دوسر لوگ تھے،ان کواچھی اچھی کہ جس شخص کو جو بکری چاہیں دیدیں۔انہوں نے عدل سے کام لیا کہ اپنے سواجو دوسر لوگ تھے،ان کواچھی اچھی بکریاں دیدیں اوران کے یاس صرف عتو دلیعنی بکری کا چھوٹا سا بچدرہ گیا۔

مطلب بیہ ہے کہ جش تخص گونشیم پر مامور کیا جائے اس کو چاہئے کہ اپنے اوپر دوسروں کا ایثار کرے، دوسروں کوتر جیج دے۔

### (١٣) بأب الشركة في الطعام وغيره

"و يذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة".

ا ۲۵۰۲،۲۵۰ سحد تنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرنى عبدالله بن وهب قال: أخبرنى سعيد ، عن زهرة بن معبد ، عن جده عبدالله بن هشام و كان قد أدرك النبى الخبرنى سعيد ، عن زهرة بن معبد الله الله ، بايعه ، فقال : ((هو وذهبت به أمه زينب حميد إلى رسول الله الله الله الله ، بايعه ، فقال : ((هو صغير)) ، فسمسح رأسه و دعاله . وعن زهرة بن معبدأنه كان يخرج به جده عبدالله بن

هشام إلى السوق فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبى الله السوق فيبعث بها إلى النبى الله الك بالبركة فيشركهم 'فربما أصاب الراحلة كما هى فيبعث بها إلى المنزل. [الحديث: ٢٥٠١، أنظر: ٢٣٥٣] " المنزل. [الحديث: ٢٥٠١، أنظر: ٢٣٥٣]

# کیا شرکت کے عقد کیلئے شرکت کا لفظ ضروری ہے؟

یہ ترجمۃ الباب قائم ہے کہ شرکت طعام وغیرہ کے اندر بھی ہوسکتی ہے اور آ گے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک سے کہ شرکت طعام وغیرہ کے اندر بھی ہوسکتی ہے اور آ گے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے دوسر نے خص کے ساتھ مساومت کی لینی کسی چیز کوخرید نے کے لئے کسی معالمہ کررہاتھا کسی نے اس کا ہاتھ دبادیا۔ بات چیت چل رہی تھی وہ اندیا ہے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ آ تھے کے اشار ہے کہ بھی غمز کہتے ہیں۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

حضرت عمر بھی نے اس بارے میں بدرائے دی کہ جس شخص نے ہاتھ دبایاوہ اس شخص کے ساتھ اس شکی کی خریداری میں شریک ہوگیا۔ یعنی ہاتھ دبانے کا منشاء بیتھا کہ لے لوہم دونوں مل کراس کی قیمت ادا کر دیں گے اور ہم شریک ہوجا کیں گے۔

تو زبان سے نہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کریہ چیز خرید ناجا بتا ہوں کیکن اشارہ دیدیا کہتم میز ترید اور میں بھی شریک عدرت کے مترادف ہے۔ میں بھی شریک ہوجاؤں گا۔ حضرت عمر بھی نے یہ فیصلہ کردیا کہ اس کا غمز کرنا بیشر کت قائم کرنے کے مترادف ہے۔ امام بخاری رحمہ انتداس سے اس بات پر استدلال فرمارہ ہیں کہ شرکت کے عقد کے لئے شرکت کا تلفظ ضروری نہیں بلکہ اشارہ اور کنایہ ہے جس میں شرکت کا مفہوم ہو شرکت قائم ہوجاتی ہے۔ گئے

## حنفيه كااستدلال

حنفیکا کہنا ہے کہ مخض اشارہ سے شرکت قائم نہیں ہوتی بلکہ واضح اور صرح لفظ ہونا جا ہے تب شرکت محقق ہوگی۔ اور حضرت عمر رہ کا جواثر نقل کمیا ہے کہ انہوں نے اشارہ کوشر کت قرار دیا۔ حنفیہ اس کوشر کت بالتعاطی پر محمول کرتے میں کہ اگر چہ اشارہ سے شرکت نہیں ہوتی لیکن بعد میں دونوں نے کچھ کیے غیر پیسے ملا لئے یا اس شکی کو

سير و في سنن أبي داؤد ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ماجاء في البيعة ، رقم : ٢٥٥٣ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب حديث رجل ، رقم : ٤٣٥٢ .

۲۴ عمدة القارى ، ج: ۹ ، ص: ۲۹۱.

آپس میں تقسیم کرلیا تو چونکہ عملاً تقسیم کرلیا اس لئے بیملی شرکت ہوگئی مجض اشارہ نہیں۔

آگےروایت ہے کہ عبداللہ بن ہشام کے فرماتے ہیں اور انہوں نے نبی کریم کے پایا یعنی صحابی ہیں۔
"و ذهبت به امه" ان کی والدہ زینب بنت جمیدان کورسول کی خدمت میں لے گی اور لے جا کرعرض
کیا کہ یارسول اللہ! آپ ان کو بیعت کرلیں۔ آپ کی نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے۔ آپ کی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
اور برکت کی دعافر مائی۔

اباس برکت کانتیجہ یا فکا کرز ہرة بن معبد کہتے ہیں "ان کان یعوج" زہرة بن معبد بی عبداللہ بن بشام اللہ کے پوتے ہیں جن کے سر پر نبی کریم اللہ نے ہاتھ پھیراتھا۔

تو کہتے ہیں کہان کے دادا،عبداللہ بن مشام دان کو بازار کی طرف لے کر جایا کرتے تھے اور بازار سے کھاناوغیرہ خریدتے تھے۔

" فیلقاه" تو عبدالله بن زبیراورعبدالله بن عمر الله و بال بازار میں ان سے ملتے اور کہتے" انسر کنا" ہمیں بھی اپنے کاروبار میں شریک کرلواور بیاس لئے کہتے تھے کہ حضور کئے نے ان کو برکت کی دعادی تھی۔ جب یہ بازار میں تجارت میں بہت نفع ہوتا تھا اور برکت ہوتھی۔ تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی شریک کرلو۔ کیونکہ تہمیں نبی کریم کئے نے برکت کی دعادی تھی تو یہ ان کو شریک کرلیتے تھے۔

"فربما اصاب" بعض دفع نفع میں پوری پوری اونٹی حاصل کر لیتے تھے یعنی ایک معاملہ میں اتنا نفع ہوتا کہ ایک ہیں ہوری اور بھر ہوتا کہ ایک ہیں ہوتا کہ ایک ہی ہوتا کہ ایک ہی ہوتا کہ ایک ہی سودے میں ان کو پوری اونٹی نفع میں مل جاتی اور اسے اپنے گھر بھیج دیتے۔ اتنی برکت حاصل ہوتی تھی۔

#### حدیث لانے کامنشاء

یبال به حدیث لانے کا منشاء به ہے که حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن زبیر کہتے تھے اشرکنا ہمیں شریک کرلواور بیر منقول نہیں به که وہ جواب میں قبلت کہتے ہوں که اس شرکت کو میں نے قبول کیا بلکہ صرف بہے کہ "فیشو کھم".

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ "إذا قبال الرجل لوجل اشر کنی" کہ ایک خف دوسرے خفس سے کہے کہ مجھے شریک کرلواور دوسرا خاموش ہوجائے تو خاموش کو قبول سمجھا جائے گااور اس سے شرکت مختق ہوجائے گی اور دوہ شریک ہوجائے گا۔

#### حنفيه كاجواب

حفیہ کامسلک اور اصول میہ ہے کہ "لا یہ سب الی ساکت قول" یعنی سائت کی طرف کسی قول کو مندوب نہیں کیا جاسکتا محض سکوت سے قبول مخقق نہیں ہوتا ، جب تک زبان سے نہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں یا

عمل ہے نہ کیجے محض سکوت سے نثر کت متحقق نہیں ہوگ ۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ جواستدلال فرمارہ ہیں وہ اس لئے پورانہیں ہوتا کہ آ گے لکھا ہوا ہے "فیشر کھم" وہ ان کوشریک کر لیتے تھے۔

اب شرکت کرنے کے دومعنی ہو سکتے ہیں یا تو یوں کہہ دیتے تھے کہ ہاں بھائی! شریک کرلیا، زبان سے کہہ دیتے تھے کہ ہاں بھائی! شریک کرلیا، زبان سے کہہ دیتے تھے یا اس کوعملاً شریک کرلیتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ہمارے ہاں شرکت محقق ہو جاتی ہے۔ تو شرکت جو تحقق ہو بیانی نہ کہ مخص سکوت سے۔ 23

# (۵۱) باب الاشتراک فی الهدی و البدن، و إذا أشرك الر جل رجلافی هدیه بعد ما أهدی

حديد، عن عطاء ،عن جابر وعن طاؤ س 'عن ابن عباس رضى اللهعنهما قالا: قدم النبى عبريج، عن عطاء ،عن جابر وعن طاؤ س 'عن ابن عباس رضى اللهعنهما قالا: قدم النبى صبح رابعة من ذى الحبيجة مهلين بالحج لايخلطهم شىء ' فلما قدمنا أمرنا فجعلنا ها عسمرة و أن نحل إلى نسائنا ' ففشت فى ذلك القالة . قال عطاء فقال جابر ۔ : فيروح أحدننا إلى منى و ذكره يقطر منيا، ۔ فقال جابر بكفه ۔ فبلغ ذلك النبى على فقام خطيبا فقال: ((بلغبي أن أقواما يقولون كذا و كذا' والله لأنا أبرو أتقى لله منهم، ولو أنى استقبلت من أمرى ماا ستدبرت' ما أهديت ولولا أن معى الهدى لأ حللت . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هى لنا أو للأبد ؟ فقال: ((لا ' بل للأبد)). قال: وجاء على بن أبى طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله على وقال الا تحر: لبيك بحجة رسول الله على المراكبة فى الهدى.

## حدیث باب کاپس منظر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کی نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ﷺ ذی الحجہ کی چوشی تاریخ کی صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔انہوں نے حج کا احرام با ندھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کسی اور چیز کا خلط نہیں تھا یعنی انہوں نے تنہا حج کا احرام با ندھا تھا۔

<sup>23</sup> فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٣٥ ، وشرح الأشباه والنظائر ج: ١ ، ص: ٣٨٢ .

اس کا پس مظریہ ہے کہ بہت سے سحابہ کرام افراد کا احرام باندھ کر گئے تھے، یعنی صرف فج کا احرام تھالیکن وہاں مکہ مرمہ بہنچ کر حضور ﷺ کو بیرخیال ہوا کہ جاہلیت کے زمانے سے بیعقیدہ چلا آتا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا نا جائز ہے۔ وہ لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنے کو بالکل ہی نا جائز سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک حج کا ز مانه پورانه گز رجائے ،اس وقت تک عمر ہ جا ئزنہیں ہوتا ،ان کا مقولہ بڑ امشہورتھا کہ ''ا**ذاب ات '**کہ جس اونٹ یرآ دمی حج کرتا ہے جب اس کی پشت کا زخم ٹھیک ہوجائے اور حج کے آ ٹارمٹ جائیں اورصفر کا مہینہ گز رجائے تو جوعمرہ کرنا جا ہے اس کے لئے عمرہ کرنا حلال ہوگا۔

تو عاشورہ میں عمرہ کرنے کو نا جا بڑسمجھتے تھے۔حضورا کرم ﷺ کو وہاں پہنچ کریہ خیال ہوا کہ اہل جاہلیت کے اس عقیدہ کی عملی تر دید خروری ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے جو حج کا احرام باندھ کر آئے تھے فر مایا ۔ کہاہتم اس حج کے احرام کوعمرہ کا احرام بنالواورعمرہ کر کے حلال ہوجاؤ۔ پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر حج كااحرام باندهنايه

گویا اس افراد کوتمتع میں تبدیل کرلواور حج کے احرام کوئمرہ کے احرام سے بدل دواؤر عمرہ کر کے حلال ہوجا وُلیکن حضورا کرم ﷺ خوداس لئے ایسانہیں کر سکتے تھے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھ مدی لے کرآئے تھے۔ جو مخص اینے ساتھ ھدی لے کرآئے وہ قارن ہو یامتنع ،عمرہ کر کے حلال نہیں ہوسکتا۔ای واسطے آپ ﷺ خودتو حلال نہیں ہوئے کیکن صحابہ کرام ﷺ کوحلال ہونے کا حکم دیا۔

تو فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ کرمہ میں داخل ہو گئے تو ہمیں تھم دیا۔ ہم نے اس احرام کوعمرہ کا بنا دیا اور یکھی جا پُزقر اردیا کہ ہم عمرہ کر کے حلال ہونے کے بعدا پی خواتین سے استمتا ع بھی کر سکتے ہیں۔

آپ ای استاد کے نتیج میں لوگوں کے اندر چرمیگوئیاں ہونے لگیں۔ "قال عطاء: فقال جسابو ﷺ عفرت جابر ﷺ نے یہاں تک کہدیا کہ ''فیروح 'کیا ہم میں سے ایک شخص اس حالت میں منی جائے گا کہاس کے ذکر ہے منی فیک رہی ہوگی۔

مطلب میہ ہے کہ منی جانے سے ذرا پہلے تک جب وہ حلال ہوگا تو بیوی سے جماع بھی کرسکتا ہے اور جب جماع کرے گامنی میکے گی۔ تو اس حالت میں ہم منی جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جابر ﷺ نے اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ "فبلے ذلک" آپ ان کواس بات کی اطلاع ملی تو آپ ان خطبدویا فرمایا کہ "بلغنی" یہ جولوگ کہدر ہے ہیں کہ جب ابھی منی ٹیک رہی ہے،اس حالت میں جانابرالگ رہا ہے۔ان کی بیہ بات سیح نہیں ہے۔ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

"ولسو انسى" اگرمىرى رائے يہلے وہ ہوتی جو بعد میں ہوئی ۔ یعنی اگر شروع ہے ہی میری وہ رائے

ہوجاتی جو بعد میں ہوئی ہے تو میں اپنے ساتھ ہدی لے کرند آتا اور اگرمیر ہے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہوجاتا۔
"فقام سراقة" حضرت سراقہ بن مالک ہے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ جو تھم دے دہ بین کہ اشہر حرم میں عمرہ کرنا جائز ہوگیا ہے۔ بیصرف ہمارے لئے نے یا ہمیشہ لئے ہے؟
"فقال لا بیل للابد" فرمایا ہمیشہ کے لئے اشہر حرم میں عمرہ کرنا حلال ہے۔

"فال: وجاء على ابن أبى طالب" حضرت على الله يمن مين تنه ، و بال سے آئے "وقال أحد هما" توانهول في نے باندها موالي اندها محلي و بى باندها موالي بية نبيس تفاكه حضورا كرم في نے كون سااحرام باندها ہے ۔ صرف يہ كہا كہ بم حضور في كے ج كاحرام باند هے بيں ۔

" فامر النبی ﷺ " آپﷺ نے ان کواحرام پر باتی رہنے کا حکم دیا۔ دیگر صحابہ ﷺ کوتو حلال ہونے کا حکم دیا تھا۔ کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے چونکہ وہی احرام باندھا تھا جو نبی کریم ﷺ کا تھا اور حضور ﷺ ہدی لے کرآئے تھے۔ حضرت علی ﷺ بھی ہدی نے کرآئے تھے۔اس واسطے آپﷺ نے ان کواحرام پہ باقی رہنے کا حکم دیا۔

## مقصدامام بخاري رحمهالله

"واشر که فی الهدی" اور حدی بین ان کوشریک کرلیا - بدوه جمله ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس معند کے دیا ہے ہیں ۔ اس کو "اشراک فی الهدی" سے تعبیر کیا ہے کہ ایک آدمی مدی کے اندر کی آدمیوں کوشریک کرسکتا ہے۔

#### حنفيه كاجواب

یہاں یہ بات صحیح نہیں بنتی کیونکہ اشراک فی الہدی وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور میں گی افراد شریک ہوں اور یہاں ایبانہیں ہوا تھا، کیونکہ حضور اقد س ﷺ جو ہدی لے کر آئے تھے وہ ان کی اپنی تھی اور حضرت علی ﷺ جو ہدی لے کر آئے تھے وہ ان کی اپنی تھی ۔

تو ایک جانور میں دونوں شریک نہیں تھے بلکہ دونوں کے الگ الگ جانور تھے، لہذا اس کو اشراک فی الہدی ہے تعبیر کرنا میکل نظر ہے اور اہام بخاری رحمہ اللہ کا بیاسنباط درست نہیں معلوم ہوتا۔ <sup>سی</sup>

٢٦ باب" الاشتراك في الهدى والبدن" النح هذا ايضاً ليس من الشركة في شئ ، فان النبي مَلَّ جاء ببدنه على حدة ، وجاء بها على على على أن الشركة في العين الايتصور عند المن كانت ، على أن الشركة في العين الايتصور عند الحنفية ، إلاأن يبيع الخر (فيض البارى ، ج: ٣ ، ص ٣٠٥٥).

## (١١) باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم

2 • ٢٥ - حدثنی محمد: أخبر نا و كيع ، ..... قال: اعجل أو أرنى ما أنهو الدم.
لينى اگر بانس ب ذرج كرنا ب تو چونكه بانس ذراسخت موتاب، اس سے اگر دير لگاؤ كي تو جانوركو تكيف موگى اس كے جلدى سے كرلو۔

حال الراثي

1017 - 10·V

# ٣٨ \_ كتاب الرهن

# (١) باب في الرهن في الحضروقول الله عز و جل:

﴿ وَ إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوْ ضَةٌ ﴾ ا

۱۵۰۸ حدثنا مسلم بن إبر اهيم: حدثنا هشام ، حدثنا قتادة، عن أنس شه قال: ولقد رهن رسول الله ادرعه بشعير و مشيت إلى النبي ته بخبزشعير و إهالة سنخة ولقد سمعته يقول: ((ماأصبح لآل محمد الله إلا صماع ولا أمسى ، وإنهم لتسعة أبيات)). [راجع: ٢٠١٩]

منثاء یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاں رہن کا ذکر آیا ہے اس میں سفر کا بھی ذکر ہے:

﴿ وَ إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَا تِباً

فَرِهَانٌ مَقُبُوضَةٌ ﴾ كَ

ترجمہ: اور اگرتم سفر پر ہو اور تہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو (ادائیگی کی ضانت کے طور پر )رہن قبضے میں رکھ لئے جائیں۔

کیار ہن صرف سفر میں جائز ہے؟

اس سے بعض لوگوں کا بیرخیال ہوا کہ شایدر ہمن رکھنا صرف سفر کی حالت میں جائز ہے اور حضر کے اندر نہیں ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ رہمن جس طرح سفر میں جائز ہے اسی طرح حضر میں بھی جائز ہے۔

اورآیت کریمه میں جو ''وان کسنتم علی سفو'' کالفظ آیا ہے اس کامفہوم خالف باجماع معتبر نہیں۔ اوراس کی ولیل حضرت عائشہ من اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ خرماتی ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے اپنی زرہ رہن رکھی تھی اور بیدینہ مئورہ کا واقعہ ہے جوحضر کا واقعہ ہے سفر کانہیں۔

معلوم ہوا کہ رہن رکھنا جس طرح حالت سفر میں جائز ہے، اسی طرح حضر میں بھی جائز ہے اور یہی حنفیہ کی دلیل ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔

#### (۲) باب من رهن درعه

9 • 70 – حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد: حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إسراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال: إبراهيم: حدثنا الاسود عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الشياشية من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه [راجع: ٢٠٣٨] عنها: أن النبي الشيار مدالد في السيرة عن كه مارا ابرا بيم نحى رحمه الله كي پاس اس مسئل مين نداكره مواكر آيا مسلم كاندر بن ركها حاسكا به بانيس؟

مثلاً آج پیے دے دیئے اور مسلم الیہ سے کہا کہتم چھ مہینے کے بعد ہمیں اتنا گندم دے دینا تو وہ جو چھ مہینے کے بعد گندم دےگا، وہ گندم اس کے ذمہ دین ہے۔اس دین کے عوض میں کچھ رہن رکھا جا سکتا ہے یانہیں؟ ابراہیم نختی کے پاس اس مسئلہ کا ذکر ہوا۔

# ، امام احمد بن عنبل رحمه الله كا قول

یہ ذکراس لئے ہوا کہ بعض فقہاء کا کہنا ہے ہے کہ سلم کے اندر رہن نہیں ہے اور اما م احمد منبل رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ سلم میں رہن نہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رہن پیسے کے عوض ہوتا ہے اور سلم میں جو چیز ذمہ میں دین ہوتی ہے وہ پیسے نہیں ہوتا بلکہ ہی ہوتی ہے۔ عروض ہوتا ہے تو عروض کے بدلہ کیار ہن ہوگا؟

جو چیز ذمہ میں دین ہوتی ہے وہ پیسے نہیں ہوتا بلکہ ہی ہوتی ہے۔ عروض ہوتا ہے تو عروض کے بدلہ کیار ہن ہوگا؟

کیونکہ رہن کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدیون پیسے ادا نہ کر سکے تو دائن اس رہن کو بھے کر اپنا قرض وصول کر لے اور یہاں قرضہ نفذ پیسے نہیں ہے، بلکہ گندم ہے اور رہن کے طور پر کیڑا دیا ہے تو کیڑا نے کہ کہاں سے گندم لے گا؟ تو ڈبل ڈبل بیچ کرنے پڑے گی کہ پہلے کیڑا نے کر پیسے حاصل کرے اور پھر پیسے حاصل کرے وہ میں میں کے اس کر کے اور پھر پیسے حاصل کرے اور پھر پیسے حاصل کرے وہ کہ کا د

جميع الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر، ومنعه مجاهد وداؤد في الحضر، ونقل الطبرى عن مجاهد و
النضحاك انهسما قبالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داؤد (عمدة القارى، ج: ٩ ، ص: ٢٩٠٠).

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ، رقم ٥٠ • ٩٠ ٣ • • ٣ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، باب الرجل يشترى الطعام الى أجل ويسترهن البائع منه ، رقم : ٣٥٣٠ ، ١ ٢٥٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب الرهن ، رقم : ٢٣٢٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ١٥ • ٣٣٠ ، الأحكام ، ٢٣٧٠ ، ٢٣٧٠ ، ٥ • ٢٣٠ ،

پیپوں سے گندم خرید ہے۔ توبید ذیل ڈیل کا م کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ ملم میں رہن نہیں ہوتا۔ ھ

جمهوركا مسلك

یہ سندا ما مُخیّ ہے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا "حدث الاسودعن عائشة رضی الله عنها ان النبی ﷺ " کہ آپﷺ نے ایک خاص مدت تک غلّہ خریدا تھا اور پھرزرہ رہن میں رکھی تھی۔ مرادیہ ہے کہ اگر چہ یہاں رہن قیمت کی تو یُق کے لئے رکھا گیالیکن جس طرح قیمت کی تو یُق یا تمن کی تو یُق کے لئے رہن رکھنے میں کوئی مضا کقہ اور کوئی ما نع موجود نہیں ہے۔

لہٰذاانہوں نے ثمن کی توثیق پرسلم کی توثیق کے رہن کو قیاس کیااور کہا کہ وہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ جمہور کا مسلک میہ ہے کہ سلم کے اندر بھی رہن رکھا جا سکتا ہے ۔ لئے

#### (٢) باب رهن السلاح

بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله الله الله الله و رسوله الله الله و الله

بیصدیث مغازی میں گزر چکی ہے۔ یہاں صرف بیر بتا نامقصود ہے کہ تھیار کا رہن رکھنا بھی جائز ہے۔

۵، ٢ ( راجع ، تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٥١.

ے وفی صحیح مسلم ، کتاب الجهاد والسیر ، باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیهود ، رقم : ۲۳۵۹ ، وسنن أبي داؤد، کتاب الجهاد ، باب في العدو يؤتي على غرة ويتشبه بهم ، رقم : ۲۳۸۷

#### (۳) باب الرهن مركوب و محلوب

" وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الصالة بقدر علفها، و تحلب بقدر علفها، و الرهن مثله".

ا ۲۵۱ ـ حدثمنا أبو نعيم : حدثنا زكريا ، عن عامر ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يقول : (( الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا)). [انظر: ۲۵۱۳]. ٥

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم کی فر مایا کرتے تھے کہ ''السر هسن یسر کسب بنفقته'' رہن اگر کوئی سواری ہوتو اس پرنفقہ کے بدلے میں سواری کی جاسکتی ہے۔''و یشرب لبن الدر''اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ یا جاسکتا ہے۔

اس حدیث کے ظاہر پر امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کاعمل ہے۔

پہلے یہ بچھ لینا چاہئے کی اس بات پر تو سب حضرات فقہاء منفق ہیں کہ جب مرتبن کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دی گئی تو مرتبن کے لئے اس رہن کو بطور و ثیقہ رکھنا تو جائز ہے لیکن اس رہن سے انتفاع جائز نہیں کیونکہ اگر اس سے انتفاع کرے گاتو کل ''**قرض جو نفعا''** کے تحت آکر رباء میں داخل ہو جائے گا۔

# شی ءِمر ہون سے انتفاع کی جائز صورت

البتہ جو چیز رہن رکھ دی گئی ہےا گروہ منافع والی ہے تو وہ ان منافع کورا ہن کی اجازت سے اجرت دے کراستعال کریے تو یہ بالا تفاق جائز ہے۔

مثلاً گھوڑار ہن رکھا ہے اور مرتبن نے را ہن سے بیہ طے کرلیا کہ جب تک گھوڑا میرے پاس رہے گااس پرسواری کروں گااوراس کی اجرت مثل ادا کروں گااور را ہن اس کی اجازت دے دیتو یہ بالا تفاق جا تزہے یا

م. وفي سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب الإنتفاع بالرهن ، رقم ١٤٥٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ،
 باب في الرهن ، رقم : ٣٠٥٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم ٢٣٣١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم ٢٨٢٨ ، ٩٧٢٩ .

ایک بکری رئن رکھی ہے اور مرتبن نے رابن کے ساتھ یہ طے کرلیا کہ جب اس کا دودھ نکلے گا تو وہ میں خود استعمال کروں گا اور اس کا جوشن مثل ہوگا وہ ادا کروں گا یا قرضے میں محسوب کرلوں گا ، تو یہ بھی اگر را بمن کی اجازت سے ہوتو بالا تفاق جائز ہے اس میں کسی کوکلام نہیں ۔ ف

# را بهن کی اجازت کے بغیرشکی مربون سے انتفاع میں اختلاف فقہاء ائمہ ثلاثہ کا قول

کلام اس صورت میں ہے کہ جب رائمن نے اجازت نہیں دی۔ رائمن سے اس قسم کا معاملہ نہیں ہوالیکن گوڑایا بکری رہن رکھ لی، اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تیوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب مرتبن کے لئے انتفاع جائز نہیں ہے۔ اگر بکری کا دودھ نکلے تو وہ رائمن کے پاس حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب مرتبن کے لئے انتفاع جائز نہیں ہے۔ اگر بکری کا دودھ نکلے تو وہ رائمن کے پاس بہنچا ناممکن نہیں ہے تو فروخت کرے اور اس کی قیمت اپنے پاس بطور امانت رکھے خود اش سے انتفاع نہیں کرسکتا۔ ا

# امام احد بن عنبل رحمه الله كاعمل

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث باب پرعمل کرتے ہوئے بیفر ماتے ہیں کہ اس صورت میں انتفاع کرسکتا ہے، جب اس کاخرچ بھی وہ برداشت کررہاہے مثلاً گھوڑ ایا بکری ہے اس کو چارہ کھلانا ہوتا ہے اور چارہ کھلانا رائین کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتبن اس کو اپنی جیب سے چارہ دے اور جتنا چارہ دیا ہے اس کی مقد ارکا دودھ استعال کرے جیسے دس روپے کا چارہ دیا ہے تو دس روپے کا دودھ پی لے یا گھوڑے کو دس روپے کا چارہ کھلایا ہے اس پر دس روپے کی مقد ارسواری کرلے، تو جتنا نفقہ دیا ہے اس کے لئے استے نفقہ کی مقد ارا نفاع جائز ہے بشرطیکہ اس میں انصاف سے کام لے بین جتنا چارہ دیا ہے اس سے زیادہ انتفاع نہ کرے، اس صد تک منعت حاصل کرے۔ لئے

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بغیرا جازت بیکا منہیں ہوسکتا اور متدرک حاکم کی ایک حدیث سے

و فيض البارى، ج: ٣، ص: ٣٣٢.

ول عمدةالقارى، ج: ٩ ، ص: ٣٠٣، وفيض البارى، ج:٣، ص: ٣٣٢.

ل من فيض البَّاري ، ج: ٣، ص: ٣٣٢.

استدلال فرماتے ہیں کہ جس میں ہے" لا یعلق السوھن من الراھن له غنمه و علیه غرمه" که ربین کو را بن کو بی اس کے فائد ہلیں گے "وعلیه غرمه" اور را بن سے بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا "له غنمه" را بن کو بی اس کے فائد ہلیں گے "وعلیه غرمه" اور اس پر اس کے فرائض عائد بول گے ان ہے بھی را بن بی فائدہ اٹھا ہے گا۔

" له غنمه" يرتقديم "ما حقه التأخير" بي جوحفر كافائده ديت ب،اس معلوم هوا كهغرم اور عنم دونول را بن كي بين مرتبن كانه غرم مين حصه بها ورنغنم مين الله عنم دونول را بن كي بين مرتبن كانه غرم مين حصه بها ورنه غنم مين الله

# ائمه ثلاثه كى طرف سے حدیث باب كى توجيهات

صدیث باب میں جوفر مایا کہ "الوهن مو کب بنفقته" یہ بظاہرامام احد کے مذہب پرصرت کے۔ ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں۔

بعض نے بیتو جیہ کی ہے کہ یہاں مجہول کا صیغہ استعال ہوا ہے" **السر هن بسر بحب**" رہن پرسواری کی جائے گی۔اب بیسواری کون کرے گا حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔

بعض خطرات نے کہا کہ یہاں سواری کرنے والے سے مقصود یہ ہے کہ را بن سواری کرے گا"الو هن یو سحب" لین را بن سواری کر سکتا ہے "بنفقته" ، نفقہ ادا کر کے "ویشر ب لین اللد "اس میں بھی را بن مراد ہے کہ را بن کودود ورود یا جائے ۔لیکن یہ تو جیہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے اور بعض روایتوں میں جو ضراحت آئی ہے کہ ہیاں کے بھی خلاف ہے ۔ بعض روایتوں میں مجبول کا صیفہ بیں استعال ہوا بلکہ مرتبن کی تشریح کی گئی ہے کہ مرتبن سواری کرے گا،لہذا یہ تو جیہ صحیح نہیں ہے۔

دوسری توجیہ بیک گئی ہے کہ "ویشسوب لبن اللد" بیاس صورت پرمحول ہے جو ماقبل میں ذکر کی گئی کے کہ "ویشسوب لبن اللد" بیاس صورت پرمحول ہے جو ماقبل میں ذکر کی گئی کہ درا بمن کی اجازت کے ساتھ ہو۔ را بمن کے ساتھ بید معاملہ ہوگیا کہ میں بکری رئین رکھ رہا ہموں ۔ بیدود دھ دے گئی اور متعین کیا کہ دودھ میں بیوں گا اور اس کے بدلے اس کا چارہ فراہم کروں گا اور اس سے بچھزیادہ ہوگا تو اس کا ضامن ہوں گا لیعنی جتنا چارہ فراہم کیا ہے ، اتنا دودھ بیوں گا اور اس سے زیادہ کی قیت دوں گا ۔ اگر دونوں کے درمیان باقاعدہ بیر معاملہ طے یا گیا ہوتو یہ جائز ہے اور اس حدیث سے بہی مراد ہے۔ سے

## حضرت شاه صاحب رحمهالله کی توجیه

۔ تیسری تو جیہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحبؓ نے فرمالی ہے ۔وہ فرما تے ہیں کہ فرض کریں اگر

على رقم الحديث . ٨ ٨٩٠٢٣١ ما ١٩٢٠٢٣٢ ما المستدرك على الصحيحين ، ج. ٢ ، ص: ٨٨ ـ ٩٠ مطبع دارالكتب العلمية. على عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٣٠٣.

رائن کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور رائن ملتا بھی نہیں ہے، اس سے اجازت لیناممکن نہیں اور یہ دونوں لیعنی کمری کا دودھ اور گھوڑے کی سواری یہ ایسی چزیں ہیں کہ اگر بکری دودھ دے رہی ہے اور اسے بیچنا بھی ممکن نہیں تو دودھ ایسی چز ہے کہ اسے قیامت تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا ۔ اب اگر اسے پیئے گانہیں تو وہ سڑے گا،خراب ہوگا۔ تو الی مجبوری کی صورت میں دودھ پی سکتا ہے اور رائن سے کہے کہ چونکہ دودھ کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے میں نے جتنا نفقہ دیا تھا اس کے موض جودودھ آتا تھا وہ میں نے پی لیا ہے اور جو باتی ہے اس کا صال اداکر دے، یہ جائز ہے۔

اس طرح گھوڑاالیں چیز ہے کہ اسے گھر میں کھڑا کردیا اور چلایا بھرایا نہیں تو خراب ہوجائے گا۔وہ گھوڑا بیار ہوجائے گاتو اس کو چلانا بھرانا بھی ضروری ہے۔اب را بن موجو ذہیں ہے کہ اس سے اجازت لے،لہذا اس مجبوری کی حالت میں امام احمد کے مسلک پڑمل کرے اور اس نفقہ کے بدلے گھوڑے پرسواری کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ اس مسئلہ کی مختصر تفصیل ہے۔ "ک

یہاں ایک مسئلدا ورمخضراً ذکر کر دوں کدائمہ ثلاثہ جو حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ''لایٹ بلق السرھن لله غنیمه وعلیه غرمه'' اس حدیث میں بیات اُصول کے طور پر بتائی گئی ہے کہ شکی مرہون کے غنم اورغرم (فائدہ اور ذمہ داری) دونوں مالک کے اوپر ہیں۔

# فلوٹنگ چارج (Charge Floating) کا حکم

اس سے ہمارے زمانے کا ایک مسئلہ نکل آیا ہے کہ آج کل بکشرت ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تجارتوں میں رہن کی ایک نئ صورت متعارف ہوئی اور وہ یہ ہے کہ رہن میں شکی مرہون پر مرتہن قبضہ نہیں کرتا بلکہ اس کے بجائے اس کی ملکیت کے کاغذات قبضہ میں رکھتا ہے جیسے گھر رہن رکھا تو گھر اپنے قبضہ میں نہیں لیا بلکہ اس کی ملکیت کے کاغذات اپنے یاس رکھ لئے۔

یا بعض اوقات ملکیت کے کاغذات اپنے پاس نہیں رکھتے لیکن آج کل کے قانون میں ایک طریقہ ہے کہ اس پر اپناحق ٹابت کیا جاتا ہے جس کواصطلاح میں چارج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مکان یا اس گاڑی پر چارج ہے۔

پورج کا مطلب ہے ہے کہ اس کورائن استعال کرتارہے گا اور وہ رائن ہی کے قبضے میں رہے گی کیکن مرتبن کو بیدی حاصل ہے کہ آگر وقت مقررہ پر اس کا دین وصول نہ ہوتو وہ اس چیز کوفر وخت کردے اور اپنادین وصول کرے۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کود فلونگ جارج" کہتے ہیں لیتی اس کے اوپر جارج عائد کردیا گیا۔اردومیں اس کا کوئی مناسب ترجمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کوغیر مقبوض رہن کہا جائے۔

ال راجع: فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٣٤،٣٣٢.

بعض اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ جس پر چارج عائد کیا گیا ہے؛ را ہن کو بیتن حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو بچ دے،اس لئے کہ اس سے مرتهن کاحق وابستہ ہے۔

اوربعض اوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ اگر را بن اس کو پیچے گا تو پیچنے کے بعد وہ چارج اس جیسی قیمت کی کسی دوسری چیز کی طرف منتقل ہوجائے گا۔اس کوفلوئنگ چارج کہتے ہیں۔''المو هن المسائل''یعنی بہتا ہوار بن ہے جوکسی چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا چلاجا تا ہے۔

آج کل رہن کا پیطریقہ بہت زیادہ متعادف ہے اور تمام قانونی حلقوں میں اے معتبر سمجھا جا تا ہے۔ بعض معاصر من کا قول

بعض حضرات معاصرین کہتے ہیں کہ اس صورت میں شرعی طور پر رہن کمل نہیں ہوا کیونکہ قرآن کریم میں رہن کے ساتھ ''مقبوضة''کی قید ہے'' فیو ہان مقبوضة ''معلوم ہوا کہ رہن کے اندر ضروری ہے کہ اس پر مرتبن قبضہ کرلے۔

لیکن پرنقطہ نظر درست نہیں ،اس لئے کہ جس طرح قرآن مجید میں "وان محنتم علی سفو"کامفہوم خالف معترنہیں یونکہ ربن کااصل مقصدیہ ہے کہ مخالف معترنہیں یونکہ ربن کااصل مقصدیہ ہے کہ کسی طرح دین کی توثیق ہوجائے ۔وہ توثیق اگر قبضہ سے ہوتی ہے توقیفہ کرلیں اور اس کواس کے اندر تصرف کرنے سے روک دیے جب تک کہ دین وصول نہ ہوجائے ۔اورا گرقبضہ سے نہیں حاصل ہوتی اور پیطریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسے بیچ دیتو اس میں شرعی امتبار سے کیا گیا ہے کہ اسے بیچ دیتو اس میں شرعی امتبار سے ممانعت کی کوئی وجنہیں ہے۔ ہ

اور جوحدیث ذکر کی ہے" **لہ غنمہ و علیہ غرمہ**" اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب را بمن کواس کا غنم حاصل ہے اگروہ اس کے منافع کو بھی استعال کرنا چاہتو کرسکتا ہے کیونکہ اس پراس کی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذااس میں کوئی مضا نُقتہٰ ہیں ہے۔ البتہ اس صورت، میں ضان را بمن پر بہوگا، مرتبن پر نہیں ہوگا اور اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔

مرتبن کا فاکدہ یہ ہے کہ وہ شکی اس کے صان میں نہیں رہتی اور را بن کا فاکدہ یہ ہے کہ وہ اسے استعال کرتار ہتا ہے اور خاص طور پر بین الاقوامی تجارت میں ، جہاں بائع اور مشتری دونوں مختلف شہروں میں رہے ہوں وہاں اس چارج کے علاوہ ربین کا دوسراطریقہ مقرر کرتا پڑامشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ شکی مرہون کوایک جگدسے دوسری جگفتقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں ایسی صورت میں دین کی توثیق کی 'رفعن سائل' کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آئی ۔ لہذا اس کے اندر حصر اور تصبیق کی ضرورت نہیں اور ظاہر آبیجا تزہے۔ لا میں ۱۳۵۰ میں اور المعددی ، ج: ۱، مین ۱۳۸۰ وہدایة المعندی ، ج: ۱، مین ۱۵۰ وہ المعندی ، ج: ۱، مین ۱۵۸ والمعدوف للسو خسی ، ج: ۱، مین ۱۵۸ وہ مطبع دار المعدف ، بیروت )



Y009 - Y01Y

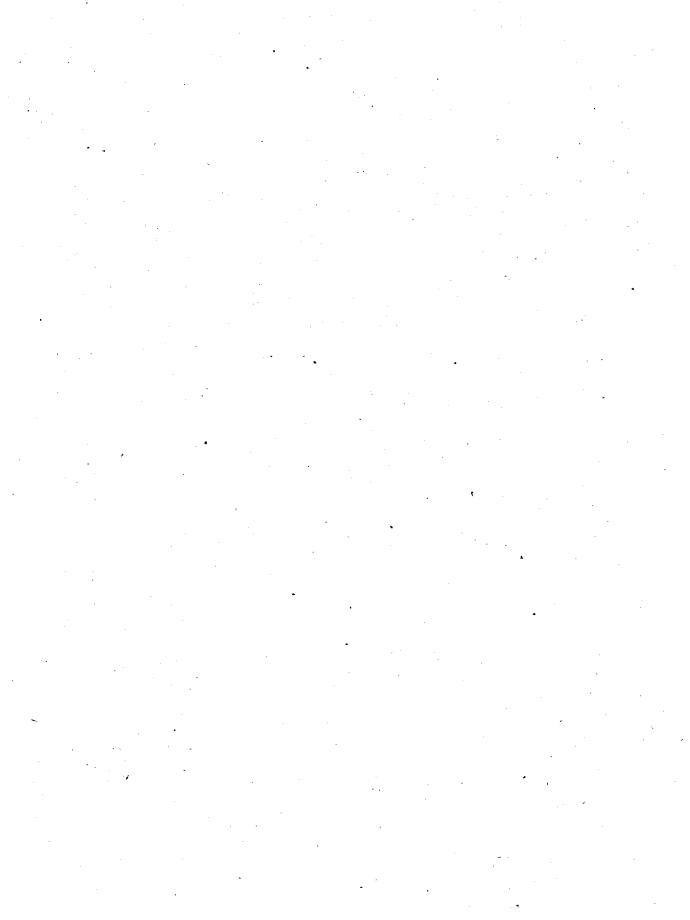

# 9 م كتاب العتق

## (١) باب في العتق و فضله

وقوله تعالى :

﴿ فَكُ رَقَبَةٍ أَوُ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيْماً ذَا مَقُرَبَةٍ ﴾ أَ

2 ا 10 سحد ثني الحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد ،قال: حدثني واقد بن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة على: قال النبي الله : ((أيمار جل أعتق امرء أمسلما استنقذ الله بكل عضومته عضوامن النار)). قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضى الله تعالى عنه ما إلى عبد له قد أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة ألاف درهم ،أو ألف دينار فاعته ، أانظو : 1 / ۲۷ ما ما الله على الله عبدالله بن جعفر عشرة ألاف درهم ،أو ألف دينار

## اعتاق كى فضليت

یعنی وہ غلام ایساتھا کہاس کے بدلے میں عبداللہ بن جعفر ﷺنے ان کوایک بزار دیناریا دس ہزار درہم کی پیشکش کی تھی کہ بیہ لےلواوروہ غلام مجھے دے دو۔وہ اتنا مہنگا غلام تھالیکن اس حدیث میں اعماق کی فضلیت

ل [البلا: ۱۳-۱۵] . " ق وفي صنعيج مسلم ، كتاب العتق ، باب فضل العتق ، رقم ۲۷۷۵ - ۲۷۷۸ ، وسند احمد . وسنن الترمذي ، كتاب النذورو الأيمان عن رسول الله ، باب ماجاء في ثواب اعتق رقبة ، رقم ١٣٦١ ، ومسد احمد ، باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٩٠٤٢ ، ٩٣٩٧ ، ٩٣٩٧ ، ١٠٣٨٢ ، ١٠٣٨٢ .

سننے کی وجہ ہے اس کوآ زا دکر دیا۔

#### (٢) باب: أى الرقاب أفضل ؟

٢٥١٨ ـ حدثنا عبيدالله بن موسى ،عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبى مراوح، عن أبى رز عن أبى مراوح، عن أبى زر عن قبال: سالت النبى عن أى العمل أفضل؟ قبال: ((إيمان بالله وجهاد في سبيله)). قلت: في الرقاب أفضل؟ قال: ((أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). قلت: فإن لم أفعل؟قال: ((تدع الناس فإن لم أفعل؟قال: ((تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك)).

فر ما یا کہ سب سے زیادہ اس کا اعمّاق افسل ہے "اعبلاهها فیمنها وانتفسها عند اهلها" جوزیادہ قبیق ہواور اپنے ما لک کے مال نقیس ہو۔

"فلت: فإن لم افعل ؟" مين في جيما كه الريس بين كرسكون تو پهركون ساعمل افضل ب؟ "قال تعين صانعا أو تصنع الأخرق" آپ ﷺ في فرمايا كيم كسي كاريكركي مددكرو.

بعض روایتول میں ''صانعا'' کی حگہ ''صانعا'' کا لفظ آیا ہے۔ یعنی وہ آدمی جوضا کع ہولیعیٰ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوتواس کی مد کر واور صانعا ہے تواس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بنار ہا ہے اور تم اس میں اس کی مد دکر وقویہ بھی تمہمارے لئے بڑے وہ اب کا کام ہے۔ او تصنع الا خوق' یا کسی اناری کے لئے کوئی چیز بنا کی مد دکر وقویہ بھی تمہمارے کے بڑے وہ اب کا کام ہے۔ او تصنع الا خوق ' یا کسی اناری کے لئے کوئی چیز بنا کر دواور اس کی مد دکر و تا کہ اسے روزی ما سے لئے کوئی کام کرنا چا ہتا ہے لیکن ہے وقوف ہے تو تم اے کوئی چیز بنا کر دواور اس کی مد دکر و تا کہ اسے روزی حاصل ہوجائے یہ بھی صدقہ ہے۔

"فلت: فإن لم العل ؟قال تدع الناس" ميں نے كہاا گرية هى نه كرسكوں ؟ تو فرمايا كم ازكم ايبا كروكدلوگوں كوا ہے ترسة محفوظ ركھو۔لوگوں كوشر سے محفوظ ركھے كامعنى يہ ہے كدا بى ذات سے كى كوتكليف نه پنجاؤ۔

آ داب معاشرت کالحاظ بہت ضروری ہے

آ داب معاشرت کی اصل مہ ہے کہ اپنی ذات ہے کی کوادنی تکلیف نہ پہنچے نہ جسمانی ، نہ ذہنی اور نہ

٣ صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال ، رقم 1 1 ، وسنن النسائى ، كتاب الحهاد ، بياب مبايعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل ، رقم : ٣٠٤٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب العتق ، رقم : ٢٥١٨ ، ومسند احمد ، مسندالأنصار ، باب حديث أبي ذر الغفارى ، رقم : ٢٠٣٧٨ ، ٢٠٣٤ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، رقم ٢٩٢١ .

نفساتی کسی بھی تتم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

ید دین کا وہ باب ہے جس کو دین کا حصہ بی نہیں سمجھا جاتا ،اپنے زعم میں کچھرسمیں بنائی ہوئی ہیں ،ان رسموں کی پابندی کو ضروری سمجھ لیا ہے۔احکام شریعت اور آ داب شریعت سے ناواقف ہوگئے ہیں اور خاص طور پر ہمار ہے طبقوں میں توبیہ بات زیادہ ہوگئ ہے (اللہ بچائے) معاشرت کے احکام، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی تکر بالکل ختم ہوگئ ہے۔

# موقعه دىكىم كرمصا فحه كرنا جإبئ

ابھی کل میں جار ہاتھا، صحاح ستہ جو کسی نے ایک جلد میں شائع کی ہے بڑی اچھی کتاب ہے۔ بیاتی موٹی سی کتاب میرے ایک ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب تھی۔

ایک صاحب آئے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔اب ان سے مصافحہ کرنے کا راستہ بیتھا کہ یا تو کتابوں کو سے بھیک دوں اور پھر ان سے مصافحہ کروں یا کتی طرح کتابوں کو سر پڑرکھوں پھر مصافحہ کروں ۔ مصافحہ کروں نے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا اور انہوں نے مستقل ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔

میں نے کہا، میں تم سے کیے مصافحہ کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ سے مصافحہ کرنے کی بہت خواہش ہے۔ تو مصافحہ کرنے کی خواہش اتن زبر دست ہے کہ اس بات کی کوئی پر واہ نہیں کہ مصافحہ کا وقت ۔ ہم یا نہیں؟ موقعہ ہے یا نہیں؟ لیکن مصافحہ کرنا ہے۔اب میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی خاطر کسی طرح اس کتاب کو بغل میں دبایا اور مصافحہ کیا، تب اس سے جان چھوٹی۔

ابھی آ گے چلاتھا کہ دوسرا آگیا اور ہاتھ بڑھایا ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئ ہے کہ آ داب کیا ہیں؟ شریعت کے احکام کیا ہیں؟

مصافحہ کرنے اور سلام کرنے کی بے شک نضیات ہے لیکن اس کے بھی پچھ آ داب ہیں ،اس کا بھی پچھ وقت ہے۔کوئی راستہ میں جارہا ہے اور کسی کام کی وجہ سے جلدی ہیں ہے، آپ آ گے بڑھ کراس سے مصافحہ کریں تویہ سب باتیں آ داب کے خلاف ہیں اور یہ سب پچھاس لئے ہیں کہ معاشرت کے احکام کو دین سے خارج سمجھ لیا ہے جو بہت ہی افسوس ناک بات ہے۔

تو "تدع الناس من المشر" كه لوگول كواپ شرے محفوظ ركھو۔ شركا مطلب يهى ہے كه لوگول كوكس فتم كى تكليف ندينجے۔

# $(^{\prime\prime})$ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أوأمة بين الشركاء

ا ٢٥٢ ـ حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان ،عن عمرو،عن سالم ، عن أبيه ر

عن النبى الله قسال: ((مسن أعتسق عبسدابيسن النيسن فإن كان موسراً قُوِم عليه لم يعتق)).[راجع: ١ ٢٣٩] عليه المعتق عليه المعتق عليه المعتق عليه المعتق عليه المعتق الم

یہ حدیث مختلف طریقوں سے پہلے بھی کئی ابواب میں آئی ہے۔خاص طور سے شرکت کے باب میں۔ اس کا حاصل میہ ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے۔اور دونوں اس کے مساوی مالک ہیں۔ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو دوسرے آدمی کا کیا ہے گا،اس میں فقہاء کا کافی لمباچوڑ ااختلاف ہے۔علامہ عنی رحمہ اللہ نے اس میں بہت سارے ندا ہب بیان کئے ہیں لیکن مشہور ندا ہب تین ہیں:

## عبد مشترک کوآزاد کرنے کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوھنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آزاد کیا لیعنی معتق کودیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا تنگ دسٹ ہے۔

اگروہ مالدار ہے تو دوسرے شریک کوتین با توں میں سے ایک بات اختیار کرنے کاحق حاصل ہے۔ ۱- وہ بھی اپنا حصہ آزاد کرے جس طرح اس نے ثواب کمایا یہ بھی ثواب کمالے۔

۲-یااس شریک کواپنے جھے کا ضامن قرار دیے بعنی یہ کہے کہتم نے آ دھا آ زاد کر دیالیکن آ دھا آ زاد منبیں ہوتا بلکہ پوار ہی آ زاد ہوگا،لبذاتم نے میرا حصہ بھی ضائع کر دیا۔ مجھے اپنے جھے کی ملکیت سے محروم کر دیا، اس لئے اس کا ضان ادا کرو،میرے جھے کی قیمت ادا کرو۔اگروہ غلام ایک ہزار کا تھا تو پانچ سوروپے ضان کے طور پر مجھے ادا کرو۔

۳-اورتیسری شکل یہ ہے کہ وہ عبد سے سعامیہ کرائے کہ تم جا کر محنت مزدوری کرواور پیسے کماؤاور مجھے میرے جھے کی قیمت لاکردو۔ جب وہ لاکردیدے گا تو مکمل طور پر آزاد ہوجائے گا۔

•••••••••••••••

بیاں وقت ہے جب معتق موسر لینی بالدار ہو۔ اگر معتق معسر ہوتو پھر صان عائد نہیں ہوتا کیونکہ بے چارہ خود تک وست ہے ، وہ صان کہاں سے وے گا۔ باقی دونوں کا موں میں سے ایک کام کرے یا خود بھی آزاد کردے یا پھر غلام سے سعامیہ کرائے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ھے

# صاحبين رحمهم اللدكا مسلك

امام ابویوسف اورامام محمد رحمهما الله فرماتے ہیں کہ اگر وہ موسر ہے تب تو ایک ہی صورت متعین ہے کہ اس برضان عائد کرے۔

امام شافعی رحمه الله کا مسلک

تیسرا مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ سعی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اگر موسر ہے تو اس صورت میں نملام آ دھا غلام ہے۔ تو اس صورت میں نملام آ دھا غلام رہے تو اس صورت میں نملام آ دھا غلام رہے گا اور آ دھا آزادر ہے گا۔

و وامّاأبوحنيفة قبإنه كان يقول: إذاكان المعتق موسراً فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق والولاء بينها نصفان، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة، فإذا أداهاو الولاء بينها نصفان، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق، وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالحيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. عمد ة القارى، ج: ٩، ص: ٣١٨، وتكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٢٤٣،

۲ وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العبد في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان معسر ۱ ، و لا يرجع على العبد بشئ،
 عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ١٨ ٣ ، و فيض البازى ، ج: ٣ ، ص: ٣٣٩، و تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٤٣.

ایک دن تو آرام کرے گا کہ میں آزاد ہوں اور دوسرے دن اس کی خدمت کرے گا تو ''معتق یہو میا ویمندم یوماً'' کے نزدیک سی کسی طرح بھی نہیں ہے۔ کے

# اختلاف کی د وسری تعبیر

اس اختلاف کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک اعمّا ق علی الاطلاق تجزی کو قبول کرتا ہے ۔ صاحبین کے نز دیک علی الاطلاق تجزی کو قبول نہیں کرتا اور امام شافعیؒ کے نز دیک یسرکی صورت میں تجزی کو قبول نہیں کرتا۔

## غلطفهى كاازاله

لیکن اس مسلم میں ایک غلط نہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہما اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے کہ اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے اس سام صاحب کہتے ہیں کہ اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کے نز دیک بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آدھا غلام آزاد ہواور آدھا آزاد نہ ہو بلکہ جب بھی غلام آزاد ہوگا تو پورا آزاد ہوگا۔

اورصاحبینؒ جو کہتے ہیں کہ وہ عمّا ق تجزیؑ کوقبول کرتا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب بھی غلام آ زاد ہوگا تو پورا آ زاد ہوگا۔

# امام صاحب اورصاحبین رحمهم الله کے قول میں فرق

دونوں میں باریک سافرق ہے اوروہ یہ ہے کہ اما م ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعماق تجزی کو قبول کرتا ہے، البند اگرایک شریک نے نظام آزاد کیا ہے تو ابھی غلام آزاد ہوا ہی نہیں ،کمل غلام ہے، البنہ جس نے آزاد کیا تھااس کی ملکت ختم ہوگئ ۔ اعماق کے تجزی قبول کرنے کے بیمعنی ہیں کہ آدھااعماق ہوگیااور آدھانہیں ہوالیکن جہاں تک عتق کا تعلق ہے تو عتق ابھی ہوا ہی نہیں ۔ عتق اس وقت ہوگا جب معتق ضمان دیدے یا غلام سعی کرے جہاں تک عتق کا تعلق ہے تو عتق ابھی ہوا ہی نہیں ۔ عتق اس وقت ہوگا جب معتق ضمان دیدے یا غلام سعی کرے

ے وبهذا الحدیث احتج الشافعی واحمد وإسحاق وقالوا: إذا کان العبد بین اثنین فاعتقه أحدهماقوم علیه حصة شریکه ، ویعتق العبد کله ولایجب الضمان علیه إلا إذا کان موسرا ، وتقریر مذهب الشافعی ماقاله فی الجدید: إنه إذا کان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جمیعه حین أعتقه، وهو حر من یومنذیرث ویورث عنه ، وله ولاؤه ولاسبیل للشریک علی العبد ، وعلیه قیمة نصیب شریکه ، کمالوقتله، فإن کان معسرا فالشریک علی ملکه یقاسمه کسبه أو یخدمه یوما ه یخلی لنفسه یوما، ولا سعایة علیه لظاهر الحدیث. (عمدة القاری ، ج: ۹ ، ص: ۱۸ ۳، وفیض الباری، ج: ۳ ، ص: ۳۵ ، و تکملة فتح الملهم ، ج: ۱ ، ص: ۲۷۵–۲۷۵.

یادوسراشریک بھی آزاد کردے۔ <sup>ک</sup>

۔ اور صاحبینؓ کے نزدیک تجزی تبول نہ کرنے کے معنی یہ ہیں وہ عتق بھی تجزی قبول نہیں کرتا اوراعماق بھی تجزی قبول نہیں کرتا ،للذا جب ایک مرتبہ آ دمی نے آزاد کیا تو اسی دفت پورا آزاد ہو گیا اور دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ یا تو وہ ضان دے یاسعی کرائے۔ ف

، مختلف حدیثیں آرہی ہیں ،ان میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر امام ابوحنیفہ گی تا ئید ملے گی ۔اس واسطے کہ جگہ سعایہ کا ذکر ہے اور امام شافعی سعایہ کے قائل نہیں ۔

بعض شافعیہ بیہ کہ جہاں'' سعابی'' کالفظائیا ہے اس سے مراد''ضان دینا'' ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد خدمت لینا ہے ،آ دھا دن خدمت لینالیکن بیتاویلات بالکل بعید ہیں اورالفاظ حدیث اس کی تر دیدکرتے ہیں۔

"فقد عتق منه ، ماعتق" امام شافعی رحمه الله اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس کا دوسرا حصه لائے ہیں۔"ورق منه مارق" کمآ دھا آزاد ہوگیا، آدھا باقی رہائ

لیکن حفیہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ "عنی منه ماعتی" کے معنی ہیں جتنا آزاد ہو گیا تو ہو گیا باتی میں سعایہ کر بے جیسا کہ اگلی حدیثوں میں آر ہاہے۔

صاصل مذهب ابى حنيفة: أنه يرى بتجزئ العتق ، وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية ، واجتع أبوحنفية فيما ذهب إليه بسما رواه البخارى عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبدالله رضى الله تعالى عنهما ، على ما يجئ عقيب المحديث السملكور ، وبما رواه البخارى أيضا بإسناده عن أبى هريرة على ما يجئ بعد هذا الباب ، فإنهما يدلان على تجزى الإعتاق وعلى ثبوت السعاية أيضا . (عمدة القارى ، ج: ٩ ص: ١٨ ٣) .

و الفصل عندى أن مذهب الصاحبين أقرب بإعتبار النطق ، ومذهب الإمام أقرب بحسب التفقه، وأما مذهب الشافعي،
 فبعيد عن النطق ، ويعيد عن التفقه ،ولذا لم يختره البخارى ، ووافق الإمام الأعظم الخ. (فيض البارى ، ج: ٣ص: ٩ ١ ٣ص. ١ ٣٥٠)
 عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٩ ١ ٣٠.

كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ،فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ماأعتق)). [راجع: ١ ٢٣٩]

حدثنا مسدد: حدثنا بشر،عن عبيد الله احتصره.

یہاں خوداما م بخاریؒ گہتے ہیں کہ تافع نے کہا" والا فیصلہ عصق ماعتق" ایوب ختیانی کتے ہیں کہ مجھے پہتنہیں کہ "فقد عتق منه ماحق"، بینا فع نے اپنی طرف سے کہایا صدیث کا مرفوع حصہ ہے۔ اس سے پہتے چلاکہ "فقد عتق منه ما عتق" کارسول کریم ﷺ کی طرف منسوب ہونا یقین نہیں ، شکوک ہے۔

## (۵)باب إذااعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة

۲۵۲۲ ـ حدثنا جرير بن أبي رجاء: حدثنا يحيبن آدم: حدثنا جرير بن أبي حازم قال: سمعت قتادة قال: حدثني النضربن انس بن مالک ،عن بشير بن نهيک ،عن أبي هريرة شقال:قال النبي ﷺ: ((من أعتق شقيصا من عبد.....)). [راجع: ۲۳۹۲].

۲۵۲۷ ـ وحدثنا مسدد:حدثنا يزيد بن زريع:حدثنا سعيد ،عن قتادة،عن النضر بن أنسس، عن بشير بن نهيك ،عن أبي هريرة النبي النبي قسال: ((من اعتق نصيباأو شقيصافي مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه)). [راجع: ۲۳۹۲].

"تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة". ويكص يبال عديث يس سعايا كاذكر ب-

# (۲)باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالىٰ

"وقال النبي ﷺ : ((كل امرى مانوي ))،ولا نية للناسي والمخطئ".

یہاں بیاس باب کا منشاء یہ ہے کہ امام بخاریؒ بیفر مانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے نطأ یا نسیا نا اعماق یاطلاق کے الفاظ نکل جانبیں تو ان ہے اعماق یاطلاق منعقد نہیں ہوگی۔

اگر کسی کے منہ سے خطأ طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس سے طلاق واقع ہونی نہیں جا ہے یا خطأ اعماق کا لفظ نکل گیا تو اس سے طلاق اسے عتی نہیں محقق ہونا جا ہے کے کوئکہ حضورا کرم ﷺ نے اس امت سے خطاء اور نسیان کومر تفع قرار دیا ہے۔

نسیان کی حد تک تو حنفیہ بھی امام بخاری کے ساتھ ہیں اس معنی میں کہ بعض جگہ حنفیہ نے نسیان کو معتبر مانا ہے لیعنی نسیان سے کوئی تھم ٹابت نہیں کیا جیسے نسیا فااگر کوئی روزے میں کھالے توروزہ نہیں ٹو فا اور طلاق اور اعتاق میں نسیان کا کوئی تصور نہیں ہے ، بھول کر طلاق کیسے دےگا؟ یا بھول کراعتاق کیسے کرےگا؟

# ا گرخطاً بھی طلاق دے تو طلاق ہوجائے گی

خطأ میں حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر خطا بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور خطا بھی اگر زبان ہے اعماق کا لفظ نکال دے تواعماق ہوجائے گا۔

چنانچہ ہمارے فقباء نے مسئلہ کھا ہے کہ الحمد للہ کہنا جا ہتا تھا اور منہ ہے "**انت طالق**"نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

#### "ثلث جدهن جد وهزلهن جد"

حفيف آربارے بين اس حديث كوردار بنايا ہے جس بين كہا گيا ہے "فسلسٹ جدد سن جدد وهزانهن جد النكاح ، والطلاق والرجع"۔

اس میں چونکہ مٰداق کوبھی جدقر اردیا گیا اور مٰداق کے معنی یہ ہیں کہ ابقاع مقصود نہیں تھالیکن تلفظ کرلیا تو اس کومعتبر مانا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خطا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ابقاع مقصود نہیں؟ لیکن تلفظ ہو گیا،اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمة الله علیه آپ ند بسیر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ولا عساقة إلا لوجه الله تعالی" کما عتاق تو وہی معتر ہے جواللہ کی رضا کے لئے ہواور اللہ کی رضا کے لئے ای وقت ہوگا جب آدمی جان ہو جھ کرکرے۔ اگر نطأ کرلیا تو وہ اعتاق لوجہ اللہ نہ ہوا ، جب لوجہ اللہ نہ ہوا تو اس کے اثر ات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ آگے مدیث پیش کررہے ہیں " لکل امری مانوی" کہ نیت کا اعتبار ہے، اس لئے وہ کہتے ہیں جب طلاق دینے کی نیت نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لہذا محض خطا طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

لیکن بیاستدلال بڑا کمزور ہے،اس لئے کہاس کا تقاضا بیہ ہے کہا گرکوئی شخص خطانہیں بلکہ عمداً تلفظ بالطلاق الصریح کرے، پھربھی بغیرنیت معتبر نہ ہو حالا نکہ طلاق صریح کامعتبر ہونا چاہئے نیت ہویا نہ ہو،اس پر فقہاء کا جماع ہے،الہذا بیاستدلال بڑا کمزور ہے۔

۲۵۲۸ ـ حدثه الحمیدی :حدثنا سفیان :حدثنا مسعر،عن قتادة،عن زرارةبن . اوفی ، عن أبی هریرة الله قال:قال النبی ﷺ : ((إن الله تنجاوز لیعن أمتیماوسوست به صدورها مائم تعمل أوتكلم)). [انظر: ۲۹۲٬۵۲۹]. "

یہ حدیث خود اس پردلالت کررہی ہے کہ اگر تکلم ہو گیا تو پھر اس پراحکام جاری ہوجاتے ہیں محض وسوسے سے کوئی تھم نافذنہیں ہوتا ،لیکن جب زبان ہے تکلم ہو گیا تو پھراحکام جاری ہوں گے۔

## (٤) باب إذاقال لعبده: هو الله، و نوى العتق، و الإشهاد بالعتق

• ۲۵۳۰ ـ حدثنا محمدبن عبدالله بن نمير، عن محمد بن بشر، عن إسماعيل عن قيس، عن أبى هريرة الله : أنه لماأقبل يريدالإسلام ومعه غلامه ضل كل واحدمنهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي الله فقال النبي الله : ((ياأبا هريرة) هذا غلامك قد أتاك). فقال : أماإني أشهدك أنه حر،قال فهو حين يقول:

على أنها من دارة الكفر نجت

یالیلة من طولها وعنائها آنظر :۲۵۳۲،۲۵۳۱ <sup>س</sup>

ال صبحيب مسلم، كتاب الايمان ، باب تكاوز الله عن حديث النفس والخاطر بالقلب اذا لم تستقر ، رقم : ١٨١ ، وسنن العرصلى ، كتاب الطلاق اواله ، وقم : ١٨١ ، وسنن العرصلى ، كتاب الطلاق اواله ، وقم : ١٠١ ، وسنن المنسائي، كتاب الطلاق ، باب من طلق في نفسه ، رقم : ٣٣٨ ، ٣٣٧ ، وسنن أبى داؤ د ، كتاب الطلاق ، باب في وسوسة بالطلاق ، وسنن أبى داؤ د ، كتاب الطلاق ، باب في وسوسة بالطلاق ، وسنن أبى داؤ د ، كتاب الطلاق ، باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به ، رقم: ١٨٥٠ ومسند احمد ، والله عسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، وقم : ١٣٣ ، ٨٥٣٥ ، ٩٨٣٨ ، ٩٥٣٩ ، ٩٩٨٩ .

٢] أنظر: في قيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٣ ، باب الخطاو النسيان في العتاقة.

ال مسند احمد ، باقي مسندالمكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٩ - ٥٥ .

حضرت ابو ہریرہ رہ اپنے قبلے سے اسلام کے ارادے سے چلے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔" ضل کل واحد منهما من صاحبہ" راستے میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔غلام کہیں اور چلا گیا اور پہلیں اور چلے گئے۔

"فاقبل بعد ذلک" بعد میں وہ غلام آیا۔ حضرت ابو ہریں بھی نی کریم بھی کے ساتھ بیٹے ہوئے تے۔
"فقال النبی بھی بااب احسوب ق" نی کریم بھی نے فر مایا اے ابو ہریرہ! بیتہارا غلام آگیا ہے جو
پھڑا ہوا تھا۔ "فقال اما إنی "کہا میں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس کوآ زاد کردیا ہے۔

"قال فهو حين يقول" حضرت ابو بريه ها ال وقت يشعر پر در عق

الله من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت

کہ وہ کیسی رات بھی اپنی کمبائی اور مشقت کی وجہ سے جوانہوں نے حالت کفر میں اسلام کی طرف آنے میں گرزاری، وہ بڑی مشقت والی رات بھی اور اس میں بیمشکل بھی پیش آگئ کہ غلام گم ہوگیا۔ ''عملسی انھامن دارة الكفو نجت''لیكن اس نے مجھے کھر کے گھر سے نجات عطا کردی۔

مطلب بیہ ہے کہ مشقت تواٹھائی کیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ملا کہ دارالکفر سے نجات حاصل کر کے دارالاسلام میں پہنچ گئے ۔ تو مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے نعمت عطافر مائی ہے تو میں اس غلام کوآ زادکرتا ہوں ۔

#### (٨) باب أم الولد

قال أبوهريرة عن النبي الله : ((من اشراط الساعة أن تلد الأمة ربها)).

اس باب میں امام بخاریؒ نے جمہور سے تفر داختیار کیا ہے کہ ان کے زدیک ام ولد کی بیج جائز ہے۔ ائمہ اربعہ اس بات پر شفق ہیں کہ جب ایک مرتبہ جاربیہ ام ولد بن گئ، اب اس کی بیجی نہیں ہو عمق ۔ مدبر کے بارے میں اختلاف ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شافعیہ کے زدیک مدبر کی بیج ہو عمق ہے، حنفیہ کے نزدیک نہیں ہو عکی لیکن ام ولد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے زدیک ام ولد کی بیج جائز نہیں۔

امام بخاری رحمه الله کے نز ویک ام ولد کی تھے جائز ہے، لیکن امام بخاری رحمه الله نے بظاہر تفر واختیار کیا ہے اور بیکہا ہے کہ ام ولد کی تھے بھی جائز ہے۔

# امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاریؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ '' من اشراط السماعة أن تلد الأمة ربها'' کتاب الایمان میں میروجنے گی اس کامعنی میر ہے الایمان میں میروجنے گی اس کامعنی میر ہے کہ کنیز اپنے سیدکو جنے گی۔وہ کہتے ہیں کہ کنیز اپنے سیدکو جنے گی اس کامعنی میر ہے کہ کنیز کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو وہ ام ولد بن گی۔اس کے بعداس کنیز کی بچے ہوتی رہی۔مختلف افراد خریدتے رہے

يبال تك كه بالآخر نا دانستگى مين اس كنيزكواس كے بيٹے نے بى خريدليا توبي بوا" تلد الأمةربها".

کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب ام ولد کی بھے جائز ہو۔اگر بھے جائز نہ ہوتی تو پھر بالآخریہ کنیزا پنے بیٹے یا بٹی کی طرف منتقل نہ ہوتی۔

جمہورکے ہاں ام ولد کا حکم

جمہور کہتے ہیں کہام ولد کی بیج جائز نہیں۔

# امام بخاری کی دلیل کا جواب

جمہور کہتے ہیں کہ بیتو گویا الٹامعاملہ ہے کہ علامات قیامت بیان ہور ہی ہیں ،اس میں جائز ونا جائز حلال وحرام کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی ۔

اگر بالفرض بہی صورت مجھی جائے جوامام بخاریؒ نے بیان کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ علامات قیامت میں سے سے کہ امراک بنی بیٹی کی ملکیت میں آ جائے گی۔ تو یہ میں سے سے کہ امراک بنی بیٹی کی ملکیت میں آ جائے گی۔ تو یہ اس کے عدم جواز کو بیان کیا جارہا ہے کہ لوگوں میں حلال وحرام کا فرق اس کے عدم جواز کو بیان کیا جارہا ہے کہ لوگوں میں حلال وحرام کا فرق میں ہوسکتا اس کے مدین اس کی مال کی مال کی مال کی مالک بن جائے گی۔ اس سے ام ولد کی بیٹے پراستدلال نہیں ہوسکتا اور تجی بات یہ ہے کہ بیتو علامات قیامت کا بیان ہے۔ علامات قیامت کا بیان ہے۔ علامات قیامت میں سے بہت می باتیں حلال ہور ہی بیں اور بہت می حرام ہور ہی بیں۔

اور بیگزر چکاہے کہ اس حدیث کے معنی بیر ہیں کہ اولا دنافر مان ہوجائے گی اور مال کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ آتا اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس کا زیادہ واضح مفہوم ہے، لبندا اس سے ام ولد کی بیچ پراستدلال کرنا کمزور ہے۔ <sup>سال</sup>ے

٢٥٣٣ ـ حدثنا أبو اليمان.....وكانت سودة زوج النبي الله المان....وكانت سودة زوج النبي الله المعان...

یوبی واقعہ ہے جوکئ مرتبگزر چکا ہے،اس کی تفصیل "کتاب الطلاق" میں آئے گ۔ یبال امام بخاری رحمة التعلیہ کا مقصدیہ ہے کہ زمعہ کی جاریتی ۔ زمعہ کا انتقال ہو گیا اس کے باوجوداس پرولیدہ کے لڑکے کا اطلاق کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ام ولد کے مولی کے مرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ آزاد ہی ہوجائے بلکہ اس کی نیج بھی جائز ہوگی۔

سل والذي يترشح منه أن بيع أم الولد جائز عند المصنف كبيع المدبر عند الشافعي، قلت: أما بيع أم الولد ، فلم يلمب إليه أحد من الفقهاء الأربعة الخ. (فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٧ ، وعمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٣٣١).

کیکن بیاستدلال بڑا کمزور ہے،اس میں آزادی اور غلامی کا کوئی ذکر نہیں ہے،صرف یہ ہے کہ دلیدہ زمعہاس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔لہذااس سے ام ولدگی بیچ کے جواز پراستدلال درست نہیں۔

#### (۱) باب بيع الولاء وهبته

۲۵۳۵ مداندا أبو الوليد: حداثنا شعبة قال: أخبوني عبداللهبن دينار قال: سمعت ابن عمو رضي الله عنهما يقول: نهى النبى الله عن بيع الولاء وعن هبته. [أنظر: ٢٤٥٢] الله عمو رضي الله عنهما يقول: نهى النبى الله عنهما فرما يا منابع الله عنه الله عنهما في الله عنهما

## عقدموالاة كى تعريف

"ولاء" بيايكرشة بوتا ہے جومعيّق اورمعتُق كے درميان قائم بوجاتا ہے جس كوولا عمّاقد كہتے ہيں۔ اس كے نتيج ميں "آخر العصبات مولى العناق آخر العصبات" بن جاتا ہے اگر چداس كے دوسر سے عصبات ندہوں توبياس كاعصبہ بوكروارث بوتا ہے۔

ایک اور ولاء ابتداءِ اسلام میں ولاء الموالات مے نام ہے ہوا کرتی تھی ، لینی جب کوئی مسلم سے وتا اور اس کے قبیلے کے لوگ وہاں نہ ہوتے تو وہ کسی کے ساتھ ولاء الموالات قائم کر لیتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہوئی تو تم ویں ادا کرنا اور میں مرگیا تو تم میرے وارث ہوگے۔

یہ ولاء الموالات وہی رشتہ ہوتا تھا جوذوی الارحام کے بعد حصہ پاتا تھا۔ دونوں میں میراث کا یہ فرق ہے کہ ولاء اعماق آخر العصبات ہوتا ہے، ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے اور ولاء الموالات ذوی الارحام سے مؤخر ہوتا ہے۔

ببرهال بدایک رشته ہاوراس سے ایک حق قائم ہوتا ہے کہ غلام اپنے مولی کا وارث بنے ۔ توجا ہمیت

<sup>03</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب العتق ، رقم : ٢ ٢ ٢ ، و وسن الترمذى ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية بيع الولاء وهبة ، رقم : ١٥٧ ، وصن النهي عن بيع الاولاء وهبة ، رقم : ٢٠٥٢ ، وصن النسالي ، كتباب البيوع ، بساب بيع الولاء ، رقم : ٣٥٧٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتباب الفوائض ، رقم : ٣٥٧٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتباب الفوائض ، رقم : ٣٥٧٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفرائض ، باب النهي عن بيع الولاء وعن هبة ، رقم : ٢٧٣٧ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب ، رقم : ٣٣٣٣ ، ٣٣٣١ ، ٥٥٨٩ ، و موطا مالك ، كتباب المعتق والولاء ، باب مصير الولاء عن اعتق ، رقم : ٢٤٨١ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب في النهي عن بيع الولاء ، رقم : ٢٠٥٨ ، و كتاب الفرائض ، باب بيع الولاء ، رقم : ٢٠١١ .

میں بعض دفعہ بیرواج تھا کہلوگ اپنی ولاء نے وہتے تھے۔ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے جومیراث کاحق حاصل ہے وہ میں تمہیں فروخت کرتا ہوں ۔ اس کو بیچ الولاء کہتے ہیں توپیسے لے کر اس کے عوض میں ولاء نچ دی کہ مجھے جوحق ملنے تھے وہتم وصول کرنامشتری اسے وصول کرتا تھا۔

یا بعض اوقات ایک دوسرے کو ہبہ کردیتے تھے تو حضورا قدس ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔فرمایا کہ بھے بھی جائز نہیں اور اس کا ہبہ بھی جائز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنا میراث کاحق دوسرے کوفروخت کرنا چاہے اور ریاجائز نہیں۔

# حقوق مجرده کی خرید وفروخت

اس صدیث کی وجہ ہے بعض فقہاء کرام نے بیفر مایا ہے کہ اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجر دحقوق قابل بیچ وشراء اور قابل انقاع نہیں ہوتے بلکہ بیچ کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو بیچا جار ہاہے وہ چیز مال ہو، محض تنہاحق بیچ کامحل نہیں ہوتا۔

اس حدیث کی بنا پرنیج الحقوق کے عدم جواز پراستدلال کیا گیا ہے۔ للے

کیکن ہمارے دور میں بے ثارایسے حقوق ہیں جن کی بھے ہوتی ہے اوران کی بھے متعارف ہے جیسے حقِ تالیف، جس میں مؤلف کوحق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب شائع کرے اور اس سے نفع کمائے ۔وہ اپنا یہ حق کسی کو فروخت کر دیتا ہے جس کوکا لی رائٹ(Copy Right) کہتے ہیں ۔

یاکسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے اس کا حق، فروخت کردیتا ہے یاکوئی خاص چیز اور اس کا نقشہ (Design) بنایا ہے وہ نقشہ فروخت کردیتا ہے۔

آج کل ایمپورٹ لائسنس ہوتے ہیں کہ کسی کو باہر سے سامان درآ مدکرنے کا لائسنس ملا ہے وہ آگے فروخت کردیتا ہے۔ ایکسپورٹ لائسنس ہوتا ہے، اس کی بیچ ہوجاتی ہے۔ اس طرح کے بے شارحقوق کی بیچ آج کل بازار میں متعارف ہے۔ ان کے تھم کے سلسلے میں جب کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ حقوق کی بیچ سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے اور اس کا بنیادی مآخذ بیصدیث ہے۔

دوسری طرف بعض حقوق ایسے ہیں جن کی بیچ گی اجازت فقہاء نے دی ہے۔مثلاً راستے کی بیچ کہ کسی شخص کوکسی راستے پر چلنے کاحق ہواس کی بیچ کی فقہاء حنفیہ میں سے بعض نے اجازت دی ہے۔

اسی طرح شرب کی بیچ لیعنی آبیاشی کاحق اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ توبیمسکلہ کہ کون سے حقوق کی بیچ جائز ہے اور کون سے حقوق کی بیچ نا جائز ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسکلہ

ال تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٩٢ ، ٣١١.

ہاوراس میں جوفقہاء کرام کی عبارتیں ہیں بعض اوقات ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ بھے الحقوق سے بالکل منع کیا گیا ہے اور بعض جگہ خاص خاص حقوق کی بھے کی اجازت دی گئی ہے تو ید مسئلہ کافی پیجیدہ ہے۔

اس مسئلے پر میں نے ایک مستقل رسالہ کھا ہے "بیع الحقوق المجودة" کے عنوان سے جس میں اس مسئلے کی تحقیق کی گئے ہے۔

حقوق کی متعدر قشمیں

جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ حقوق کی متعدد قتمیں ہیں۔ کی حقوق وہ ہیں جوشر عی ہیں۔ دوسرے وہ حقوق ہیں جوعرفی ہیں۔

# حقوق شرعیه کی سیج جائز نہیں

جوحقوق شریعت نے دیئے ہیں اگر شریعت نہ ہوتی تو وہ حق نہ ہوتا ۔ان کی بیچ جائز نہیں مثلاً میراث وشفعہ کاحق بیسب حقوق شرعیہ ہیں ۔

حقوق شرعیہ سے میری مرادوہ حقوق ہیں جن کو پیدائی شریعت نے کیا ہے، شریعت کے بغیر عرف میں وہ حقوق موجود نہیں سے، ان کی بچے جائز نہیں ان میں بیسب آ جاتے ہیں۔ ولاء، میراث، شفعہ اسی طرح خیار مخیر و کے عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا تو اس کو طلاق کا حق حاصل ہوگیا وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتی۔

# بعض حقوق کی کے ہوسکتی ہے

البته ان میں سے بعض حقوق ایسے ہیں جن میں صلح ہوسکتی ہے یعنی صاحب حق یہ کہ سکتا ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کا اتنا معاوضہ لوں گا۔ مثلا مردکوحق حاصل ہے کہ جب تک چاہے ہیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ وہ ہیوی سے کہ سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسنے مال کے عوض ضلع کر لیتا ہوں ، تو یہ خلع ہو گیا۔ اس طرح کسی کو قل عمد کا قصاص لینے کا حق ہے وہ صلح کر سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبرار ہوتا ہوں۔ مجھے اس حق کا معاوضہ دے دو۔ تو جوحقوق قابل صلح ہیں ان کے اندر صلح ہو سکتی ہو سکتی ہو تا ہیں ہو سکتی۔

# دوسری قشم حقوق عرفیه

حقوق عرفیہ سے میمراد ہے کہ وہ حقوق ایسے نہیں ہیں جوشریعت نے پیدا کئے ہوں بلکہ عرف میں پیدا

ہوئے ہیں یعنی لوگوں کووہ حقوق عرفا حاصل ہوگئے ہیں۔ان حقوق کی بھی مختلف اقسام ہیں۔

حقوقء فيهكى اقسام

ان میں بعض اقسام وہ ہیں جن کا تعلق کسی عین کی منفعت ہے ہو، جیسے راستے پر چلنے کا حق یا پانی سیراب کرنے کا حق ،ان کا تعلق حقیقت میں منفعت سے ہے اور منفعت کا تعلق کسی عین سے ہے تو ان کی بیع شرعاً جائز ہے ۔جیسے راستے کا حق دے کراس پرعوض لے سکتے ہیں۔اسی طرح شرب کے اندر بیج وشراء ہوسکتی ہے۔

اسی میں حق استقیت بھی آ جاتا ہے کہ کسی مباح عام جگہ پر پہلے جاکر قبضہ کرلے تو دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ حقدار ہوجاتا ہے۔ جیسے ارض موات کے اندر کسی نے تجیر کرلی ، پھر لگا دیئے تو وہ اس کے احیاء کا بہنست دوسروں کے زیادہ حقدار بن گیا۔اس کوحق استقیت کہتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں اس کا حکم میہ ہے کہ اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں جیسے مثلاً احیاء کی تجیر کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔

لیکن امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ اس کے بدلے میں معاوضہ لے لے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں بھی کوئی شخص پہلے سے صف اول میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کا زیادہ حقد ارہو گیا۔ اب اگر وہ دوسرے کے حق میں پسے لے کردشتبر دار ہوجائے توبیہ جائز ہے۔ یعنی بیہ کہہ دے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں بیہ جگہ دیے کے لئے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیبھی جائز ہے۔

بغض وہ حقوق ہیں جن کا تعلق کسی عقد کے انثاء ہے ہے یعنی یہ کہے کہ میں تم کو بید ق ویتا ہوں ہم اس تق کو استعال کرکے فلال عقد کر لو۔اس قسم کے بہت ہے حقوق ہیں جیسا کہ ابھی گزرا کہ درآ مد کالائسنس، یہ بھی ایسا ہی حق ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تہمیں پاکستان سے سامان منگوانے کی اجازت ہے، باہر کے پیچنے والے سے شرکاء کا عقد کرنے کا حق حاصل ہے تو اس کی بیچ تو نہیں ہو کتی لیکن اس کا معاوضہ ان سے بطریق صلح لیا جاسکتا ہے۔

ما حب حق یہ کے کہ میں تمہارے حق میں اپنے حق سے دستبر دار ہوتا ہوں ، تم استعال کرلو، ایسا کرنا جا کڑے۔

اوراس کی نظیر میں فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ''ننزول عن وظائف بھال'' کہ کی شخص کو تازندگ حق ملازمت حاصل ہے، اب وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہوجا تا ہے کہ میں اپنی ملازمت سے تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں ، تم کوشش کر کے بیبال ملازمت حاصل کرلو، تو''ننزول عنّ وظائف بھال'' فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے، تو جس طرح یہ جائز ہے اس طرح وہ بھی جائز ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جوحقوق شرعی نہیں ہیں اور قابل انتفاع ہیں اور ان کے انتقال میں یا تو ان کا تعلق کسی میں سے ہے کہ جوحقوق شرعی نہیں ہیں اور قابل انتفاع ہیں اور ان کے انتقال میں یا تو ان کا تعلق کی رو میں سے ہے یا کسی عقد کے انشاء سے ہے تو ایسے حقوق کا معاوضہ لینے کی گنجائش تکلتی ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے تاہم کا بی رائٹ وغیرہ پر معاوضہ لینے کی گنجائش تکلتی ہے۔ کیا

على راجع: تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٣٦١-٣٦١.

### بنشن كى فروخت كامسئله

ہمارے زمانے میں ایک طریقہ اور معروف ہے اور وہ ہے پنشن کی فروخت۔مثلاً ایک شخص کمی ملازمت سے ریٹائر ہوا اور ریٹائر ہونے کی وجہ سے اس کو پنشن کاحق مل جاتا ہے کہ ماعر محکمے سے اپنی پنشن حاصل کرتا رہے۔ بعض اوقات وہ اپنی پنشن کسی کوفروخت کردیتا ہے کہ میرے بجائے تم پنشن وصول کرواور اس کے عوض مجھے اتنی رقم دے دو۔

یہ بالکل جائز نہیں ہے۔اس میں غررشدید ہے اور رہا ہے کیونکہ جورقم لے گا اس کے معاوضے میں جو پنشن ملے گی ،اس کی مقدار معلوم نہیں تو غرر جو پنشن ملے گی ؟ جب اس کی مقدار معلوم نہیں تو غرر شدید ہے اور رہا کا بھی احمال ہے،الہذاوہ جائز نہیں۔

البتہ بعض اوقات محکمہ جوپنش جاری کرتا ہے اس سے سلح ہوجاتی ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبر دار ہوتا ہوں آپ مجھے مختلف اوقات میں پیسے دینے کے بجائے اکھٹے پیسے دے دیجئے تو اس کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ پنشن اس کا حق تھا اس نے خود اس پر صلح کرلی کہ مجھے اتنی مقد ار دے دو، باقی کی بیشی معاف ہے۔ مصالحت کے حساب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن تیسر ہے آ دمی کوفر وخت کرنا جائز نہیں۔

#### (١١) باب إذا أسراخو الرجل أوعمه هل يفادي إذا كان مشركا؟

"وقال أنس:قال العباس للنبي ﷺ: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان على له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أحيه عقيل وعمه عباس"

### قيدى كافديه

اگر کسی مخص کا بھائی یا چیا قید ہوجائے تو کیااس کا فدیدلیا جاسکتا ہے جبکہ وہ مشرک ہو؟ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ایک فقہی مسئلہ میں حفیہ کی تر دید کرنا ہے۔

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ذورحم محرم غلام کا مالک بن جائے تو مالک بنتے ہی وہ ذورحم محرم غلام آزاد ہوجا تا ہے۔ جیسے کوئی اپنے باپ کوخرید لے، یا باپ بیٹے کوخرید لے، یا بھتیجا، چچا کوخرید لے توجیخ بھی ذورحم محرم ہیں ان میں سے کسی کوخریدتے ہی وہ غلام آزاد ہوجا تا ہے۔ <sup>1</sup>

## امام بخارى رحمه الله كامسلك

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسلک کے قائل نہیں ہیں ،ان کے زویک مطلق مالک ہونے سے آزادی متحقق

<sup>1/</sup> فيض الباري، ج: ٣، ص: ٣٥٨، و عمدة القاري، ج: ٩، ص: ٣٣٤.

نہیں ہوتی جب تک وہ خود آ زاد نہ کرے۔

# امام بخاری رحمه الله کی دلیل

اپنے مسلک پرامام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ جب حضرت عباس بدر میں قید ہوکر آئے تھے، بدر کے سر قیدی تھے، ان میں حضرت عباس بھی اور حضرت عقبل بھی بن ابی طالب بھی داخل تھے۔ حضرت عباس حضور بھی کے چپا تھے اور حضرت عقبل بھی ابن ابی طالب حضور بھی کے چپا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی بھی کے حقیق بھائی تھے۔

روایات میں آیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جس طرح دیگر قیدیوں سے فدید لے کران کوچھوڑا، ای طرح حضرت عباس ﷺ سے بھی فدیدلیا گیا۔ حضرت عباس ؓ نے خودا پنا فدید بھی ادا کیا اور عقبل بن ابی طالب کا فدید بھی ادا کیا۔ پھران کور ہائی ملی۔

امام بخاریؒ یہ کہنا جا ہتے ہیں کہ حضرت عباس جب جب قید ہوکر آئے تو گویا غلام ہو گئے۔ای طرح عقیل جب ابن ابی طالب بھی جب قید ہوکر آئے تو وہ بھی غلام ہو گئے۔اب یہ دونوں تمام مسلمانوں کے غلام ہوگئے۔اب یہ دونوں تمام مسلمانوں کے غلام ہوگئے۔ان تمام مسلمانوں میں حضور جاور حضرت علی جب تھے کیونکہ مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ تھا، لہذا اپنے جصے کے بقدر حضرت عباس جب اور حضرت عقیل جب پر نبی کریم جی اور حضرت علی جب کی ملکیت بھی اور تین سو تیرہ عباہدین تھے،لہذا تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضرت علی جب اور تین سو تیر عوال حصہ حضور جب کی ملکیت میں ان کے او پر ثابت ہو گیا۔

ا ہ م بخاری رحمہ اللہ بیفر ماتے ہیں کہا گریہاصول درست ہوتا کہ ذورحم محرم کے مالک ہونے سےمملوک آزاد ہوجا تا ہے تو حضور ﷺ اور حضرت علی ﷺ، حضرت عباس ﷺ اور حضرت عشل ﷺ کے تین سوتیرھویں جصے کے مالک بن گئے ۔ تو پھر فندیہ لینا درست نہ ہوتا کیونکہ فندیہ تو تب لیاجائے جب وہ آزاد نہ ہوں ۔ تو فندیہ لینے کا مطلب بیہ ہے کہ ان کوغلام قرار دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ مجرد دور مم محرم کا مالک ہونے سے وہ آزاد نہیں ہوتا، یہ امام بخاری کا استدلال ہے۔
فرمایا "إذااسر احوالر جل اوعمه" جبکی کا بھائی یا اس کا بچا قید ہوجائے "هل یا فادی
إذا کان مشر کا؟" تو کیا اس کا فدیدادا کیا جائے جبکہ وہ مشرک ہولیتی غلام مجھ کراس کا فدیدلیا جائے۔"وقال
انس " حضرت انس فی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس فی نے کریم کی سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنا فدید بھی
دیا اورا پنے بچا زاد بھائی عقیل کے کا فدید بھی دیا۔ یہ مدیث کتاب الصلو ، میں بھی گزر چکی ہے۔
دیا اورا پنے بچا زاد بھائی عقیل کے کا فدید بھی دیا۔ یہ مدیث کتاب الصلو ، میں بھی گزر چکی ہے۔
دیا اور حضرت علی کے کا میں مال غیامت میں ایک

حصہ تھا ، اور عقیل ﷺ اور عباس ﷺ کی طرف ہے جو غنیمت ملی ،اس میں ان کا بھی حصہ تھا ،لہٰذا ہے مشاع طور پر حفرت عباس اوعقیل اور علی کے مالک تھے۔اس کے باو جودان کوآزاد نہیں قرار دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ ذورحم محرم کے مالک ہونے سے آزادی محقق نہیں ہوتی۔ بیلمباچوڑ اامام بخاری رحمہ اللہ کا

# امام بخاری رحمه الله کے استدلال کا جواب

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس لیے چوڑے استدلال کا مختصر ساجواب یہ ہے کہ وہاں ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی ،اس اللے کہ ملکیت فابت ہونے کے کئے دوباتوں کی ضرورت ہے۔

ایک بدکدامام فیصله کرے که جوقیدی ہیں ان کورقیق بنایا جائے گالینی استرقاق کا فیصله کرے ۔ پہلی بات یعنی استرقاق کا فیصلہ کرِنااس لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام کو چارا ختیار ہیں:

ا ..... جاہے جنگی قیدیوں گوٹل کردے۔

۲ ..... حا بان کوویے ہی بغیر فدید لئے چھوڑ دے۔

٣ ..... حام فديه لے كرچھوڑ ہے۔

٧ .... اورجا ہے غلام بنائے۔

تو پہلے امام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون ساکام کرنا ہے، اس لئے صحابہ کرام ﷺ کی محفل منعقد ہوئی۔آپ ﷺ نے ان قیدیوں کا مسلدر کھا۔ کسی نے کہافل کریں، کسی نے کہافدیہ لے کرچھوڑ دیں تو ابھی تک استرقاق كافيصله بين مواتصابه

دوسرایه که غلام بنا کرلوگوں میں تقسیم کردے کہ بیافلاں کا ہے اور بیافلاں کا ہے تب ملکیت ثابت ہوگی ، اگراستر قاق کا فیصلہ ہوبھی جائے پھر بھی اس وقت تک ملکیت ٹابت نہیں ہوتی ، جب تک کہ تقسیم کاعمل نہ ہواور یہاں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔

لہذا یہ کہنا کہ حضور ﷺ اور حضرت علی ،حضرت عباس اور حُضرت عقیل ﷺ کے مالک بن گئے تھے۔ یہ درست نبیں ،لہذااس کا اس مسئلہ ہے کوئی تعلق نہیں کہ " قبال رسول اللّٰہ ﷺ قسم میں ملک ذا رحم محرم فهو حر" بيحديث بين صراحناً موجود ب\_ك

<sup>9]</sup> وأجيب : بأن الكافرلايملك بالغنيمة ابتداء ، بل يتخيرفيه بين القتل والاسترقاق والفداء ، فلايلزم العتق بمجرد ص: ٢٣٣، ومبسن الترمذي ، باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم محرم ، رقم : ١٣٧٥ ، ج:٣، ص: ١٣٢، بيروت .

یعن صحابہ کرام ﷺ نے یہ پیشکش کی تھی کہ یار سول اللہ ﷺ اجازت دیجئے ہم اپنے بھیجے عباس ﷺ کے فدید کو چھوڑ دیں بعنی اور قید یوں ہے تو فدیہ وصول کر کیس لیکن عباس ﷺ سے فدیہ وصول نہ کریں کیونکہ انصار نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بھانج ہیں ، بھانجے اس اعتبار سے کہ بنونجار قریش کے نصیال تھے۔اس واسطے انہوں نے بھانجے کہا۔

"فعقال الاتدعون منه درهما" آپ الله فرمایا که ایک درجم بھی مت چھوڑ نا۔ پورافد بیاوتا که کوئی کہنے والا بیند کے کم حضور اللہ نے اینے رشتہ دار کی رعایت کی۔

### (۱۳) باب من ملک من العرب رقيقا فوهب

وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

وقول الله تعالى ﴿عَبُدًامَمُلُوكاً لَايَقُدِرُ عَلَى شَى ءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّارِزَقَا حَسُناً فَهُوَ يُنُفِقُ مِنْهُ سِرَّاوَجَهُراً هَلُ يَسُتَوُونَ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ بَلُ اَكْفَرُهُمُ لاَيَعُلَمُونَ ﴾ للهُ

یہ باب عرب کے لوگوں کوغلام بنانے کے بارے میں قائم کیا ہے ،اس میں فقہا ء کا اختلاف ہے کہ عربوں کوغلام بنا ناجائز ہے یانہیں؟

# عربوں کوغلام بنانے کے بارے میں اقوال

امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ عرب میں جو بالغ مرد ہیں ان کوغلام نہیں بنایا جاسکتا۔ <sup>الے</sup> ان میں تو دوہی با تیں ہیں یا تو وہ اسلام لا ئیں یا قتل ہوجا ئیں ان کوغلام نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ جزیرہ عرب میں جزیہ قبول نہیں۔ جزیرہ عرب کواللہ تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کا قلعہ بنایا ہے، لہذا اس میں "امسالام الم اسلام الم تیں یا قتل ہوجا ئیں استرقاق کی گنجائش نہیں الکسیف" جزیہ کا ذکر نہیں ،اس طرح جو گرفتار ہوں وہ یا تو اسلام لا ئیں یا قتل ہوجا ئیں استرقاق کی گنجائش نہیں لیکن ہے مردوں کے لئے ہے، بچوں اور عور توں کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔

ح أنفرد به البخارى. ال [النحل: ۵۵]

۲۲ فیض الباری ، ج:۳ ، ص: ۳۵۸ ، وفتح الباری ، ج: ۵ ، ص: ۵ ا .

# امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کامسلک

امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کا بھی مسلک ہے کہ عرب ہوں یا عجم ،سب کوغلام بنانا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے" ہاب من ملک من العرب رقیقاً"کہ عرب میں سے کوئی کسی غلام کا مالک ہوجائے پھروہ کسی کو ہبہ کردے یا بھج کرے اگر کسی کنیز کا مالک ہوا ہے تو اس کے ساتھ جماع کرے یا فدید کرے یا اس کی اولا دکوغلام بنائے ، بیسب جائز ہے۔

یہاں مخلف باتیں ذکر کی ہیں، ہبد، جماع، فدید، سبی ان میں سے ہرایک پرآ گے ایک ایک حدیث لے کر آرے ہیں، کہیں عرب کورقیق بنا کر ہبہ کرنے کا ذکر ہے کہیں تھے کا ذکر ہے، کہیں فدیداور جماع کا ذکر ہے لیکن ان میں سے ہرایک کا جواب حفیہ کے یاس موجود ہے۔

جہاں ہبہ کا ذکر ہے وہ ہوازن کا واقعہ ہے اول تو وہ ہبہ ہی نہیں تھا، لیکن اگر ہبہ بھی ہوتو وہاں اس بات کی تصریح ہے کہ عور تیں قید ہوئی تھیں ، کوئی مر دقیہ نہیں ہوا تھا۔

ای طرح آ گے ذکر ہے کہآپ ﷺ نے بنوالمصطلق پرحملہ کیا اوران کے لوگوں کوان کی ذریتوں کو قید ' کیا۔ اس میں بھی کہیں صراحت نہیں ہے کہ بالغ مرد قید کئے گئے' عورتوں کا ذکر آیا ہے بچوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت جویر بیرضی اللہ عنہاان میں شامل تھیں لیکن بالغ مردوں کا ذکر نہیں ہے۔

آ گے واقعہ ذکر کیا ہے کہ بوتمیم کی ایک لڑکی' حضرت عا کنٹر کے پاس کنیز تھی ۔ آپ ﷺ نے اس کو آزاد کرنے کا تھم دیا۔ یہاں پر بھی لڑکی کا ذکر ہے' بالغ مرد کا ذکر موجو ذہیں ۔

خلاصہ بیر کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں'ان سب میں سے کوئی بھی الیی نہیں ہے جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ عرب کے بالغ مرد کو قید کیا گیا۔

آگام بخاری رحمه الله نے قرآن کریم کی آیت" ضرب الله مثلاً عبدا..... لا یعلمون" سے استدلال کیا ہے۔ ۔

اللہ تعالیٰ نے عبدمملوک کی مثال دی جو کسی چیز پر قا درنہیں اور دوسری طرف وہ ہے جس کوہم نے اپنے پاس سے رزق دیا ہے۔رزق حسن اوروہ اسے کھلے عام اور پوشیدہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ برابرنہیں ہوتے۔ یہاں عربوں کومثال دی جارہی ہے کہ اللہ تعالی عبدمملوک کی مثال دیتے ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں عجمی ،عربی کی تفریق نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ عرب ہویا عجم ، ہر ایک کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔

کیکن بیاستدلال برا کمزور ہے،اس لئے کہ اللہ تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام آ دمی ہوتو اس

کی ملکت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور آزاد ہوتا ہے تو اس کے پاس مال ودولت ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس میں ہوتا اور آزاد ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہونے کا کوئی موقع نہیں، کوئی محل نہیں، لہذا اس سے بیہ استدلال کرنا کہ عرب کے بالغ لوگ بھی غلام بن سکتے ہیں، یہ بہت ہی بعید استدلال ہے۔ سے

٢٥٣٠،٢٥٣٩ حدثنا ..... فاديت نفسي وفاديت عقيلا. [راجع: ٢٣٠٨، ٢٣٠]

اس حدیث میں حضرت عباس ﷺ کے فدیہ کا معاملہ دوبارہ لائے ہیں کہ وہ غلام بن گئے تھے ،ان کا فدیہ دیا جمیا تھا اگر غلام نہ بنتے تو فدیہ کیوں دیا جاتا ؟

اس کا جواب پہلے بھی دیا جاچکا ہے کہ استرقاق کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی۔

ا ۲۵۳ ـ حدثنا على بن الحسن : أخبرناعبدالله : أخبرنا ابن عون ،قال : كتبت إلى نافع فكتب إلى أن النبى النبى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على المماء فقتل مقاتله م وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويرية ، حدثنى به عبد الله ابن عمروكان في ذلك الجيش.

نی کریم ﷺ نے بوالمصطلق پرحملہ کیا "و هم غسارون" اس حالت میں کہ وہ غفلت میں تھے "ای علی غرہ منہم" لین ان کو پیتے نہیں تھا کہ ان پرکوئی حملہ آور ہونے والا ہے۔

### (٥ ١) باب قول النبي الله : ((العبيد إخوانكم فاطعموهم مما تأكلون))،

وقول السلّه تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشُرِكُو ابِهِ شَيْئًا وَبِالُوَ الِدَيُنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرُبِىٰ وَالْيَتَامِىٰ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبِىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابُنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ إِن اللّه كَل يُحِبُّ مَنْ كَا نَ مُخْتَاكًا فَخُوْداً ﴾ "أ

قال أبو عبد الله: ﴿ ذَى القربي ﴾: القريب، ﴿ الصاحب بالجنب ﴾: الغريب.

۲۵۳۵ ـ حدثنا آدم بن أبي أياس: حدثنا شعبة: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أباذرالغفارى وعليه حلة وعلي غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إنى سا ببت رجلا فشكاني إلى النبي فقال النبي ((أعيرته بامه ؟)) ثم قال: ((إن اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم)). [راجع: ٣٠]

س فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٨. ٢٠٠ [النساء: ٣٦]

"إن احوال حم حولكم" - ' خول" خدام كوكت بين يعنى خدام تهار بي بهائى بين - عبارت كا تقاضائي قا كه يول كهاجا تا"إن حولكم احوالكم" ليكن فرمايا"إن احوالكم خولكم "احوان كومبتدا بنايا خول كوفير بنايا، يواس بات كى مزيدتا كيد به كدان كابهائى بونا، ان ك خادم بون پرمقدم به - گويا اصلاً وه تمهار به بهائى بين، الله تبارك وتعالى نے ان كوتمها را خادم بنايا به تو بظاهر يه بتانے كے لئے كه اخوت كا رشته خادميت كر شتة پرمقدم به ، "احوالكم "كومقدم فرمايا "خولكم" مؤخر فرمايا -

#### (٢١)باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده

۲۵۳۲ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک ، عن نافع ،عن ابن عمر رضی الله عنهما : أن رسول الله عنه قال : ((العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين)). [أنظر: ۲۵۵۰]. مرتين

۲۵۳۷ ـ حدثنا محمد بن كثير: أحبرنا سفيان، عن صالح، عن الشعبى، عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما قال: قال النبى الله عنهما واعتقها و تزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران)). [راجع: ٩٤].

لینی جوغلام ہواورصا کے ہوتو اس کے لئے دواجر ہیں۔ایک صالح ہونے کا اورایک خادم ہونے کی وجہ سے مالک کی خدمت کرنے کا دہرااجرہے۔

۲۵۳۸ حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنايونس، عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة الله الله الله الله والحج وبر المملوك الصالح أجران))، والذي نفسي بيده لو لا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا حببت أن أموت وأنا مملوك.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ، فج اور والدہ کی اطاعت بیا عمال نہ ہوتے تو میں اس بات کو پیند کرتا کہ غلام ہوکر مروں، کیونکہ آپﷺ نے اس کی بیفضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کود ہراا جرملے گا۔

<sup>27</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الأيمان ،باب ثواب العبد وأجره اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله ، وقم: ٣١ ٣١، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، باب ماجاء في المملوك اذا نصح ، رقم: ١ • ٥٥، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب ، رقم: ٣٣٣، ٣٣٢٥، ٥٥٢١، ٩٩، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في المملوك وهبة ، رقم: ١٥٥٣.

### (١١) باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدى أو أمتى

وقال الله تعالى: ﴿وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِ كُمْ وَإِمَائِكُمُ ﴾ " وقال ﴿عبداً مملوكا ﴾ [النحل: 20] ﴿وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَاللّ

۲۵۵۲ ـ حدثنا محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أباهريرة الله يحدث عن النبى الله قال: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضى ربك أسق ربك. وليقل: سيدى مولاى. ولا يقل أحدكم: عبدى أمتى، وليقل: فتاى وفتاتى وغلامى)).

# "عبدی"یا"امتی" سے خطاب کا حکم

غلام کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آناجس سے اس کی تو بین ہو " قبول به عبدی و امتی" اورغلام کو میراغلام ، میری امته (بندی) کہنا پیندیدہ نہیں اگر چہ جائز ہے لیکن اس میں کراہت تنزیبی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبدی اورامتی مت کہو بلکہ فتای وفتاتی کہو۔

کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے ترفع اور تکبر پایا جاتا ہے کہ یہ میراغلام ہے اور یہ بات پندیدہ نہیں ۔معاملات میں تو'' **احو انکم حو لکم''** کہہ کر بھائی بنادیا، اب نام کاغلام رہ گیا تھا، آپ ﷺ نے اس نام کوبھی پندئہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ فتای وفتاتی کہو۔

البتدامام بخاری بچھالیں آیات اوراحادیث بھی لائے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چہنع تو فرمایا گیا ہے لیکن وہ ممانعت تحر کی نہیں ، تنزیبی ہاورعبداورامتہ کہنا بھی جائز ہے۔
البتہ مولی کورب کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مولی کے لئے رب کا لفظ استعال نہ کرولیکن قرآن کریم نے رب کا لفظ بھی استعال کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے ''واذ کونی عند دیک'' معلوم ہوا کہ فی نفسہ کہنا جائز ہے کے لئے بیندیدہ نہیں ، کراہت تنزیبی ہے۔

٢٢ [النور:٣٢] ٢٤ [يوسف:٢٥] ١٨ [النساء:٢٥] ٢٩ [يوسف:٣٢

ص وفي صحيح مسلم ، كتاب الالفاظ من الادب وغيرها ، باب حكم اطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد ، رقم : 20 م ، الادب عباب لايقول المملوك ربى وربتى ، رقم : ٣٣٢٣، ومسند احمد ، ياقى مسند المكثرين ، باب باقى المسند السابق ، رقم : 400، 400 ، 900 ، 900 ، 900 ، 900 ، 1 9 9 ، ا . ا 9 9 ، ا .

### (۱۸)باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه

۲۵۵۷ ـ حدثنا حجاج بن منهال :حدثنا شعبة قال: أخبرنى محمد بن زيا د قال : سمعت أبا هريرة عن النبى الله قال : ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يجلسه معه فلينا وله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولى علاجه)). [أنظر: ٢٥٣٩] الله

" فرانه ولى علاجه" لينى علاج الطعام سے مراد ہے كھانا بنانا، كھانے كو بنانے كى ذمدوارى اس بے چارے نے كا فرمدارى اس بے چارے نے اٹھائى ہے۔ اس كى مشقت اس نے برداشت كى ہے، اس لئے يد برى بات ہے كه اس كھانے ميں سے اس كو بھى كچھ نہ كچھ كھلانا چاہئے۔

(١٩) باب: العبد راع في مال سيده ،ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد

فرمایا"ونسب النبی ﷺ المال إلى السید" اوراستدلال فرمار ہے ہیں"النحادم فی مال سید و راع" مال کی اضافت سید کی طرف کی معلوم ہوا کہ غلام کے قبض میں جو پھے بھی مال ہوتا ہے وہ اس کے مولی کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوئی۔

اس وفي صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب اطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولايكلفه ، رقم : ١٣١٣، وسنن الترصلى ، كتاب الاطعمة عن رسول الله ، باب ماجاء في الأكل مع المملوك والعيال ، رقم : ٢٧١١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الاطعمة ، باب اذا اتاه خادمه بطعامه فلينا وله منه ، رقم : ٣٢٨١، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبسي هسريرة ، رقم : ٣٨١ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١ - ٢٠ ، ١



7009 - 701V

# • ۵ \_ كتاب المكاتب

# باب إثم من قذف مملوكه

## (١)باب المكاتب ونجومه،في كل سنة نجم

وقوله: ﴿ وَالَّـٰذِيُنَ يَبُعَغُونَ الْكِتٰبَ مِـمًّا مَلَكَتُ الْكِتٰبَ مِـمًّا مَلَكَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال روح ،عن ابن جريج :قلت لعطاء :أواجب على إذاعلمت له ما لا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجباً وقال عمرو بن دينا ر : قلت لعطاء : أتا ثره عن أحد ؟قال : لا . ثم أخبر نبى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل انساً المكاتبة وكان كثير الما ل فأبى ، فانطلق إلى عمر شي فقال :كاتبه فأبى فضر به بالدرة ويتلو عمر ﴿ فَكَاتِبُو هُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ وَيُهُمُ خَيُراً ﴾ تفكاتبه.

"نجم" کے معنی" قبط" کے ہیں۔ کہنا میر چاہتے ہیں کہ جس طرح مکا تبت بدل عقد کتا بت سے ہوسکتی ہے، اس طرح قبط واربھی ہوسکتی ہے کہ مکا تب قبط وارا دائیگی کرے۔

آیت کی تشریح

آیت کریمه میں فر مایا:

﴿ وَالَّـٰذِيُنَ يَبُتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ اَ يُمَانُكُمُ فَكَاتِبُو هُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ فِيهِمْ خَيْراً قَ وَا تُو هُمُ مِّنُ مَالِ اللهِ الَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللهِ الَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللهِ الَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللهِ اللَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللهِ اللَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللهِ اللَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي التَّحُمُ ﴾ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

ترجمہ: '' اور تہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو

مكا تبت كامعابده كرنا چا بين ، اگرأن مين بھلائى ديكھوتو أن سے مكا تبت كا معاہده كرليا كرو، اور (مسلمانو!) الله نے تمہيں جو مال دے ركھا ہے، أس ميں سے ایسے غلام باند يوں كو بھى ديا كرو، ۔

اس کے معنی میہ ہیں کہ ایمان جن کے مالک ہیں یعنی غلام ان میں سے جولوگ کتابت طلب کریں "

"بیت فون الکتاب" یعنی تمہارے غلاموں میں سے جومکا تب بنتا چاہیں، مکا تبت کا عقد کرنا چاہیں "فیکا تبوهم"

توتم ان سے مکا تبت کرلو، اگرتم ان میں خیر دیکھو خیریا ؤ۔

## خیرہے کیا مرادہ؟

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں خیر ہے مراد مال ہے کہا گرتم بیدد یکھو کہ بیا چھے قابل غلام ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں اور کما کرد ہے سکتے ہیں تو ان ہے کتا بت کرلو۔

بعض نے کہا کہ خیر سے مرادیہ ہے کہا گران کے اندرصلاحیت کے آثار دیکھوتو اس صورت میں بہتر ہے کہان کومکا تب بنا کرآزاد کردو۔

"وَا تُوهُ هُمُ مِّنُ مَّالِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

آ گے فرماتے ہیں "وقال روح عن ابن جریج قلت لعطاء"ابن جریج کہتے ہیں کہ ہیں نے عطات ابن جریج کہتے ہیں کہ ہیں نے عطاسے پوچھا کہ جب مجھے پتہ ہو کہ اس کے پاس مال ہے تو کیا مجھ پر واجب ہے کہ اس سے مکا تبت کرلوں؟ "فکا تبو هم" امر کا صیغہ ہے تو کیا میرے لئے مکا تبت بنانا واجب ہے۔

"قال ما اداہ إلا واجب" عطائے كہا كہ يراتو كمان يہ ہے كہ واجب ہے۔مطلب يہ ہے كہ عطاكا مسلك يقاكدا كر اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ اللہ على اللہ على

"فسم الحبوني" بعد ميں انہوں نے مجھے بيروايت سائی كهموی بن انس ان نے ان كوية جردی كه سيرين نے حضرت انس انس انہوں نے ،انہوں نے سيرين ،حضرت انس ان كام تھے ،انہوں نے حضرت انس انہاكة آپ مجھے مكاتب بناد يجيے "وكان كثير المال" اوروه بڑے ،الدار تھے "فائمی" حضرت انس ان مكاتب بنانے سے انكاركيا۔

سیرین نے تجارت سے بہت مال کما لیا تھا۔انہوں نے چاہا کہ میں مکاتب بن جاؤں اور پیسے ادا کرکے آزاد ہوجاؤں۔حضرت انسﷺ نے انکار کرویا کہ میں مکاتب نہیں بناتا۔

اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اللہ کے نز دیک بھی اگر غلام ایسا مطالبہ کرے تو مکا تب بنالینا جاہئے ۔ گویا حضرت عطائے نے اپنی تائید میں حضرت عمر اللہ کا اثر پیش کیا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمرﷺ کا مذہب بینہیں تھا بلکہ حضرت انس ﷺ سے بے تکلفی میں محض انہوں نے مشورہ دیا اور جب انہوں نے مشورہ قبول نہ کیا تو جودر ّہ لگایاوہ بھی بے تکلفی میں لگایا۔

### (<sup>۱</sup>/<sub>1</sub>) باب بیع المکاتب إذا رضی

"وقالت عائشة: هو عبد ما بقى عليه شيء. وقال زيد بن ثابت : مابقى عليه درهم. وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جني ما بقى عليه شيء".

عمرة بنت عبد الرحمٰن: أن بريرة جاء ت تستعين عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، عمرة بنت عبد الرحمٰن: أن بريرة جاء ت تستعين عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا ، إلا أن يكون الولاء لنا ، قال مالك : قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله الله الله المناعتقى). [راجع: ٣٥٨]

بيمكاتب كى يج پرباب قائم كياہے، جس ميں بيرہانا جاہتے ہيں كەمكاتب كى يج جائز ہے۔

# مكاتب كي تيع مين فقهاء كالختلاف

امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمداللد کہتے ہیں کدمکا تب کی بیج ہوسکتی ہے یعنی ایک شخص نے اپنے غلام کو مکا تب بنایا ،

بعد میں کسی وقت اسے کسی اُور کے ہاتھ فروخت کردے تو جب تک مکاتب نے بدل کتابت ادانہیں کیا ، فروخت کرسکتا ہے ی<sup>ے</sup>

### حنفنيه كامسلك

حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے عجز کا اعلان نہ کردے کہ جناب میں یہ بپیہ نہیں دے سکتا اس وقت تک اس کی نظ جائز نہیں ہے۔ ھ

## امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو حضرت عائشہ اور بریرۃ رضی اللہ عنبما کے واقعہ ہے استدلال فرمار ہے ہیں کہ حضرت بریرہؓ کوان کی اولیاء نے مکاتب بنایا تھا۔ پھران سے حضرت عائشہؓ نے خریدلیا تو پیر مکاتب کی تیج ہوئی۔

## حنفیہ کی جانب سے جواب

حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بیجے اس وقت ہوئی جب حضرت بریرہ عاجز ہوگئی تھیں۔ پیچھے روایت میں گزر چکا ہے کہا یک پیسہ بھی نہیں ادا کر پائیں اورخود بی آ کر کہا کہ آپ خرید لیجئے۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ انہوں نے اعلان کردیا کہ میں بدل کتابت ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ ابندا آپ مجھے خرید لیجئے تو جب انہوں نے مجز کا اعلان کردیا تب بیج ہوئی ،الہٰذااس سے استدلال نہیں ہوسکتا۔

آ گےاستدلال فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ''**ھوعید میا بیقی علیہ** شسیء'' مکا تب عبدرہتا ہے جب تک کہاسکے ذمہا یک پیسہ بھی باقی ہو۔سارابدل کتابت ادا کردیا۔صرف ایک روپیدرہ گیا، تب بھی وہ عبدہی ہے،اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب عبد ہے تواس کی بیج بھی جائز ہے۔

حضرت زیدبن ثابت و ماتے ہیں "مابقی علیه درهم" جب تک ایک درجم بھی باقی ہووہ عبد ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ "هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقى عليه مسسىء" جب تک اس برایک پید بھی باق ہا گرزندہ رہت و عبد بن کررہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے نزد یک شایداس کی بیچ بھی جائز ہو "وإن مات" اوراگرمرگیا تو غلامی کی حالت میں مرےگا۔

۔ ۔ سے بدل کتابت ادا کیا جاسکے تو اس کوزندگی کے آخری جزمیں آزادتصور کیا جائے گااوراگر مال بدل کتابت سے

س ، ه فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣١٣.

زیادہ ہے تو وہ اس کے ورثاء میں تقلیم ہوگا۔"وان جسی" اوراگروہ کوئی جنایت کرے تب بھی اس کے او پر عبد کے احکام جاری ہوں گے، جب تک کہ اس کے ذمہ ایک بیسہ بھی باقی ہے۔

## (۵) باب إذا قال المكاتب: إشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك

عائشة رضى الله تعالى عنها فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبى لهب ومات وورثنى بنوه ، عائشة رضى الله تعالى عنها فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبى لهب ومات وورثنى بنوه ، وإنهم باعو نى من ابن أبى عمروفاعتقنى ابن أبى عمرو، واشترط بنوعتبة الولاء فقالت: دخلت بريرة وهى مكاتبة فقالت: اشترينى فأعتقينى. قالت: نعم ، قالت: لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى. فقالت: لا حاجة لى بذلك ، فسمع بذلك النبى فلا أوبلغه فذكر ذلك لعائشة ، فذكرت عائشة ماقالت لها ، فقال: ((اشتريها فاعتقيها ودعيهم فذكر ذلك لعائشة ، فذكرت عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبى فلا: ((الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط)).

یدا یمن کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا میں نے کہا میں عتبہ بن ابولہب کا غلام تھا، وہ مرگیا اور اس کے بیٹے میرے وارث بن گئے ۔ پھر انہوں نے مجھے ابن الی عمر واکھز رمی کے ہاتھ آگئے دیا۔اس نے مجھے آزاد کرلیا۔

بنوعتبہ نے جب ان کے ہاتھ بیچاتھا۔ توییشرط لگائی تھی کہ اس کی ولاء ہمیں ملے گی۔اب ابن ابوعمرو نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو عتبہ بن ابولہب کے بیٹے میری ولاء کا مطالبہ کررہے ہیں ، کیاان کا یہ مطالبہ کرنا درست ہے یانہیں؟ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنا واقعہ سایا جو کئی بارگز رچکاہے) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

7777 - 7077

·····

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# ١ ٥ ـ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

### (١) باب فضل الهبة

۲۵۲۱ \_ حدثنا عاصم بن على :حدثنا ابن أبى ذئب ، عن المقبرى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبى على قال : ((يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)). [انظر: ۲۰۱۷] لله

کوئی پڑوس اپنی کسی پڑوس کے مدیے کی تحقیر نہ کرے چاہے وہ مدید بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر کسی پڑوس نے مدیدے کہ ایک کھر ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر کسی پڑوس نے مدیدے کہ عظور پر بکری کا کھر بھیجا ہے تو جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ اس کی تحقیر نہ کرے کہ میرے پاس کیا بھیجا ہے بلکہ اگر کوئی مسلمان مدید بھیج تو چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو محبت سے اس کی قدر کرنی چاہئے۔

#### (٢) باب القليل من الهبة

۲۵۹۸ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن سليما ن ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة عن النبى النبى الله قال: (( لودعيت إلى ذراع أو كراع الأجبت ، ولواهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت)). [انظر: ۱۷۸ م].

مطلب میہ کہ بیند دیکھنا چاہئے کہ ہربیا در دعوت شاندار ہے تو جائیں اور معمولی ہے تو نہ جائیں بلکہ اصل چیز دعوت دیے والے کا جذبہ اور خلوص ہے۔ اگر وہ جذبہ اور خلوص سے دعوت دی رہا ہے یا ہدیہ پیش کررہا ہے تا س کی مقدار معمولی کیوں نہ ہو۔

إ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القيصل ، رقم : ١ ١ ١ ١ ، وسنن الترملي ، كتاب الولاء والهبة عن رسول الله ، باب في حث النبي على التهادى ، رقم : ٢٠٥٦ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٢٢٧ ، ١٠١٠ ، ٩٢١ ، ١٠١٠ .

ح. وفي مسند احمد، باقي مسند المكترين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ١٢١ و ، ٩٨٢٢ ، ٩٨٥٣ ، ٢٣٩ - ١

### (٣) باب من استوهب من أصحابه شيئا

"وقال أبو سعيد :قال النبي ﷺ ": ((اضربوا لي معكم سهما)).

مديكب طلب كياجا سكتاب

فرمایا کہ جو مخص اینے ساتھیوں سے ہبہ طلب کرے۔

بعض حالات میں ساتھیوں سے ہبطلب کرنا جائز ہے اور وہ حالت سے کہ جب بے تکافی ہوا ور معلوم ہوکہ اگر میں اس سے ہبطلب کروں گاتو خوش ہوگا اور اس میں اپنی تذلیل کا بھی کوئی پہلونہ ہو،ا یسے میں بے تکلف دوست سے ہبدما نگ لینا بھی جائز ہے لیکن جہاں ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقو دہو،اس آ دمی کی طیب نفس نہ ہویا اپنی تذلیل و تحقیر کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں ہبدطلب کرنا حرام ہے، وہ سوال کے حکم میں آ جاتا ہے، لہذا صرف اس جگہ جبدطلب کرنا چاہئے، جہاں ان دوباتوں کا اطمینان ہوکہ دوسرا آ دمی خوش ہوگا اور مجھے کوئی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔

آ گے بدطلب کرنے کی اجازت کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا" اضسو بسو الی معکم سهما".

یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے سانپ کے کاٹنے کا دم کیا تھا اور پھر بکریاں کیکرآئے تھے، آپ ﷺ سے مسلہ یو چھاتھ کہ یہ میرے لئے حلال ہیں یانہیں؟

آپ جو نے فرمایا کے حلال میں اور میراحصہ بھی لگا ؤ تو ایک طرح سے ان سے ہبہ طلب کیا۔ ع

ان اليبى السل إلى امراة من المهاجرين وكان لها غلام نجار ، قال لها: ((مرى عبدك ان اليبى الله اعواد المنبر)) فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبراً. فلما قضاه ارسلت إلى النبى الله قد قضاه ، قال الله : ((ارسلى به إلى))، فجازابه فاحتمله النبى فوضعه حيث ترون. [راجع: ٣٤٤]

''قسطاہ'' کے معنی میں بنوازیا۔ یہاں آپ کے جومنبر بنوایا تھاوہ بغیر قیمت کے تھااور پیجھیے' کتاب الجمعہ 'میں ترر چکا ہے کہ شروٹ میں عورت نے خود کہا تھا کہ میں بنواتی بول۔ جب دریہوئی تو آپ کھی نے ان سے پاس پیغام بھیجا۔

س فیص الباری ، ج. ۳ ، ص: ۳۲۵.

ید پیغام بھیجنا ببطلب کرنا ہوا کہ ببطلب کیا جاسکتا ہے۔

• ۲۵۷ سحد ثنا عبد العزيز بن عبد الله :...... فقلت : نعم ، فناولته العضد فاكله عنى عطاء بن يسار ، عن أبى فاكلها حتى نفدها وهو محرم . فحدثنى به زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى قتادة عن النبى الله عنه المام الما

یہ حدیث تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں آئی ہے۔ یہاں پراس سے صرف اتنا حصہ مقصود ہے کہ جب حضور ﷺ سے سحابہ کرام ﷺ نے یوچھا کہ ہمارے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟

آپ فٹے نے نہ صرف میہ کہ اجازت دی بلکہ فرمایا کہ ''معکم مبلہ شبیء؟'کیااس کا کچھ حصہ تہمارے پاس باقی ہے۔مطلب میر تھا کہ اگر ہوتو مجھے بھی دے دو۔حضرت قیادہ فٹ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بازوتھا وہ میں نے حضورا کرم کے کو پیش کیا۔آپ لٹھے نے وہ تناول فرمایا۔اب یہاں خود مانگنامنقول ہے۔

#### (۳) باب من إستسقى

ا ۲۵۷ ــ ...... قـال : ((الأيــمنـون الأيمنون ، ألا فيمنوا)) قال أنس : فهي سنة ، فهي سنة ، ثلاث مرات.[راجع: ٢٣٥٢]

یمین کے معنی میہ ہیں کہ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرو۔

#### (۵) باب قبول هدية الصيد

"وقبل النبي ﷺ من أبي قتادة عضد الصيد".

۲۵۷۲ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، عن أنس شق قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القو م فلغبوا فأدركتها فأحدتها فأتيت بها أبا طلحة فدبحها ، وبعث إلى رسول الله في : بوركها أوفخديها. قال : فخديها لا شك فيه. فقبله قلت : وأكل منه ؟ قال :وأكل منه ، ثم قال بعد :قبله [أنظر : ۵۵۳۵،۵۳۸ و ۵۵۳۵،۵۳۸]

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ "انف جنا ارنباً ہم الظهران" ہم نے مرانظہران میں ایک خرگوش بھا یا، یہ جگایا، یہ جگانام ہے، وہاں جھاڑیوں میں ایک خرگوش بیشا تھا، ہم نے پیچھے سے جاکراس کو بھگایا۔ "انفج" کے معنی ہوتے ہیں برا گیختہ کرنا، بھگانا،"فسعی المقوم"لوگوں نے اس کوشکار کرنے کی کوشش کی۔"فلغبوا" تو تھک ہار کے بیئے گئے چونکہ خرگوش بہت تیز بھا گتا ہے، اس لئے لوگوں کو پیتنہیں چلاکہ ، وہ کہاں گھس گیا تو تلاش کرے سب تھک گئے "فادر کتھا" میں نے اس جاکر پکڑلیا"فاحد تھا فاتیت بھا

"قىال فىخدىھا لا شىگ فيە" يہاں قال كا فاعل شعبہ ہے، وہ كہتے ہیں كەفخذين ميں تو كوئى شك نہيں ہے كہ وہ بھیجے تھے لیكن ورك میں شك ہے كہ بھیجا تھا یانہیں؟

آپ ﷺ نے وہ ہدیہ بیول فرمایا "قبلت واکل مند؟" میں نے پوچھا کہ کیا آپ ﷺ نے وہ خرگوش کا گوشت تناول بھی فرمایا" قبله" کہ کھانے گوشت تناول بھی فرمایا" قبله" کہ کھانے کی بات میں نہیں کرسکتا، روایت میں اتناہے کہ قبول فرمایا۔

# كياحضور الشياح ركوش كهانا ثابت ہے؟

اس سوال وجواب کی اہمیت اس لئے زیادہ ہوئی کہ خرگوش کی حلت وحرمت میں اختلاف ہے اور حضور اقتد سے افتد سے اور حضور اقتد سے بیانہیں ،اس بارے میں بڑا کلام ہوا ہے۔

صیح بات یہ ہے کہ حضورافدس کے کاس کو گوٹ کے گوٹت کو تبول کرنا اور آپ کے دسترخوان پراس کا کھایا جانا تو ثابت ہے کہ حضورافدس کے کاس کو کھانا ثابت نہیں۔ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے فرمایا کہ میری قوم کے اندریہ نہیں ہوتا تھا،اس لئے مجھے یہ کھانے کی عادت نہیں۔ یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن میں اس لئے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ کھانے کی عادت نہیں،اس واسطے خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ یہ سے کہ کی عادت نہیں،اس واسطے خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ یہاں یہ تقصود ہے کہ کسی نے شکار کیا ہوا گوشت ہدیہ کیا تو اس کا قبول کرنا جائز ہے۔

#### (٢)باب قبول الهدية

۲۵۷۳ حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالک، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جنامة ﴿ انه أهدى لرسول الله ﴿ حسمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: ((أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). [راجع: ١٨٢٥]

صعب بن جثامہ ﷺ نے حضور اقدی ﷺ کی خدمت میں ایک جمار وحثی ہدیہ کے طور پر پیش کیا تھا جبکہ آپ ﷺ نے وہ والیس کردیا۔ جب آپ ﷺ نے وہ والیس کردیا۔ جب آپ ﷺ نے حضرت صعب ﷺ کے چرہ پر رنجیدگی کے آثار دیکھے کہ رد کر دینے کی وجہ سے بیر نجیدہ ہور ہے

ع تكملة فتح الملهم ، ج: ٣ ، ص: ٥٣ .

بين توآب الله في الما يك "أما إنا لم نوده عليك إلا أناحوم" بم في اس كومرف اس وجديد دكيا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں بھی اور وجہ ہے رونہیں کیا۔اگر حالت احرام میں ہم شکار کا ہدیے قبول کرلیں گے تو لوگ اس سے حالت احرام میں شکار کی حلت پر استدلال کرلیں گے۔اس واسطے ہم نے انکار کر دیا ورنہ فی نفسہ آپ کے مدیہ کوقبول کرنے میں کوئی ا نکارہیں۔

#### (2)باب قبول الهدية

٢٥٧٣ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى :حدثنا عبدة :حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اللُّه عنها:أن الناس كانوا يتحرون بهدايا هم يوم عائشة يبتغون بها، أوَ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ .[أنظر: ٢٥٨٠ ، ٢٥٨١ ، ٣٧٧٥] 🍮

لوگ اپنام ریپیش کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تلاش کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی صحابی پیرچا ہے کہ حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں اپنامدیہ پیش کریں ۔ وہ ایسے دن پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے ، جس دن آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فر ما ہوں ، اس لئے کہ لوگوں کو پیۃ تھا کہ آ ہے ﷺ کو حضرت عا کشدرضی الله عنها ہے محبت وتعلق زیادہ ہے۔

٢٥٤٥ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد بن جبيىر، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت أم حفيد حالة ابن عباس إلى النبي ﷺ اقطا وسمناً و أضباً ، فأكل النبي على من الأقط والسمن وترك الأضب تقدراً. قال ابن عباس : فأكل على مائدة رسول الله ﷺ ولوكان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ . رانظر: ۲۰۳۸، ۵۳۰، ۲۳۵۸

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ام حفید ، جوحفزت ابن عباس رضی الله عنها کی خالیہ ہیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تین چیزوں کا ہدیہ پیش کیا، وہ تین چیزیں یہ ہیں:، پنیر، تھی اور گوہ، وأضب بهضب کی جمع ہے جمعنی گوہ۔

"فاكله النبى ، آپ الله في بيرتاول فرمايا اور كهي بهي استعال فرمايا "وتوك الا صب "كين كوه كوچيور ديا\_نقدراً،اس سے كھن كرتے ہوئے لين آپ ﷺ نے پيندنہيں فرمايا۔

وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة ، رقم : ا ١٣٣٤ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب من فضل عائشة ، رقم : ٣٨ ١ ٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب عشرةالنساء ، ياب حب الرجل بعض نسائه اكثر من بعض ، رقم : ٣٨٨٨ ، ٣٨٨٩ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أم سلمة زوج النبي مُلَيِّكُ ، رقم: ٣٥٣٠ .

"قال ابن عباس فاكل على مائدة" حفرت ابن عباس ضى الله عنى كه حضورا قدى الله عنى الله على مائدة والله عنى كه حضورا قدى الله عنى كه دسترخوان ير نه كما أن عنى الرحرام بوتى تورسول الله الله عنى كه دسترخوان يرنه كما أن عنى الرحرام بوتى تورسول الله عنى كه دسترخوان يرنه كما أن عبال الله عنه الله عن

مطلب سے ہے کہ اگر چہ حضورا قدس ﷺ نے خود تناول نہیں فر مائی لیکن آپﷺ کے دسترخوان پر کھائی گئ معلوم ہوا کہ جائز ہے۔

# كيا كوه (ضب) حلال ہے؟

عربوں کے ہاں گوہ کھانے کا بہت رواج تھا۔ بڑنے ذوق وشوق سے کھاتے تھے۔اس واسطے فردوی شاعر نے رستم کی زبانی شعر کہا ہے۔ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایرانی بڑے ناراض ہوئے کہ عرب کے بیضحرانشین ہمارے اُو پرحملہ کرنے آگئے ہیں، وہاں بیشعر کہا۔

نشیر شتر خوردن وسو سار عرب را بھائے رسید است کار کہ تضت کیاں را کنند آرزو تفو بر تو اے چرخ گردان تفو

یعنی اونٹنی کا دودھ پی کراور گوہ کا گوشت کھا کرعر بول کی جراًت یہاں تک ہوگئ ہے کہ سریٰ کے تخت کی آرز وکرنے لگے۔

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی اگر حرام ہوتی تو نہ کھائی جاتی ۔ اس سےان حضرت نے استدلال کیا ہے جو گوہ کوحلال کہتے ہیں ۔

حنفیہ کے نز دیک گوہ حلال نہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بیا بتداء کی بات تھی ۔ بعد میں اس کی حلت کے ننخ کا علم آگیا تھا۔ کے

### (٨) باب من أهدى إلى صاحبه ، وتحرى بعض نسائه دون بعض

ل فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۲۲۳.

ا ٢٥٨ ـ حدثنا إسماعيل: قال حدثني أخيى ، عن سليما ن ، عن هشام بن عروة، عِن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن نساء رسول الله الله عن حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة. والحزب الآخر: أم سلمة وسائر نساء رسول الله ﷺ. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله على عائشة ، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول اللَّه ﷺ أخر ها حتى إذا كان رسولَ الله ﷺ في بيت عائشة بعث صاحبة الهدية إلى رسول الله على أيت عائشة ، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها : كلمي رسول الله على يكلم الناس فيقول: من أرادأن يهدى إلى رسول الله على هدية فليهدها حيث كان من نسائه و فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئاً ، فسألنها فقالت : ما قال لى شيئاً ' فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً فلم يقل لها شيئاً. فسألنها فقالت : ماقال لي شيئا ، فقلن لها : كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: (( لا تبؤ ذينسي في عبائشة ' فيان الوحي ليم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة )). قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ فأرسلت إلى رسول اللَّه ﷺ تقول: إن نساء ك ينشد نك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: ((يا بنية ألا تحبين ما أحب؟)) قالت: بلي، فرجعت إليهن فأحبرتهن. فقلن: إرجعي إليه فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأ خلظت وقالت : إن نساء ك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة ' فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله ﷺ لينظر إلى عائشة: هل تكلم؟ قال: فتكلمته عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها 'قالت: فنظر النبي ﷺ إلى عائشة فقال: ((إنها بنت أبي بكر)). [راجع: ٢٥٤٣]

"قال البخارى: الكلام الأحير قصة فاطمة ، يذكر عن هشام بن عروة ، عن رجل: عن النزهيري ، عن محمد بن عبد الرحمن وقال أبو مروان ، عن هشام ، عن عروة : كان الناس يتحرون بهدايا هم يوم عائشة. وعن هشام ، عن رجل من قريش، ورجل من الموالى ، عن الزهرى ، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام ، قالت عائشة : كنت عند النبي ﷺ فاستأذنت فاطمة ". ځ

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة ، رقم : ٣٣٤١ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب من فصل عائشة ، رقم : ٣ ٨ ٣ ، وسنن النسائي ، كتاب عشرة النساء ، باب حب الرجل بعض نسائه اكثر من بعض ، وقم : ٣٨٨٨ ، ٣٨٨٩ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، بأب حديث أم سلمة زوج النبي عُلَيْكُ ، وقم: ٣٥٣٠ .

# ترجمه وتشرت كحديث عائشه

امام بخاری رحمداللہ نے پہلے بیحدیث مختصراً ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "کسان
السنسان " لوگ ہدیہ ہیں کرنے کے لئے میرے دن کو تلاش کیا کرتے تھے یعنی جس دن آپ اللہ میں میرے گھر میں
ہوں اس دن ہدیہ پیش کرتے تھے۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مسئلہ کے لئے میرے ساتھ بقیہ
از واج مطہرات جمع ہوئیں۔

"فذكرت له"حضرت امسلمرض الله عنهانے يه بات حضور الله عنها الله عنه

آگےدوسری حدیث میں حضرت عائش نے اس کی تفصیل بیان فر مائی ہے کہ ''ان نسساء رسول اللہ ﷺ کسن حسز ہیں ، 'نان نسساء رسول اللہ ﷺ کسن حسز ہیں ، حضور ﷺ کی از وج مطہرات دوگر وجوں میں بی ہوئی تھیں ۔ ایک گروہ حضرت عائش، حضصہ وصفیہ اور سوداءرضی اللہ عنہین کا تھا۔ دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور دوسری از واج مطہرات رضی اللہ عنہین کا تھا۔ ان گروہوں میں گویا آپس میں تھوڑی ہی رقابت چلتی تھی۔

"وكان المسلون قد علموا" مسلمانوں كو پية تھا كەحضورا قدى الله عظرت عائشرض الله عنها سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔

"فقالت ماقال لی شیا" انہوں نے کہا کہ مجھے کھنہیں کہا "فقلن لھا فکلمیه" انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ بات کریں۔ "فقالت: فکلمته حین دار إلیها" جبآپ ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت ام سلم ٹے آپ سے بات کی۔ "فلم یقل لھاشینا" آپ کے نووبارہ کھنہیں فرمایا۔ "فدار إلیها فکلمته" پھرام سلمہرضی الله عنہائے آپ کے سے بات کی "فقال لھا

: الاسؤ ذہبنی فی عائشة " تو آپ الے نے فرمایا کہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچا کو " فہان الموحی لم ماتنی و انا فی ثوب امراۃ الاعائشة " کیونکہ میرے پاس دی نہیں آتی جبہ میں کی خاتون کے کپڑوں میں ہوں مگر عائشہ کے کپڑوں میں ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کی مقبولیت ہے۔ اس واسطے اس بارے میں زیادہ رنجیدہ نہ ہوں۔

"قالت: فقلت: أتوب إلى الله من اذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله ﷺ".

ان خواتین نے پھر بھی بس نہیں کیا۔ حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ علیہ کے پاس بھیجا، حضرت فاطمہ یے بھی بات کی اور کہا کہ آپ بھی کی از واج اللہ کی قتم دیتی ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق بھی کی بٹی کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ بیویوں نے کہا، دوبارہ جائے حضرت فاطمہ نے جانے سے انکار کرویا۔

" فارسلن: زینت بنت حجش" آخرانهوں نے مجبور ہوکر حضرت زینب بنت جش گو بھیجا۔ یہ حضور ﷺ سے زیادہ ہے تکلف تھیں اس واسطے کہ ان کی حضور اقد س ﷺ سے رشتہ داری تھی ، یہ آئیں اور سخت انداز میں گفتگو کی ۔ میں گفتگو کی ۔

"وقالت ان نسائک بنشدنگ العدل فی بنت ابن أبی قحاف" آپ کی از واج آپ کو اللہ کو تمام دیت ہیں کہ بنت ابن الی قافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔

یہ جملہ بظاہر بڑا خطرناک ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیہ کہنا کہ آپ انصاف سے کام لیں۔اس کامفہوم مخالف بڑا خطرناک ہے۔اگر کوئی دوسراشخص اس طرح، جملہ کہے (اللہ بچائے )اور قائل کے اختلاف سے ان کےمعانی بھی بدل جاتے ہیں۔<sup>ک</sup>

یے زوجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ ہے، خدا نہ کرے کہ مقصود بینیں تھا کہ آپ بھی ظلم فر مارہے ہیں بلکہ یہ ایک ناز کا انداز تھا۔" فسو فیعت صوتھا حتی تناولت عائشہ وھی قاعدہ فسبتھا" اُن کی آ واز بلند ہوگئی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہرا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ میٹی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ حضورا قدس بھی حضرت عائشہ گی طرف دیکھے گئے کہ یہ بھی کوئی بات کرتی ہیں یانہیں؟ حضرت عائشہ گئے گئے گئے گئے کہ یہ می کوئی بات کرتی ہیں یانہیں؟ حضرت عائشہ گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ حضرت زینب و کو خاموش کر دیا۔ آپ بھی نے فرمایا کہ ابو بکر کی ہے اور حضرت ابو بکر کے فصاحت و بلاغت میں معروف تھا اور یہ بھی ان کی بیٹی ہے، اس لئے انہوں نے ان کو خاموش کر دیا۔

فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۲۵.

# اس قتم کے واقعات سے غلط استدلال کرنا

بعض لوگ اس قتم کے واقعات سے وسوسوں اور شہوں میں پڑجاتے ہیں کہ از واج مطہرات کا مقام تو بہت بلند ہے ان میں گروہ بندی اور آپس میں رنجش اور اشتعال کا پیدا ہونا اور آپس میں اس طرح سخت بیانی کرنا ان کی شان میں گروہ بندی اور آپس میں رنجش اور اشتعال کا پیدا ہونا اور آپس میں اس طرح سخت بیانی کرنا ان کی شان پرکوئی حرف آئے۔ اس کی وجہ بہہ کہ از واج مطہرات بشرتھیں اور بشریت کے تقاضے ان میں بھی اپنی جگہ موجود سے اور یہ بات عورت کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں غیرت مند ہوتی ہے، لہذا یہ باتیں اسی غیرت کا مقتصاتھیں۔

البتہ یہ غیرت بھی بھی حدود شرعیہ ہے آ گے نہیں بڑھی ،اس لئے اگراز واج مطہرات میں بشری تقاضے یا غیرت کے تقاضے انجرے بین توبیان کی عظمت کی مزید دلیل ہے کہ ان بشری تقاضوں کے باوجود انہوں نے کسی بھی مرحلے میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہیں کیا ،اگر انسان میں بشری تقاضے نہ ہوں اور پھر وہ حدود شرعیہ کی پابندی کر ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ، کمال بید کہ بشری تقاضے موجود ہوں اور ان بشری تقاضوں کا جوش بھی دل میں بیدا ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی حدود و میں سرہے اور حدود و شریعت سے تجاوز نہ کرے ، بیزیادہ کمال کی بات ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی حدود و میں سرہے اور حدود و شریعت سے تجاوز نہ کرے ، بیزیادہ کی بات ہو، لیکن اس کی بوجہ سے از واج مطہرات کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا ہونا درست نہیں ۔

### (٠ ١) باب من رأى الهبة الغائبة جائزة

۲۵۸۳٬۲۵۸۳ حدثنا سعید بن أبی مریم: حدثنا اللیث قال: حدثنا عقیل، عن ابن شهاب قال: ذکر عروة أن المسوربن مخرمة رضی الله عنهما و مروان أخبراه: أن البنی و حین جاء ه و فد هو ازن قام فی الناس فأثنی علی الله بماهو أهله، ثم قال: ((أما بعد، فإن إخوانكم جاؤناتائبین و إنی و رأیت أن أر دالیهم سبیهم، فمن أحب منكم أن يطیب ذلک فلیفعل، ومن أحب أن یكون علی حظه حتی نعطیه إیاه من أول مایفییء الله علینا. فقال الناس: طیبنا لک). [راجع: ۲۳۰۸، ۲۳۰]

المام بخارى رحمد الله في باب قائم كيا به "باب من رأى الهبة الغائبة جائزة".

مطلب بیہ ہے کہ جوشی موجود نہ ہواں کا ہبہ درست ہے یعنی کوئی شخص کسی کوالیسی چیز ہبہ کردے جو ہبہ کے وقت موجود نہیں ہے بیجھی جائز ہے۔ توفی نفسہ اس مسئلہ میں تو کوئی کلام نہیں کہ غائب شک کا ہبہ بھی ہوسکتا ہے لیکن آ گے اس میں کلام ہے بہبتا م ہوگا یا نہیں؟ 

## شى غائب كابهبه كب تام موكا؟

جمہور کے نز دیک ہبہ قبضے سے تام ہوتا ہے بغیر قبضے کے تام نہیں ہوتا۔اس واسطے غائب شک کا ہبہ جائز تو ہے لیکن تام قبضہ سے ہوگا اور قبضہ کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

ا مام بخاریؓ نے یہاں شی عائبہ کے مبد پر ہوازن کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ہوزان کے لوگوں کوان کی عورتیں واپس کر دیں۔

امام بخاری مبدکے باب میں جگہ جگہ اس واقعہ کو لے کرآئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہہ سے تعلق نہیں بنتا ۔ اس واسطے کہ اس کا حاصل تو یہ تھا کہ صحابہ کرام ہے کے درمیان کنیزیں تقسیم ہوگی تھیں ۔ بعد میں یہ طح ہوا کہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ یہاں واپس کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سب نے آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ان کوان کے اولیاء کی طرف لوٹا دیا تو اس میں کسی مرصلے پر بہنہیں آتا۔ ف

### (١١)باب المكافأة في الهبة

۲۵۸۵ ـ حدثنا مسدد: حدثناعیسی بن یونس ، عن هشام، عن أبیه، عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله الله یقبل الهدیة و یثیب علیها . لم یذكر و كیع و محاضر ، عن هشام ،عن أبیه ،عن عائشة .

رسول الله ﷺ ہریہ تبول فرماتے تھے اور اس کے بدلے بھی دیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کرآتا تو آپﷺ سی مناسب موقع پر اس کی مکافات بھی فرما دیتے تھے کہ اس جیسا ہدیکسی وقت دیدیتے۔ یہ آپﷺ کی سنت تھی ۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی ہدیہ لے کرآئے تو اس کی مکافات مسنون ہے اگر چِہ واجب نہیں۔

اگر ہبہ کے ساتھ عوض مشروط ہو جیسے ہبہ بشرط العوض کہتے ہیں تو یہ بیچ کے تھم میں ہوتا ہے کیکن اگر عوض مشروط نہ ہوویسے ہی عوض دے دے تو ایک سنت ہے اور مکارم اخلاق سے ہے۔

#### (١٢) باب الهبة للولد

"وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم و يعطيى الآخر مثله ولا يشهد عليه. وقال النبى الله : ((اعدلوا بين أولادكم في العطية)). وهل للوالد أن يرجع في عطيته ؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولايتعدى. واشترى النبى الله من عمر بعير اثم أعطاه ابن عمروقال : ((إصنع به ماشئت)).

<sup>.</sup> فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٨.

### (١٣) باب الاشهادفي الهبة

قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو المنبر يقول: اعطاني أبي عطية، فقال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو المنبر يقول: اعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على ، فأتى رسول الله الله ، فقال: إني اعطيت أبني من عمرة بنت رواحة عطية فأمر تنبى أن أشهدك يا رسول الله، قال: ((أعطيت سائر ولد مثل هذا؟)) قال: لا، قال: ((فأتقوا الله وأعدلوا بين اولأدكم)). قال: فرجع فرد عطيته. [راجع: ٢٥٨٢].

ظلم برگواہ نہ بنئے

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیرحدیث آ گے کئی طرح سے نکالی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر ابن سعد نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آگر کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کوغلام ہدید میں دیا ہے۔ آپ ﷺ نے ' پوچھا کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کواسی جیساغلام دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے میہ مہیدواپس کے لو۔ ہدید دینا درست نہیں اور اگلی روایت میں آرہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیفلام دیا ہے اور میں آپ کو اس کا گواہ بنانے کے لئے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ، لہٰذااس کو واپس لے لو۔

امام بخاری رحمه الله نے اس واقعہ سے کئی مسلے مستنبط کئے ہیں اور ان تمام مسائل کو ترجمة الباب میں

<sup>•</sup> وفى صحيح مسلم ، كتاب الهبات ، باب كراهة تفصيل بعض الاولاد فى الهبة ، رقم : ٣٠٥٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء فى النحل والتسوية بين الولد ، رقم : ٢٨٨ ، وسنن النسائى ، كتاب النحل ، باب ذكر الاختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحل ، رقم : ٢١٢٣ ـ ٣٦٢٥ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب البيوع ، باب فى الرجل يفضل بعض ولده فى النحل ، رقم : ٣٥٠٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب الرجل ينحل ولده ، رقم : ٢٣٢١ ، ٢٣٣١ ، وسنن بن بشير عن النبى ، رقم : ١٤٢١ ، ٣٢٢٢ ، ٢٣٣١ ، وموطأ مالك ، كتاب الأقضية ، باب مالايجوز من العجل ، رقم : ١٣١١ .

ذکر کیاہے۔

#### بِهلامستلدة كركياب "باب الهبة للولد" كدولدكوببدكرنا "في نفسه" درست بـــ

اس سے امام بخاری اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیجومشہور مدیث ہے کہ " انست و مالک لاہیک" کے ظاہری معنی بی نظر آتے ہیں کہ بیٹے کا تمام مال باپ کا ہوتا ہے یعنی باپ، بیٹے کے مال کا مالک ہوتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہو کہ بیٹے کا سارامال، باپ کا مملوک ہے تو پھر باپ کا بیٹے کو ہدید دینے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا کیونکہ جب باپ بیٹے کو ہدید کریگا تو خوداس کی اپنی ملکیت میں آجائے گا۔ تو ایسا ہوا جیسے آدمی ایٹ آپ کو ہدیکر دے، لہذا امام بخاری اس لفظ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ "انست و مالک لابیک" والی مدیث سنداً کمزور ہے۔

لیکن حافظ ابن حجررحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سندا لیں ہے کہ اس کو بالکلیہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بیمؤول ہے،اس کی تاویل ہی ہے کہ اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ بیٹے کا سارا مال باپ کامملوک ہے بلکہ معنی بیہ ہے کہ باپ کو بیرتن حاصل ہے کہ ضرورت کے وقت بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھائے ۔للہ

دوسراجمله "وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز "اگراپى اولا ديس سے كى ايك كو كھ وي توبي الله كى ايك كو كھ دے توبي جائز نہيں ہے جب تك كەسب كے درميان برابرى ندكر بے اور دوسروں كو بھى اسى جيسا مال ندد بے ، اور اگراپيا كرے كہ كى كوزياده دے رہا ہوتو "ولايشهد عليه" اس پركى كو گواه بنا جائز نہيں ہے كيونكه يظلم كا گواه بنا درست نہيں ۔

# اولا وكومبهكرتے وقت تساوى واجب ہے يامسخب؟

#### اختلاف فقهاء

واں مات پرتو سب متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اولا دکو ہبہ کر! چاہے تو بہتر یہی ہے کہ سب کے درمیان برابری کرے اور کسی اولا دکو دوسرے پر فوقیت یا نزجے نہ دے۔

لیکن کیااییا کرنا واجب اوراس کےخلاف کرناحرام ہے؟ یااییا کرنامتحب ہے؟ اس بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

ل ففى الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكوراو إلى تأويله ، وهو حديث أخرجه من حديث جابر ؛ أن رجلا قال : يارسول الله إن لى مالا وليدا وإن أبى يريد أن يحتاج مالى فقال أنت ومالك لأبيك . (سنن ابن ماجة ، باب ماللرجل من مال ولده ص: ١ ١ ٢ ، وفتح البارى ، ج: ٥ ، ص: ١ ١ ٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٩ ص: ٢٠٠٠).

## امام ابوحنيفه رحمه التداورا ئمه ثلاثه كامسلك

امام ابوصنیفہ گامسلک میہ ہے کہ اولاد کے میان بلاعذر تفاضل کرنا مکروہ ہے ہجرا منہیں۔ اوریبی قول امام شافعیؒ اور امام مالک کی طرف بھی منسوب ہے۔ گویا بیدائمہ ثلاثہ کامسلک ہے اور سیح طریقہ میہ ہے کہ سب کے درمیان مساوات سے کام لے ، البتہ اگر کوئی شخص مفاضلت کرے گا تو ہبہ نافذ ہو جائے گا اور جس کوزیادہ دیا گیا : ہاس کا مالک بن جائے گا۔ کے

# امام احدر حمد التدكامسلك

امام احمدُ فرماتے ہیں کہ تفاضل کرناحرام ہے،اگر کوئی شخص تفاضل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے بیہ ہدنا فذنہیں ہوگا۔امام بخاریؓ کار جحان بھی امام احمد کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ ﷺ امام احمد رحمہ اللّٰد کا استند لا س

ان حضرات کا سدلال ای حضرت نعمان بن بشیر کے واقعہ سے ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

ائمہ ثاثہ کا استدلال حسرت صد آت اکبر دیشی حدیث سے ہے جوموطا امام مالک کی کتاب القصاء میں آئی ہے کہ حصرت ابو بکر صدیق سے بیس وسق محجور کا بہہ فرمایا تھا الیکن المبی حضرت عائشہ اس مبیہ پر قبضہ نیس کریائی تھیں کہ صدیق اکبر دی عضرت عائشہ اس مبیہ پر قبضہ نیس کریائی تھیں کہ صدیق اکبر دیشہ کا مرض الوفات آگیا۔

جھزت صدیق اکبر کے نے ان سے فرمایا بیٹی!ا گرتم نے وہ بیس ویق وہاں سے کاٹ لئے ہوئے اور اپنے قبضے میں سے کاٹ اپنے ہوئے اور اپنے قبضے میں لئے کوئے ہوئے اپنے بیاب سے قبضے میں لئے کوئے ہوئے اپنے کہ اس میں میں اس کے کہ میرامرض وفات آگیا، ابنداوہ بہتا مہیں توااس لئے کہ اب بیرمیراث ہے اور تنوا تمہاری ملکیت نہیں ہیں میکر میرے انتقال کے بعد میر سے تمام ورٹا ومیں تقسیم ہوں گے۔

اب کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت صدیق اکبر رہے نے حضرت عائشہ رضی القد عنها کو دوسرل سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اگر دوسر س کوزیادہ ، ینابالکل جرام ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کھی اس کا اقدام کیے کرتے ؟ ﷺ

ال تكملة فتح الملهم ح: ٢ص ١٨، وعمدة القارى، ج: ٩ص: ٢٠٣، ٥ م، وفتح البارى، ج: ٥ص: ٢١٣.

الله موطأ مالك ، بناب مبالا ينجوز من النحل ، رقم (١٢٣) ، عمدة القارى ، ج: ٩ ، ض: ٢٠٣، و تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٢٩،٢٨.

م اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام ﷺ سے الیم روایتیں منقول ہیں کہ انہوں نے اپنے بعض بیوں کو دوسر ل کے مقابلے میں زیادہ عطافر مایا اور بیروایتیں میں نے "تکملة فتح الملهم" میں جمع کردی ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ز

خلاصهكلام

ان روایتوں کی بنیاد پرائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں تفاضل مکروہ ہاور مکروہ بھی اس وقت ہے کہ جب بلاعذر ہو، اگر کسی خاص سبب سے ہو کہ ایک بیٹا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مختاج ہے، ایک بیٹا والدین کا زیادہ خدمت گزار ہے یا ایک بیٹا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متدین ہے، اس وجہ سے اس کوزیادہ دیا جارہا ہے تو اس صورت میں کراہت بھی نہیں ہے لیکن اگر تفاضل کی کوئی وجہ موجود نہ ہوتو پھر کراہت ہے، حرام پھر بھی نہیں اور ہہہ پھر بھی ہوجائے گا۔ لئے

### واقعه نعمان بن بشير رفظه كے جوابات

جہاں تک حضرت نعمان بن بشیر عظمی واقع تعلق ہے۔ اس کے مختلف فقہاء کرام کی طرف سے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔ میرے نز دیک سب سے زیادہ رائج جواب سے ہے کہ حضرت بشیر بن سعد رہے جونعمان کے والد تھے، انہوں نے دو نکاح کئے تھے۔ کچھاولا دیلے نکاح سے تھی۔ دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عمرہ بنت رواحہ سے کیا تھا۔

حضرت عمرہ بنت رواحہ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں کی بہن تھیں۔ بڑی شان وشوکت والی عورت تھیں، زبر دست شاعرہ بھی تھیں۔ان کے اشعار زبان ز دخلائق تھے۔ابوالفرج اصنبانی نے ''الا غانی'' کے اندر ان کے اوران میں جواشعار کیے گئے ہیں اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل کھی سے اوران کے بڑے عجیب قصے لکھے ہیں۔

ہوا یہ تھا کہ حفرت بشربن سعد سے ان سے نکاح کیا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوائینی حضرت نعمان بن بشر رہے ان کے پیدا ہوتے ہی حضرت عمرہ بنت رواحہ نے اصرار کیا کہ یہ پہلا بچہ ہے ان پر آپ کوئی چیز ہبہ کریں۔ اپنی جائیداد میں سے کوئی جائیدادان کودیں۔

انہوں نے کہا کہ میں اپناباغ ان کے نام کردیتا ہوں۔ بعد میں حضرت بشیر بن سعد عظمہ کوخیال ہوا کہ یہ بردالمباچوڑ اباغ ہے اور میں چھوٹے سے بچکودے رہائوں ۔ انہوں نے وہ باغ والیس لے لیاعمرہ بن رواحةً نے پیچھے پڑ گئیں کہوالیس کیوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے باغ کے بجاب ایب نام دیتا ہوں ،عمرہ بن رواحةً نے

٥ حواله بالا

ر راجع: تكملة فتح الملهم، ج: ٢ ،ص: ا 4.

کہا کہ پہلے آپ نے باغ دیا تھاوہ واپس لے لیا۔اب آپ غلام دے رہے ہیں ، یہ بھی واپس نہ لے لیس ،لہذا میں اس وقت مانوں گی جب آپ ﷺ کے پاس جا کراس کا گواہ بنا ئیں گے۔گواہ بنانے کے بعد پھر میں مطمئن ہوں گی۔اس صورت میں یہ حضورا قدس ﷺ کے پاس آئے۔

اس ساری تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ یہاں جو دیا جار ہاتھا اس دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور اضرار مقصود تھا کہ ایک بیوی اپنے بیچے کو زیادہ دلوا کر دوسرل کومحروم کرنا چاہ رہی تھی اور جب اضرار مقصود ہو تو بالا تفاق حرام ہے،اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔

گو يا بهبه كي تين حالتين ہوگئيں۔

ایک مید که به کسی معقول وجه سے ہو میہ بالا تفاق جائز ہے۔

**دوسری** بیرکه دوسرول کااضرار مقصود ہو، بیر بالا تفاق حرام ہے۔

اختلاف اس صورت میں ہے کہ نہ تو اضرار مقصود ہے اور نہ ترجیح کا کوئی خاص سبب ہے، وہاں ائمہ ثلاثہ کے نزد کیے مکروہ ہے اورامام احمد رحمہ اللہ کے نزد کیے حرام ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر ﷺ کے واقعہ میں حضورا قدس ﷺ نے اس پر گواہ بننے سے انکار مضود ہے، اس لئے آپ ﷺ نے اس پر گواہ بننے سے انکار فرمایا درکہا کہ واپس کرو۔ کے

### دوسرااختلاف

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں ، پیمل مکروہ یا ناجائز وحرام ہے۔حرام ہونے کے باوجودائمہ ثلاثہ ہیں۔ کہتے ہیں کہاگر باپ ہبدکر لےاور متعلقہ لڑکا یالڑ کی اس پر قبضہ کرلیں گے تو ہبہ تام ہوجائے گا ،لاہذااب اس کو واپس نہیں کر سکتے ۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہبہ ہوگا ہی نہیں ،لہذا واپس کرنا ضروری ہے اور اس میں بھی وہ نعمان بن بشیرﷺ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا" فاد جععہ" کہ واپس لو۔

جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک بشیر بن سعد ﷺ نے ہبد کیا ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے ریم کہا کہ میں حضورا کرم ﷺ کے پاس جاتا ہوں ۔حضور ﷺ نے اجازت دی تو میں ہبد کروں گا۔

جب وہ حضورا قدس ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی تو ہبہ ہی نہیں ہوا، للبذا لوٹانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا اور اس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا میں آپ کواس ہبہ

ك تكملة فتح الملهم، ج: ٢ ، ص: ١١-٥٥.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

پر گواہ بنانے آیا ہوں تو گواہ اس وقت بنآ ہے جب کوئی عقد وجود میں لایا جارہا ہو، تو معنی یہ ہوا کہ پہلے عقد وجود میں نایا جارہا ہو، تو معنی یہ ہوا کہ پہلے عقد وجود میں نہیں تھا حضورا کرم ﷺ کو گواہ بنا کر ہبہ کا عقد کرنا چاہ رہے تھے۔معلوم ہوا کہ انجی تک ہبہ نہیں ہوا تھا۔ جب ہبنیں ہوا تھا تو لوٹانے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

اوراگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ جبہ تام ہو چکا تھا اور پھر حضورا کرم ﷺنے واپس کروایا تواس کی بیہ توجیم کن ہے توجیم کن ہے کہا گرچہ جبہ باوجود نا جائز ہونے کے تام ہوجا تا ہے لیکن امام کو بحثیت ولی الامر کے بیتن حاصل ہے کہالیے موقع پر جبہ کورد کروادے بتو آپ ﷺنے جورد کروایاوہ بحثیت ولی الامر کے فرمایاور نہ فی نفسہ جبہ تام ہو چکا تھا۔

تیرامسکدید فرکیا ہے کہ "و هل للوالد أن برجع فی عطیته ؟"كيا والدكوية ق حاصل ہے كه ايخ عطيد سے دجوع كر لے؟

حضرت نعمان بن بشیر ﷺ کے واقعہ سے استدلال کررہے ہیں کہ حضوراقدسﷺ نے ان سے فر مایا تم نے اپنے بیٹے کو جو پچھ دیا ہے وہ والیں لے لو، معلوم ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا ہبہ والیں لے سکتا ہے۔اگر نہیں لے سکتا ہے تو حضورا قدس ﷺ نے واپس لینے کا حکم کیوں فر ماتے ؟

# والدبيظ وببهكر كرجوع كرسكتاب يانهين؟

اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔اس کا ذکر آ گے مستقل باب میں آرہا ہے۔ حفیہ کے نز دیک واپس نہیں لے سکتا اور شافعیہ وغیرہ کے نز دیک لے سکتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں اور نعمان بن بشیر ﷺ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب ابھی دیا کہ بیر جوع در حقیقت رجوع نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک ہبہ منعقد نہیں ہوا تھا، تام نہیں ہوا تھا اور اگرتام ہوگیا تھا تو واپس لینے کا حکم بحثیت ولی الا مرکے دیا گیا ،لہٰذااس سے اس بات پر استدلال نہیں ہوسکتا کہ باپ اپنے بیٹے کودئے ہوئے ہدیہ کو عام حالات میں واپس لے سکتا ہے۔

چوتھامسکہ یہ بیان فر مایا کہ "و مایا کل من مال ولدہ بالمعروف و لا بتعدی" باپ اپنے بیٹے کے مال سے عرف کے مطابق کھاسکتا ہے اور عرف سے تجاوز نہ کرے ۔ لیتن اگر باپ کواپنے بیٹے کا مال کھانے کی ضرورت پیش آئے تو عرف کے مطابق اس کو کھانا جائز ہے لیکن عرف سے بڑھ کر کھانا جائز ہیں ۔ کے

اس جملے کاتعلق بظاہر حضرت نعمان بن بشیر ﷺ کے واقعہ سے نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں باپ کا اپنے بیٹے کے مال کو کھانے کا ذکر نہیں ہے۔

کیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کوطر داللباب لے کرآئے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا ہبہ

ا عمدة القارى، ج: ٩، ص: ٣٠٢.

واپس کے سکتا ہے ای پراس مسئے کو بھی قیاس کر دیا کہ بیٹے کے مال سے باپ کے لئے معروف طور پر کھانا بھی جائز ہے۔ آگے فر ماتے ہیں''وا شتوی البنبی اللہ من عسم بعیوا'' کہ نبی کریم اللہ خرص نے حضرت عمر ہے سے ایک اونٹ فریدا''فسم اعطاہ ابس عمو'' پھر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا کودے دیا اور فر مایا کہ جو جا ہو کرو۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔

اس کو یبال لانے سے امام بخاری کا منشاء یہ ہے کہ حضورا کرم کے خطرت عمر کے سے اونٹ خرید کر ابن عمر کو بہدر وہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عدل بین الاولاد کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو کیونکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ آپ حضرت عمر کے اس کی وجہ یہ گئے ابن عمر کو مبہ کر دولیکن اگر ایبا کرتے یعنی حضرت عمر کے ابن عمر کو مبہ کر دولیکن اگر ایبا کرتے تعنی حضرت عمر کے اور بھی بیٹے تھے ،اس کئے حضورا کرم بھے نے پہلے خود خرید اور بھی اید عنہ ماک کے جسال کے حضورا کرم بھے نے پہلے خود خرید اور بھی اید عنہ ماکو بہہ کیا۔

ای واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا ، یہ بخاری کے مشکل تر اجم میں سے ایک ترجمتہ الباب ہے۔

### (١١) باب هبة الرجل لامرأته والمرأةلزوجها

قال إبراهيم جائزة ، و قال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان . و استأذن النبي النبي الساءه في أن يمرض في بيت عائشة . و قال البني الله : (( العائد في هبته كالكلب يعود في قيشه)) . و قال الزهرى فيمن قال لامرأ ته : هبى لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه ، قال : يرد إليها إن كان خلبها ؛ و إن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شئ من أمره خديعة جاز ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْسَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُساً ﴾ الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الهائل الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الهائل الهائل الله تعالى الهائل الهائل الهائل الهائل الهائل الهائل الهائل الهائل الهائ

# حدیث باب کی تشریح

"بساب هبة السو جسل" يه بهي ايك پيچيده قتم كاتر جمة الباب ب كه شو هرا بني بيوى يا بيوى اپن شو هركو مبه كرے توبير جائز ہے ..

"قال بسواهیم حافزة" البیمُخی رحمداللد نے فرمایا کدید بہرجائز ہونے کے معنی بیہ ہے کہ بیدنا فذہوں است ۔ کہ بہدنا فذہوں است ۔

بعض حضر سے نے یا شہ طاہر کیاتھا کہ چونکہ بیوی اور شوہر کے املاک میں باہم اتنی قربت ہوتی ہے شاید

النساء س

اس میں ببہ نافذ نہ ہوتا ہو،اس شبہ کو در کرنے لئے باب قائم کیا کہ شوہراور بیوی کا آپس میں ببہ نافذ ہوجاتا ہے۔ابراہیم نخفی کا قول ذکر کیا کہ ایسا ہبہ جائز ہے۔

جائز ہونے کامعنی میہ ہی ہے کہ جب شوہر نے ہیوی کودے دیا تو اب اس کے لئے جائز نہیں کہ واپس لے اور بیوی نے شوہر کودے دیا تو اس کے لئے بھی جائز نہیں کہ واپس لے ۔اور حنفیہ کا ندہب آگے آرہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذور جم محرم کودے تو پھر اس کا واپس لینا جائز نہیں ہوتا تو حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ جو تکم ذور جم محرم کا ہے وی شوہراور بیوی کا بھی ہے لیعنی اس کو واپس نہیں لے سکتا۔

" وقدال عدم بن عبد العزيز لايو جعان" حضرت عمر بن عبدالعزيز في فرمايا كه شو براور بيوى " آپس مين ايك دوسر كو بهركرين تواس مين رجوع كرنا جائز تبين -

"واستاذن النبی ﷺ نساء ہ فی أن يمسر ض فی بيت عائشة" حضور ﷺ ناروان مطہرات سے اس بات كى اجازت كى تماروان حضرت عائشدضى الله عنها كے گھر ميں كى جائے اس كا مطلب يہ ہے كه دوسرى از وائ مطہرات نے اپنى بارى كا ببه حضرت عائشہ ضى الله عنها كوكر ديا تھا بلكه امام بخارى رحمه الله يهان يه كهان چائے ہيں كهازواج مطہرات نے حضور ﷺ وبيكر ديا تھا تو چونكه بيازواج كى طرف سے به تھا۔ معلوم بواكه زوجه زوج كوبه كرسكتى ہے۔

آ گے فرمایا "وقال النبی روسی "العائد فی هبته کا لکلب یعود فی قینه" کہ جو خص اپنے بہدکووالی لے وہ اس کتے کی طرح ہے جوتے کرکار کودوبارہ جائے۔

# ہبہ کر کے دوبارہ رجوع کرسکتاہے؟

یبال دوسرا مسئلہ پیدا ہوگیا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو ہبہ کرے تو اس کے لئے ببہ کورجوع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پیمسئلہ بھی فقتہا ،کرام کے درمیان بڑامعرکۃ الآراء مسئلہ نے ،جس میں بڑاا ختلاف ہے۔

#### ائمه ثلاثه كامسلك

امام شافعی، امام مالک اورامام احمد رحمهم الله تینول بزرگ بیفرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بہہ کردیا تو وہ بہدنا فذہو گیا۔ اب واہب کے لئے رجوع کرنا جائز نہیں۔ رجوع کرنا صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو بہہ کیا ہوتو اگر باپ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

ان حضرات کی دلیل بیصدیث ہے کہ "العائدفی هبته" اور ابوداؤدوغیرہ کی روایوں میں ہے۔ "إلاالوالد يوجع فيما أعطاه لولده او كماقال" والدكا استثناء فرمايا ـ اس استثناء كى بناء پربيد

تیوں حفرات کتے ہیں کہ باپ، بیٹے کوجو ہبہ کرے اس میں رجوع جائز ہے باقی کسی اور کے لئے جائز نہیں۔ نظ حنف **ہ کا مسلک** 

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب وا بہ نے کسی دوسرے کو بہہ کر دیا ہوتو اب اس کے لئے واپس لینا مناسب نہیں ،خلاف مروت ہے کیکن اگر وہ لینا چا ہے تو قضا کے سکتا ہے اوراس میں صرف اس بہہ کا استثناء ہے جو کسی شخص نے اپنے ذورجم محرم کو کیا ہوجیسے بھائی ، بیٹا ، مال ،خالہ وغیرہ اوراس میں بیوی اور شوہر بھی داخل ہیں ، تب تو کسی بھی صورت میں واپس لینے کی گنجائش نہیں لیکن اگر غیر ذی رحم محرم کو بہہ کیا گیا تو اس کا قضا واپس لینا درست ہے۔ اللہ

اس مسئلہ میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال مستدرک حاکم کی ایک روایت سے ہے جوحفرت عبد اللہ بن عباس سے مروئی ہے، اللہ اس میں نبی کریم کی کا بیقول منقول ہے کہ ''المواهب احق بھبتہ مالم یشب مسنها'' کہ واجب این جبہ کا زیادہ حق دارہے جب تک کہ اس کواس کا معاوضہ نہ دیا گیا ہوا ور ذور حم محرم کا جو استناء کیا گیا ہے متدرک حاکم میں سمرہ بن جندب کی روایت ہے اس میں بیاستناء موجود ہے کہ سوائے اس ہیں جوائے کی ذور حم محرم کو کیا باقی میں واجب زیادہ حقد ارہے۔ اس

اگر چہاس کی سند پرکلام کیا گیا ہے کین میں نے ''نے کملة فتح الملهم'' میں اس کی تحقیق کی ہے کہ بیصدیث متعدد طرق سے ثابت ہے اور وہ طرق ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں۔

یہ کلام تو مرفوع طریق میں ہے اور جو اس کا موقو ف طریق ہے حضرت عمرﷺ پر ، وہ بالکل بے غبار اور صحیح طریق ہے۔اس کے صحیح ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

جہاں تک "العائد فی هبته" کاتعلق ہو حفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، جن میں سے بعض انتہائی رکیک ہیں مثلا یہ کہا گیا کہ کتے کیلئے تکی چاشا حرام تو نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ یہ مل بھی جائز ہے، حرام نہیں یہ بالکل بے بودہ جواب ہے، اس لئے کہ محاورات میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس میں منطق وتر قبل نہیں چاتی کہ کتے کے لئے حلال ہے یا حرام ہے بلکہ اس کی شناعت بتا نامقصود ہوتا ہے، اس کا جومنا سب جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ، حدیث دیانت کا تھم بیان کررہی ہے کہ دیا نیا وا مب کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اپنے ہیں ہے کہ دیا تیا گیا ہے۔ اس میں قضا کا تھم نہیں ہے۔ قضا کا تھم اس حدیث میں ہے کہ "المواهب احق بھبته ما لم ہیکو واپس لے۔ اس میں قضا کا تھم نہیں ہے۔ قضا کا تھم اس حدیث میں ہے کہ "المواهب احق بھبته ما لم

٠٠ سنن أبي داؤد ، كتباب البيوع ، بساب الرجوع في الهبة ، رقم ٢٠٤٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٩ ٠ ٣ ،

٠ ١ ٣، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٤.

اع عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٣٠٢، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٨.

٢٢ عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي عُلَيْكُ قال: من وهب المع ، المستدرك رقم: ٩٣٠٢٣٢٣ ١، ج: ٢، ص: ٢٠.

٣٢ المستدرك، رقم ٢٣٢٣م ١٩٥٠ كتاب البيوع، ج: ٢، ص: ١٩٠ وتكملة فتح الملهم، ج: ٢، ص: ٩٠٥٨.

یفب منھا''اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے یعنی واہب کے لئے واپس لینا جا ئزنہیں کیکن اگر قاضی کے پاس جائے گاتو قاضی واپسی کا فیصلہ کر دے گا۔ تھ

اب مسئلہ باپ، بیٹے کارہ گیا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر باپ، بیٹے کو ہبدکر ہے تو ہبدوالیں لے سکتا ہے۔ حنیہ کہتے ہیں کنہیں لے سکتا ،اس ملئے کہ وہ ذورحم محرم میں داخل ہے۔

جس حدیث میں باپ، بیٹے کو کیا ہوا ہدوا لیں لینے کا استناء ہاں کے بارے میں حفیہ کہتے ہیں کہ وہ ''انت ومالک لاہیک'' کے قبیل سے ہے لین کسی نے کسی کو ببہ کیا تو والیس نہیں لے سکتا۔ البتداگر باپ نے کو ببہ کیا ہوا ور بعد میں اس کو ضرورت لاحق ہوجائے تو بیٹے کا مال اگر ببدنہ کیا ہوتو و سے بھی لے سکتا تھا جب بہہ کیا ہوتو اس میں بطریق اولی لے سکے گا۔

آگام بخاری رحمة الله في اور مسلم بيان فرمايا به "وقال النوهوى فيمن قال الامواته هيى لي بعض صداقك اوكله".

امام زبری رحمه الله نے مسلم بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپی بیوی سے کہا کہ جھے اپنے مہر کا پچھ حصہ جبہ کردویا پورا مہر ہبہ کردو۔ اس عورت نے حبہ کردیا" شم لسم بسمکٹ الایسیوا حتی طلقها" ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ اس ببہ پر رجوع کرلیا۔" قبال: دیرگزری تھی کہ اس ببہ پر رجوع کرلیا۔" قبال: یور دالیہا اِن کان خلبہا" امام زہری فرماتے ہیں کہ شوہر پرواجب ہوگا کہ وہ مہرلوٹا ہے آ کراس نے اپنی بیوی کودھوکہ دیا ہو۔

"وإن كانت أعطته عن طيب نفس"اوراگراس نے خوش ول هذا يا تقا، "ليس في أمره شيء من حديمة جاز"اس بين دهوكنيس تقاتو به تا فذ بوگيا ـ واپس ليخ كاسوال پيرانبيس بوتا - "قال الله تعالى، فإن طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"

حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے لیعنی ابھی ندکور ہوا کہ بیوی، شو ہر کو مبدکرے یا شو ہر بیوی کو مبدکرے تو اس کا رجوع نہیں ہوتالیکن بیتکم اس وقت ہے جب بیہ بہد بغیر کسی اکراہ یا کسی دھوکے کے ہوا ہواور واہب نے طبیب نفس کے ساتھ کیا ہو۔ فط

لیکن اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہور ہی ہو کہ بیوی نے دھو کے میں آکر ہبہ کیا تھا۔اصل میں اس کی مرضی نتھی اس کے ساتھ دھو کہ ہوا، یا اِکراہ ہوا، تو پھر ہبہ ہوا ہی نہیں اور جب ببہ ہی نہیں ہوا تو رجوع کا سوال نہیں ہوتا، اس کے ملکیت ہے۔

٣٣ تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٢٢.

دع عمدةالقارى، ج: ٩، ص: ١٠١٠.

#### (۱۵) باب

هبة السمرأة لغير زوجها ، وعتقهاإذاكان لهازوج فهوجائز إذا لم تكن سفيهة. فإذا كانت سفيهة لم يجز ، وقال الله تعالى : ﴿وَلَاتُو تُوالسُّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ ﴾ الله تعالى : ﴿وَلَاتُو تُوالسُّفَهَاءَ اَمُوالَكُمُ ﴾ الله على الله تعالى الله تعالى

• ٢٥٩ ـ حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جرير ابن أبي مليكة ، عن عباد بن عبد الله ، عن أسماء رضي الله عن ألم عن ألم عن ألم عن ألم عن الله عن أسماء رضي الله عنها قالت :قلت :يارسول الله ،ما لي مال إلاما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: ((تصدقي و لا توعي فيوعي الله عليك)).[راجع: ٣٣٣] ]

ا ۲۵۹ ـ حدثناعبيد الله بن سعيد:حدثناعبدالله بن نمير: حدثنا هشام بن عروة ، عن أسماء : أن رسول الله الله الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك)). [راجع: ٣٣٣]

# حدیث باب کی تشریح

بیوی کوئی مال اینے شو ہر کے علاوہ کسی اور کو ہبہ کرے بیرجائز ہے یانہیں؟

بعض سلف کا مسلک میہ ہے کہ بیوی اگر چہاہیے مال کی ما لک ضرور ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبہ کرنا چاہے یا صدقہ کرنا چاہے تو شو ہرکی اجازت کے بغیر نہیں کر عمتی ۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ناقصۃ العقل ہوتی ہے اور مر دکواللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔

### كما قال الله تعالى:

#### ﴿ ٱلرِّجَالُ قُوًّا مُؤْنَ عَلَى النَّسَآءِ ﴾

ترجمه: "مردحاكم ہے عورتوں ير" \_

تو ہوسکتا ہے کہ بیوی کسی ایسے مخص کو ہبہ کر رہی ہوجس کو ہبہ کرنا مناسب نہیں ہے مال ضا کع کرنے کی طرح ہے تو شوہراس کوروک سکتا ہے۔

، عورت عاقل ، بالغ ہولیکن شو ہر کی اجازت کے بغیرا پنے مال میں ہبہ کا تصرف نہیں کر عمق۔ یہ مسلک حضرت حسن بھریؓ اور حضرت طاؤس بن کیسان اور حضرت انس ﷺ کی طرف منسوب ہے۔

امام بخاریؒ ان کی تر دید کرنا جاہتے ہیں کہ عورت اگر عاقلہ، بالغہ، رشیدہ ہے اور اس میں کوئی بیوتو فی کے آثار نہیں ہیں تو وہ اپنی ملک میں تصرف کر سکتی ہے جیسے ہرانسان اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے جس کوچا ہے ہیہ کرے۔ "وعتقها" اوراس کاعتق کرنا بھی جائز ہے اور بولوگ ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوہر گی اجازت کے بغیر غلام کو بھی آزاد نہیں کرسکتی تواس کی تروید کردی کھتن کرنا بھی جائز ہے "إذا کان لها زوج" جبکداس کا شوہر موجود ہو، "فہو جائز اللہ تکن سفیھة" لیکن جائز اس وقت ہے اگروہ سفیہ نہو، اوراگروہ سفیہ ہوتو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں "فال اللہ تعالیٰ لا تو توا السفھاء اموالکم".

اور ہمارے ہاں عورت سفیہہ ہویا نہ ہواور سفیہہ ہونے کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کو بتا می پر قیاس نہیں کیا جا اسکا کیونکہ بتا می زیرولایت ولی تھے اور ابھی نا بالغ تھے، لہذا جب تک بلوغت کے بعدر شد کے آثار ان پر نمودار نہ ہوجا کیں اس وقت تک ان کو دینے ہے منع فرمایالئین یہاں تو بیچاری بالغہہ، عاقلہ ہے، اور کون یہ فیصلہ کرے گا کہ بیسفیہہ ہے یا نہیں۔ ہر شو ہریہ کہ گا کہ میری بیوی بے وقوف ہے، لہذا میں اجازت نہیں دیتا۔ اس واسطے حنفہ اس کے بھی قائل نہیں کہ اس کو ایسا کیا جائے۔

اس میں حضرت اساء کی حدیث نقل کی ہے کہ "مالی مال إلا ما ادخل علی الزبیر" کہ میرے پاپساس مال کے سواکوئی اور مال نہیں ہے جومیر ہے شوہر حضرت زبیر بن العوام چھنے نے دیا ہے۔" فاتصدق ؟" کیا میں صدقہ کر سکتی ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''قب**صدقبی ولا توعی**''کہ صدقہ کرواور برتن میں بند کر کے مت رکھو تہارے او پر بھی برتن بند کردیا جائے گا۔ بخیل آ دمی جب برتن بند کر کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخیل پڑبھی بند کردیتے ہیں۔

اس واسطے صدقہ کرو۔ یہاں آپ ﷺ نے صدقہ کرنے کی اجازت دی اور حضرت زبیر ﷺ سے اجازت لینے کی شرطنبیں لگائی۔معلوم ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیرصدقہ کرنا جائز ہے۔

یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی الله عنهما کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی جاریہ کوآ زاد کر دیا

على وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد ، رقم : ٢٦٢ أ، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، رقم : ٣٣٠ ا ، ومسند احمد ، باقي مسندالأنصار ، باب حديث ميمونة بنت الهارث الهلالية زوج النبي ، رقم : ٢٥٥٨ ٩.

اور حضورا قدس بللاسے اجازت نہیں لی۔

ترهمة الباب كايبي مقصد ہے كہ شوہركى اجازت كے بغير آزاد كرديا۔

"قال اوفعلت؟" حضور الله في الياواقعي آزاد كرديا؟ "قالت نعم قال اماانك لو اعطمتها اخوالك كان اعظم الأجرك" آپ الله في فرمايا كما كرتم يكيزا بناموول كود ديتي توزياده ثواب موتاد

یباں حضور ﷺنے ان پر میاعتراض نہیں کیا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں آزاد کر دیا۔ البتہ ساتھ میہ بتادیا کہا گرتم اس کواپنے تنہیال میں دے دیتیں تو تمہارے لئے زیادہ ثواب کا سبب ہوتا۔معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا تواب اعماق سے زیادہ ہے۔

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت سود ہؓ نے اپنی باری حضرت عا کشہؓ کو ہبہ کر دی اور بیمنقول نہیں کہ حضور ﷺ سے اجازت کی۔معلوم ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہبہ کرنا جائز ہے۔

### (٤١) باب من لم يقبل الهدية لعلة

"و قـال عـمـر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله ﷺ هدية ، و اليوم رشوة "

 ((ليس بنا ردعليك ولكنا حرم)). [راجع: ١٨٢٥].

۱۵۹۷ ـ حد ثنى عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان ،عن الزهرى ، عز عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدى في قال: أستعمل النبى في رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللّّبيّة على الصدقة ، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى. قال: ((فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسى بيده لا يا خذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يَحملُه على رقبة: إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر))، ثلاثا. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: ((اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ))، ثلاثا. [راجع: ٩٢٥].

یں کی ایا کہ ویسے توہدیہ تبول کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اگر کوئی مسلمان محبت سے ہدیدد سے قبول کرلینا چاہئے۔ مسلمان کے مدید میں برکت ہے

میرے والد ماجد (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب) قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ سلمان کا محبت سے پیش کیا ہوا ہد، آمدنی کے تمام ذرائع میں سب سے زیادہ برکت والا اور حلال مال ہے۔ اگر وہ خلوص سے دے رہا ہے تو بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ اس واسطے جب اخلاص ظاہر ہوتو قبول کر لینا چاہئے لیکن اگر کسی علت کی وجہ سے رد کرنا پڑے تورد کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں امام بخاری کا یہی مقصد ہے۔

چنانچہ پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا قول نقل کیا ہے جس کا پسِ منظریہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کوایک مرتبہ سیب کھانے کا دل جا ہا، مگر ؤسعت نہ تھی کہ خرید سکتے ۔ اسی دوران کسی نے انہیں سیب سے بھرے ہوئے کئی طبق بھیجے، حضرتؓ نے انہیں سونگھ کرواپس کردیا اور وجہ بیہ بتائی کہ اب حکومت کے عُمال کو جو ہدیہ یداجا تا ہے وہ عام طور پر رِشوت ہوتی ہے۔ (ذکرہ العیسی عن ابن سعید)

یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو پہلے گز را ہے کہ حضورا قدس ﷺ کوحمار وحثی ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تو آپﷺ نے ردکر دیا اور ساتھ ہی بیفر مایا کہ ہم نے اس لئے رونہیں کیا کہ آپ سے کوئی ناراضگی ہے بلکہ اس لئے ردکیا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

اور دوسراوا قعدا بن اللتبيه كاذكركيا ہے۔ ابن اللتبيه كوآپ ﷺ في صدقات وصول كرنے كے لئے بھيجا اور دہ بہت سے صدقات وصول كر بكے لائے۔

آ کر کہنے گئے کہ یہ توصد قات ہیں اور یہ مجھے بدید یا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "فہلا جلس فی ہیت اہیں اوبیت امه" اپنے ماں باپ کے گھر پیٹی کرد کھتا کہ کوئی ہدید یتا ہے کہ نہیں۔مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ مصد ق یا کسی آفیسر کو کوئی ہدید دے رہے ہیں تو اس میں رشوت کا غالب گمان ہے ، اس لئے جہاں اس بات کا گمان ہو وہاں ہدیہ کور دکر دینا درست ہوگا۔

## (١٨) باب إذا وهب هبة أووعد، ثم مات قبل أن تصل إليه

" وقال عبيدة: إن ماتا و كانت فصلت الهدية والمهدى له حى فهى لورثته. وإن لم تكن فصلت فهى لورثة المهدى لم تكن فصلت فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول".

بیترجمته الباب ہے"باب إذا وهب هبة اووعد "اگر کی شخص نے کوئی بہد کیایا بہد کرنے کا وعدہ کیا "ثم مات" پھروعدہ کرنے والے یا بہد کرنے والے کا انقال ہوگیا۔ "قبل ان تصل إليه" ابھی"مهدی له" یا موہوب لہ کو وہ شی موھوب نہیں دی گئی تھی۔اس سے پہلے وا بہ کا انقال ہوگیا تو اس صورت میں کیا تھم ہے۔ یا موہوب لہ کو وہ شی موھوب نہیں دی گئی تھی ۔اس سے پہلے وا بہ کا انقال ہوگیا تو اس صورت میں کیا تھم ہے۔ اس ترجمہ سے اس مشہور مسکلہ کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ آیا بہدتا م ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے یا نہیں؟

# مبة ام مونے كے لئے قضہ شرط بي انہيں؟

جمهوركا مسلك

جمہور کا مسلک میہ جس میں حنفیہ، شافعیہ اور حنا بلہ داخل ہیں کہ ہمہ بغیر قبضہ کے تام نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے کہددیا کہ میں نے تہمہیں فلاں چیز ہمہ کر دی تو ہمہ تو ہوالیکن ابھی تام نہیں ہوا جب تک کہ موھوب لہ اس پر قبضہ نہ کر گے۔ <sup>45</sup>

# امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہبہ تام ہونے کے لئے قضہ شرط نہیں بلکہ جس طرح تھے مطلق ایجاب وقبول سے تام وقبول سے بوری ہوجاتی ہے۔ ای طرح ہبہ بھی مجرد ہبہ کا لفظ منہ سے نکال دینے سے یعنی ایجاب وقبول سے تام ہوجاتا ہے، اس کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے، امام ما لک ہبہ کو بع پرقیاس کرتے ہیں۔ قط

### جمهور كأاستدلال

جمہور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جوموَ طاامام مالک میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے ان کو ہیں وسق محجور مہد فر مائی تھیں لیکن ساتھ ہی جب انقال ہونے لگا تو فر مایا کہ اگرتم نے اس کوکا ٹے لیا ہوتا اور قبضہ میں لے آئی ہوتیں تو تمہا را قبضہ ہوجا تالیکن تم نے اس کونہیں کا ٹالہذا اب یہ میری میراث ہے۔ نظم

٢٨ ، ٢٩ عمدة القارى ، ج: ٩، ص: ٣٢٠.

٣٠ موطأ مالك ، كتاب الأقضية ، باب مالايجوز من النحل ، رقم : ١٢٣٢ .

اس بارے میں صرت ہے کہ ہبہ، قبضہ کے بغیرتا منہیں ہوتا۔ بیتو ہبہ کا حکم ہے اور وعدہ ببہ کا بطریق اولی ہوگا۔ لینی اگر کسی نے ہبہ کا وعدہ کیا ہے تو محض وعدہ کر لینے سے ملکیت موعود لہ کی طرف منتقل نہیں ہوتی جب تک وہ اس وعدہ پڑھل نہ کرے۔

"وقال عبيدة :إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حى فهى لورثته" عبيده سلمانى جومشهورفقهاء تابعين مين سع بين وه فرمات بين "ان مات" اوربعض شخول مين "ان ماتا" يه زياده ضح همانى جومشهورفقهاء تابعين مين سع بين وه فرمات بين "ان مات" اوربعض شخص نے كى دوسر في شخص كوبه كيا تھا به كاوعده كيا تھا، پھر دونو ل يعنى "مهدى "اور "المهدى له" زنده تھا۔ يعنى له" كا انقال بوگيا" و كانت فصلت الهدية" اور بديكوجدا كرديا گيا تھا جبكه "المهدى له" نزده تھا۔ يعنى "مهدى" تو وه بديد "مهدى" نووه بديد المهدى له" كے ور شكو طح گا۔

اب جدا کرنے کا کیامعنی ہے؟ اگر یہ معنی ہے کہ "مہسدی" نے وہ ہدیا پی ملکیت سے نکال کر
"المہدی له" کے بینہ میں دے دیایا مہدی لہ کے سی وکیل سے قبضے میں دے دیا تب تو حنفہ بھی اس فتوی سے
متفق ہیں کیونکہ یا"المہدی له" کا فبضہ ہوگیایا اس کے وکیل کا قبضہ ہوگیا۔ دونوں صورتوں میں قبضہ تام ہوگیا
اورا گرفصل سے مرادیہ ہوکہ "مہدی" نے اپنی وہ رقم دوسری رقم سے ارلگ کر کے رکھ دی جس کوافراز کہتے ہیں
لیکن ابھی "المہدی لسه" یا اس کے وکیل کی تحویل میں نہیں دی تو اس صورت میں ہبہ کے تام ہونے میں
اختلاف ہے۔

حفیہ کے نزدیک محض افراز سے علیحدہ کر لینے سے ''المهدی له'' کا قبضہ تحقق نہیں ہوتا اور بہتا م نہیں ہوتا ، لہذا اگراس صورت میں ''مهدی''کا انتقال ہوجائے تو وہ رقم ''مهدی''کی ہی رہے گی اور اس کے ورثے میں ترکہ کے طور پرتقسیم ہوگی۔

"وإن لم تكن فصلت فهى لور ثة الذي أهدى وقال الحسن أيهما مات قبل لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول".

حسن بھری نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلے مرجائے تو"المهدی له" کے درثا ، کو ملے گا جبکہ اس کو رسول نے قضد کرلیا ہو۔

یبان اگررسول سے "المهدی له "کارسول مراد ہوتب تو حنفی بھی اس سے منفق بین که "المهدی له" کے رسول نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ گویا" السمهدی له "کا قبضہ ہو گیالیکن اگررسول سے "مهدی"کا رسول مراد ہے تو پھر اس سے منفق نہیں کیونکہ "مهدی "کارسول"مهدی "کا قبضہ بین ہوا، الہذا ہبہ کے قبضے میں ہونا ایبا ہی جیسا کہ "مهدی "کے قبضے میں ہونو چونکہ ابھی" مهدی له "کا قبضہ نہیں ہوا، الہذا ہبہ

تا منہیں ہوا۔

۲۵۹۸ حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر: سمعت جابراً الله قال: لي النبي الله : (( لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا)) ثلاثا. فلم يقدم حتى تو في النبي الله فارسل أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي الله عدة أو دين فلياتنا 'فا تيتة فقلت: إن النبي وعدني، فحثى لي ثلاثا. [راجع: ٢٢٩٦].

میدواقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺنے بیا علان کیا تھا کہ جس کوحضور ﷺنے کوئی مدید سے کا وعدہ کیا ہودہ میرے یاس آ جائے ، میں دوں گا۔

ترجمتہ الباب میں یہ کہا ہے کہ ایک شخص ببد کا وعدہ کر کے مرجائے تو اس کے ورثہ پرواجب ہے کہ اس وعدہ کو پورا کر بے لیکن جمہور کے نز دیک بیہ بات درست نہیں اور حضرت صدیق اکبر پھید کے واقعہ ہے اس لئے استدلال درست نہیں کہ حضرت صدیق اکبر پھیسے نے جو کچھ کیا اس کا منشاء یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم پھی کے ورثاء پر وعدہ پورا کرنا وا جب تھا کیونکہ حضور اکرم پھیے کی تو میراث ہی نہیں۔

حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نے حضورا قدی ﷺ کے کئے ہوئے وعدہ کے احتر ام کے طور پر بیت المال سے دینے کا وعدہ کیا۔ بیت المال میں سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ جن کے لئے حضورا قدس ﷺ نے وعدہ کیا تھامیں ان کو پہلے دوں گا،الہٰ دااس کو عام لوگوں کے وعدہ پر قیاس نہیں کمیا جاسکتا۔

### (١٩) باب كيف يقبض العبد والمتاع؟

"وقسال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي الله "وقال: ((هولك يا عبدالله)).

یہاں قبضه کی کیفیت بنانامقصود ہے کہ غلام یا متاع پر قبضه کس طرح ہوتا ہے؟

حضرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے کہ میں ایک مشکل قتم کے اونٹ پرسوار تھا۔حضورا قدس ﷺ نے وہ خرید ااور خرید کر مجھے دے دیا اور فر مایا "**ھولک یا عبداللہ"**.

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ میہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرٌ پہلے سے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ ﷺ نے اونٹ خرید کر ہبد کیا تو ہبہ کرنے کے بعد قبضہ جدید کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے جس طرح کا قبضہ تھا اسی کو ہبہ کا قبضہ بھی تصور کر لیا گیا۔

معلوم ہوا کہ اگراس طرح کرلیا جائے تو جائز ہے۔

٢٥٩٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث ، عن ابن أبي مليكة، عن المسور

بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله ﷺ أقبيةولم ينصط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله الله الله عنه انطلقت مع فقال: ادخل فاذعه لي، قال فدعوته له فحرج إليه وعليه قباء منها. فقال: ((حبأنا هذا لك)). قال: فنظر إليه فقال: رضى مخرمة. 🏪

حضرت سعد بن مخر مدرضی التدعنهما فرمات میں کدرسول الله الله الله علی الله علی الته علی الله عل يعط محرمة منها شيئا" مير \_ والدمخر مدكو كچينين ديا، يخر مدكي تندمزاج فتم كي بزرگ تھ\_ " للقال مخرمة: يا بني أنطلق بنا إلى رسول الله ﷺ "بيني رسول الله ﷺ كياس چلور "فأنطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي".

حضرت مخرمہ ﷺ نے کہا جاؤاندر جائے حضور اکرم ﷺ کو بلا کے لاؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن مخر مدھ ذرا مھلکے یہ کیا بات ہوئی کہ میں حضور اکرم ﷺ کو بلا کے لاؤں،حضور اکرم ﷺ کو بلانا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ مخر مہ ﷺ نے جواب میں کہا کہ بیٹے حضورا کرم ﷺ ان باتوں سے بالاتر ہیں بعنی وہ اس قتم کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ مجھے کس نے بلایان فدعوته که ..... " آپ ان تشریف لاے اور آپ ان ا ك اويرايك قبايرى مولى تقى - "فقال خبانا هذالك" ديكهوجم في تمهار ي لئے چھيا كرر كھى مولى تقى "قال: فنظر اليه وفقال: رضى مخرمة " پران كود ردى ـ

### (٢٠) إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت

• • ٢٦٠ ـ حيدثينا متحتصيدين متحبوب: حدثنا عبدالواحد: حدثنا معمر، عن الزهـرى، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة ﷺ قبال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت. فقال: ((وما ذاك ؟)) قال: وقعت بأهلى في رمضان. قال: ((أتجده رقبة؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تنصوم شهرين منتا بعين؟)) قال: لا ، قال: ((فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا، قال: فجاء رجل من الاكصار بعرق ، والعرق المكتل فيه تمر ، فقال: ((اذهب بهذا فتصدق به )).قال: على أحوج منا يارسول

٣] . وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب اعطاس من سأل بفحش وغلظة ، رقم : • 40 ا ، وسنن الترمذي ، كتاب الأدب عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية الحرير والديباج ، رقم :٢٧٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الزينة ، باب لبس الأقبية ، رقم: ٢٢٩ ، ٥٢٢ موسنن ابي داؤد ، كتاب اللباس ، باب ماجاء في الاقبية ، رقم : ١ ٥ ٣٥ ، ومسند احمد، اوّ ل مسند الكو فيين ، باب حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم ، رقم : ١٨١٧٥ .

الله ؟ والذي بعثك بالحق مابين لا بنيها أهل بيت أحوج منا ، ثم قال: ((اذهب فاطعمه أهلك)).[راجع ١٣٦ ٩].

یہ مشہور واقعہ ہے۔ یہاں امام بخاریؒ کا منشاء یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کودیا، انہوں نے لیا اور زبان سے قبلت نہیں کہا۔

معلوم ہواموہوب لدہبہ پر قبضه کر لے اور زبان سے قبلت نہ کہے تب بھی ہبہ تام ہوجا تا ہے۔

#### (۱۲) باب إذا وهب دينا على رجل

وقال: شعبة، عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن على رضى الله عنهما دينه لرجل. وقال النبي الله عنهما دينه لرجل. وقال النبي الله عنه كان له عليه حق فليعطه أوليتحلله منه. وقال جابر: قتل أبى وعليه دين فسأل النبي الله غرماء ه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.

ا ۲۲۰ ـ حدثنا عبد ان: أحبرنا عبدالله: أخبرنايونس. وقال الليث: حدثنى يونس، عن ابن شهاب أنه قال: حدثنى ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبدالله رضى الله عنه الخبره: أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء فى حقوقهم فأتيت رسول الله في فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى، ويحللوا أبى فأبوا. فلم يعطهم رسول الله في ولم يكسره لهم ولكن قال: ((سأغدو عليك إن شاء الله تعالى فغدا عليناحين اصبح فطاف فى النخل فدعا فى ثمره بالبركة ،فجددتها فقضتهم حقهم وبقى لنامن ثمر ها بقية. ثم جئت رسول الله في وهو جالس فأخبرته بذلك ،فقال رسول الله في لعمر: ((اسمع ـ وهو جالس ـ ياعمر)). فقال عمر: الايكون قد علمنا أنك رسول الله ، والله إنك لرسول الله .

یر جمته الباب ہے کہایک شخص کا دوسرے پر دین واجب ہے کیا وہ اس شخص کو دین ہبہ کرسکتا ہے؟

دین کے ہبہ کی تفصیل

اس کی تفصیل میہ ہے کہ دین کے ہبدی دوصور تیں ہیں:

ایک صورت تو میہ ہے کہ خود مدیون کودین کا بہد کر دیا جائے جس کا حاصل ابراء ہے، مثلاً دائن مدیون سے کہے کہ میں اپنادین تم کو ہبد کرتا ہوں۔مطلب میہ ہے کہ میں اپنے دین سے تم کو بری الذمه قرار دیتا ہوں۔ می صورت بالاجماع جائز ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو واقعات ذکر کے ہیں وہ سب اس سے متعلق ہیں کہ مدیون کودین ہبکر دیا گیا، جس کا حاصل "ابواء المدیون عن الدین" ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی شخص سے یوں کہے کہ میرا جو دین زید پر واجب ہے میں وہ تم کو ہمہ کرتا ہوں۔ بیرجا ئز ہے یانہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کرام میں سے بوی جماعت بیکہتی ہے کہ بیصورت جائز ہے۔

### حنفنيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ بیجا ترنہیں کیونکہ بید "قسملیک السدیس من غیسر من علیہ المدین" ہے۔ لینی اس مخص کودین کا مالک بنانا جس پردین واجب نہیں تھا جوغیر مدیون ہے، یہ نہ بطریق نیج جائز ہے اور نہ بطریق ہم جائز ہے "عند الأحناف".

اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہبد کے تام ہونے کے لئے شرط ہے کہ موھوب کہ ببد پر قبضہ کر لے اور بی تو دین ہے اس میں کسی قتم کے قبضے کا سوال ہی نہیں ، لہذا تھ سے کہددینے سے کہ اپنادین تہمیں ببد کر دیا ، ببد منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں!اگر کسی وقت مدیون اس کو وہ دین دیدے اور واہب بیہ کہے کہ ٹھیک ہے رکھ لو، تو ہبہ ہوجائے گا۔ <sup>TT</sup>

"وقال شعبة عن الحكم هوجائز ووهب الحسن بن على دينه لوجل" حضرت حسن بن على دينه لوجل" حضرت على معلى التعنمان التعنم التعنمان التعنم

"وقال النبی الله من کان له علیه حق فلیعطه او لیتحلله منه" حضوراقدی فی نے فرمایا کہ جس کے اوپر کسی کا حق واجب ہو وو بیا تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کرائے ،معاف کرائے کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے والا اپنادین اس کو ہبہ کردے گا تو معاف ہوجائے گا۔ اس سے "هبة السدیسن ممن علیه الدین" کا جائز ہونا معلوم ہوا۔

"وقال جابو سے" حضرت جابر کا واقعہ دوبارہ ذکر کیا کہ میرے والد شہید ہوگئے تھے،ان پردین تھا۔ نبی کریم بھٹے نے ان کے دائنین سے کہا کہ ود میرے باپ کا پھل قبول کرلیں اور میرے باپ کو معاف کردیں، تو آپ بھٹے نے معاف کرنے کی فرمائش کی اور معاف کرنے کا یہ معنی ہے کہ ان کے دائنین ان کے والد کو یا ان کے والد کو والد کے ورثہ کودین ہبدکردیں۔معلوم ہوا کہ "ہبة المدین همن علیه المدین" جائز ہے۔

#### (٢٢) باب هبة الو احد للجماعة

"وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق : ورثت عن أحتى عائشة

۳۲ عمدةالقارى، ج: ٩، ص ٣٢٥.

بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة الف فهو لكما".

۱۹۰۲ ـ حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالک ، عن أبى حازم، سهل بن سعد الله أن النبى الله أتى بشراب فشرب و عن يسمينه غلام و عن يساره الأشياخ ، فقال للغلام: ((إن أذنت لى أعطيت هو لاء)) ، فقال: ماكنت لأوثر بنصيبى منك يارسول الله أحدا ، فتله في يده. [راجع: ٢٣٥١]

یباں دوسرامسکلہ چھٹر دیا''باب هبة الو احد للجماعة'' که اگرایک آدی ایک سے زائد آدمیوں کو بہدکزے، جس کو اصطلاح میں بہته المشاع کہتے ہیں، پیجائزے یانہیں؟

ایک چیز ہوا درایک سے زائد افراد کو ہبہ کردی جائے جیسے باپ کے پاس ایک مکان ہے، اس نے کہا میں یہ مکان تقسیم کئے بغیر مشاع حالت میں تمام بیٹوں کو ہبہ کرتا ہوں۔

ا ما م ابوصیفهٌ کے نز دیک هبیته المشاع جائز نہیں اور امام شافعیؒ کے نز دیک مشاع کا سبہ جائز ہے۔

# مبة المشاع ميں امام ابوحنيفة كيزد كي تفصيل

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تفصیل میہ ہے کہ جو چیز ہبد کی جار ہی ہے اگروہ قابل تقسیم نہیں ہے لیتی ا لیتی ایسی چیز ہے کہ اگر اسے تقسیم کریں تو اس کا فائدہ ہی ختم ہوجائے گا جیسے کنواں ، چکی یامشین ، تو ان کے بارے میں حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ وہ مشاع ہیں اس لئے ان کا بہہ جائز ہے۔

اورا گروہ چیز قابل تقتیم ہے جیسے زمین ہے تو اس کا ہبد حنفیہ کے نز دیک مشاع حالت میں جائز نہیں۔ حنفیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک تقتیم نہ ہواس وقت تک قبضہ تا مہیں ہوسکتااور جب قبضہ تا م نہ ہو اس وقت تک بہتا منہیں ہوتا۔

ا رمسکے میں بھی حفیہ کا سندلال اس واقع ہے ہے جوموطاً میں آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت عائشہ کو بیس وسل مجبورا پنے باغ سے هند فر مائی تھیں مگر پھروفات سے کچھ پہلے فر مایا:

"فلوكنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث"

مطلب میہ ہے کہ وہ مشاع تھا، جب ان کو ہبہ کیا تو بیہ مثاع کا ہبہ ہوا،اب فرمایا کہ اگرتم اس کوالگ کرکے لےلیتیں تو تمہارے لئے جائز ہوتالیکن چونکہ الگ کر کے نہیں لیااس لئے جائز نہیں ۔معلوم ہوا کہ مشاع کا ہبہ درست نہیں۔ یہ

٣٣ موطأ مالك ، كتاب الأقضية ، باب مالا يجوز من النحل ، رقم : ١٣٣٨ ، ج:٢ ، ص: ٢٥٢.

٣٠ عمدةالقارى، ج: ٩، ص: ٣٢٧.

امام شافعیؓ مبنة المشاع کو جائز کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کار جحان بھی اسی طرف ہے۔ اور صبتہ المشاع کے جواز پر پہلا استدلال حضرت اساءؓ کے واقعہ سے کررہے ہیں۔

حفرت اساءً نے اپنے بھائی قاسم بن محراور ابن البینیت سے کہا کہ "ور شت عن الحصی عائشة بالغابة" مجھا پی بہن عائشہ سے غابہ میں میراث سے کوئی چیز حاصل ہوئی ہے۔

غابدایک جگد کا نام ہے، وہاں کوئی جائیداد تھی، حضرت اساء کہدرہی ہیں کہ مجھے وراثت میں بچھے جائیداد ملی ہے ائیداد ملی ہے اور حضرت معاویہ بھٹ نے اس نے عوض مجھے ایک لا کھ درہم دینے کی پیشکش کی ہے کہ میں ان کوایک لا کھ درہم میں نچ دوں '' فلھو لکما''اے قاسم بن محمداورا ہے ابن الی عتیق! میں یہ جائیدادتم کو مہد میں دیتی ہوں۔ حضرت اساءرضی اللہ عنہانے وہ جائیداد قاسم بن محمداورا بن ابی عتیق دونوں کو اکٹھی مہد میں دے دی تویہ مشاع کا مہد ہوا، لہذا امام بخاری رحمداللہ فرماتے ہیں کہ بہتہ المشاع جائز ہے۔

حنفیہ کی جانب سے حضرت اسائے کے واقعہ کی تاویل

حنفیہ نے اس کی تاویل میر کی ہے کہ حنفیہ کے خلاف اس واقعہ کے جمت ہونے کے لئے پہلے میٹا بت کرنا ہوگا کہ بیہ جائیداد قابل تقلیم تھی ۔ ہوسکتا ہے کسی وجہ سے قابل تقسم نہ ہو، پھر اس صورت میں ہبۃ المشاع ہمارے نزد یک بھی جائز ہے۔

دوسرایه که اگر قابل تقسیم تھی اور یہ کہد یا کہ بیتہاری ہے ، ہوسکتا ہے کہ جبعملا دی ہوتو تقسیم کر دی ہو۔ پھر بیب بیتہ المشاع نہیں ہوگا۔

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

ہبتہ المشاع میں حنیبہ کے دلائل کچھ کمزور ہیں اس لئے فیض الباری میں حضرت شاہ صاحبؓ نے یہ فرمایا ہے کہ ہبتہ المشاع کے مسئلے میں تشدونہ کرنا چاہئے ۔ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے اس مسئلہ میں بڑی بختی کی ہے اور امام بخاریؓ نے بہت توسع سے کام لیا ہے ، حالا نکہ معاملہ بین بین ہونا چاہئے ۔ <sup>23</sup>

وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہت المشاع کی ممانعت کی وجہ پیتھی کہ آ کے چل کرکوئی جھڑ انہ کھڑ اہولیکن جہاں جھڑ ہے کا حتالت المشاع ہوجائے تو چلنے دینا چاہئے۔ آج کل مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر السام ہوجائے تو چلنے دینا چاہئے۔ آج کل مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر السام وتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جائیدا تقشیم کرتے ہیں چونکہ مرنے کے بعدا کثر جھڑ ہے ہوتے ہیں ۔ لڑکیوں کو حصہ ہیں دیتے۔ بہت سے باپ اپنی زندگی میں تقسیم اس طرح کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ جود کان ہے وہ لڑکوں کی ہے اور مکان لڑکیوں کا ہے اور یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں کہ ہت المشاع نہیں ہوتا، چنا نچہ کہتے ہیں کہ بچری دکان میرے

چاروں لڑکوں کی ہے۔اس کے بعد جب باپ کا نقال ہو گیا،اب سوال پیدا ہوا کہ ہمبہ تام ہواہے یانہیں؟

پر من مان ملہ من مان میں بہت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں۔ اس کا تقاضایہ ہوا کہ اڑکوں کو والد کی زندگی میں اگر حنفیہ ہے اصول پر دیکھا جائے تو ہمہ تا منہیں ہوا۔ اس کا حصہ ہونا جا ہے تو ناوا قفیت کی وجہ سے مکان میں سے حصہ ل گیا۔ اب والد کے مرنے کے بعد د کان میں بھی ان کا حصہ ہونا جا ہے تو ناوا قفیت کی وجہ سے بکتر ت یہ صور تحال پیدا ہوتی ہے ، اس لئے اس پر بہت زیادہ جمود بھی مناسب نہیں۔

اور جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشاع پر قبضہ بیں ہوتا تو قبضہ '' کمل شبی بحسبہ''ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے ، چنانچہ غیر مقوم اشیاء کے بارے میں حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ درست ہوجائے گا حالانکہ وہاں بھی قبضہ نیس ہوتا۔

شاہ صاحب رحمہ اللد فر ماتے ہیں کہ اتنا جمود نہ کرنا جاہئے ، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایسے مواقع جہال حاجت ہووہاں بینة المشاع کوجائز قرار دینا جاہئے۔

یبال امام بخاری نے بہتہ المشاع پر عجیب وغریب قتم کا استدلال کیا ہے کہ پانی پی رہے تھے دائیں طرف لڑکا جیما تھا ، با میں طرف بر بے لوگ تھے ،لڑ کے سے کہاا گرتم اجازت دے دوتو میں ان کودے دوں ،اس نے انکار مرد یا۔ امام بخاری بیا سندلال کررہے میں کدآپ نے اس لڑکے سے کہا کہتم اپنا حصدان اشیاخ کو ہبہ کرد وجو بیٹے ہوئے میں تو چونکہ بیسب کی طرف ببہ ہوتا اس کئے بیر بہتہ بالمشاع ہوتا۔

آب دیکھنے میں کتنا کمزورا سندلال ہے اس لئے کہ بیکوئی اس لڑکے کی طرف سے ہبدتو نہیں تھا، پانی تو حضور ﷺ دےرہے تھے، دا ہب حضورﷺ تھے۔اس کو کہدرہے ہیں کہا دھر نتقل کر دو۔لہذا اس سے ہبة المشاع پراستدلال بہت ہی دوراز کا راستدلال ہے۔

## (۲۳) باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، و المقسومة وغير المقسومة

"وقد و هب النبي ، و أصحابه لهوا زن ماغنموا منهم وهو غير مقسو م".

یہ سبہ مقب صداور نیم مقبوضہ کی بات کہددی ، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ جاہے قبضہ ہویا نہ ہومگر ہبہ درست ہوجا تا ہے ادرمقسوم ہویا نہ ہوجا ہے مشاع ہو، دونوں صورتوں میں ہوجا تا ہے۔

ہواز ن کے داقعہ ہے استدلال کررہے ہیں ۔مطلب میہ سے کہ صحابہ کرام ﷺ کہتے ہیں کہ وہ ساری باندیاں ھوازن کو ببدلردیں تو یہ ببتہ المشاع غیرمقوم ہوا۔

کیکن بیاستدلال بھی مزور ہے۔مغازی میں بیہ ہے کہ بیسب تقلیم کر دی گئیں تھیں اور ہر باندی ہرایک کے حصہ میں آچکی تھی ،اب اگران کوواپس کرنا ہے تو اس کے معنی بیر ہوئے کہ ہرایک نے آزاد کر دیا۔لہذا ہبہ کا

کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

۲۲۰۳ - حدثني ثابت بن محمد : حدثنا مسعر، عن محارب، عن جابر الله النبي الله في المسجد فقضائي وزاهني. [راجع: ۳۳۳]

۳۹۰۲۱ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن محارب: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: بعت من النبى الله يعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال: ((اثت المسجد فصل ركعتين)) فوزن. قال شعبة: أراه: فوزن لى فأرجح، فما زال منها شيءٌ حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. [راجع: ٣٣٣]

بدامام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کا حضور اکرم کے دین واجب تھالیخی میں کی حضور اکرم کے دین واجب تھالیخی میں بوزیادہ دیا، وہ اصل قیمت کے ساتھ ملا جلاتھا، الگنہیں تھا۔ مثلاً ایک اوقیہ چاندی قیمت تھی فرض کریں ایک قیراط آپ کے زیادہ دیا۔ تووہ ایک قیراط ایک اوقیہ کے ساتھ لل گیا، تو مجموعہ مشاع ہوگیا، لہذا مشاع کا ہبہ ہوگیا۔

کین بیاستدلال بھی بڑا بعید ہے،اس لئے کہ زیادتی الگ چیزتھی جوحفزت جابڑنے اُٹھا کرالگ رکھ کی تھی۔ منداحمد کی حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں رکھی رہی یہاں تک کہ فتندحرہ میں جا کرضائع ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہتہ المشاع نہیں کہیں گے بلکہ بیتو حسن قضاء ہے۔اور زیادتی اس لئے دی جارہی ہے تا کہ دین میں کوئی کی ندر ہے احتیاط کے طور پر دی جارہی ہے۔لہذااس کا ہتہ المشاع سے کوئی تعلق نہیں۔

#### (۲۴) باب إذا وهب جماعة لقوم.

عروة: أن مروان بن الحكم والمسوربن مخرمة أخبراه أن النبى في قال حين جاءه وفد عروة: أن مروان بن الحكم والمسوربن مخرمة أخبراه أن النبى في قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم سبيهم فقال لهم: ((معى من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما المال وقد كنت استأنيت))، وكان النبى في انتظر هم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن النبى في غير راد إليهم إلا احدى الطائفين قالوا: فانا نختار سبينا ، فقام فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال: ((اما بعد ، فإن إخوانكم هو لا ء جاؤنا تائين وإنى رأيت أن أرد إليهم سبيهم: فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل 'ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه أياه من أول مايفيء الله علينافيفعل )) ، فقال الناس:

طیبنایارسول الله لهم ، فقال لهم: ((إنا لاندری من أذن منکم فیه ممن لم یاذن فارجعوا حتی یرفع إلینا عرفاؤکم أمرکم)) ، فرجع الناس، فکلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى النبی فل فاحبروه أنهم طیبوا وأذنوا. بهذا الذی بلغنامن سبی هوازن، هذا آخر قول الزهری . یعنی: فهذا الذی بلغنا.

دوصورتیں بیان کی ہیں کہ بہت سارے آ دمی مل کر کسی ایک کو ہبددیں ، بیصورت ہمارے نز دیک بھی جائز ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ ایک آ دمی بہت ساری جماعت کوملکر دی تو بیرہ بھا ہے جس کا حکم گزر گیا۔ یہاں پھرھوازن کا واقعہ ذکر کیا ہے جس کا حقیقت میں ہبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

## (۲۵)باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها

"ويذكرعن ابن عباس أن جلساء ه شركاؤه ، ولم يصح".

جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اور اسکے پاس پچھاورلوگ بھی بیٹھے ہوں تو جس کو ہدیہ دیا گیاہے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔

یہ باب اس لئے قائم کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مدیث مروی ہے جس میں بیفر مایا گیا ہے کہ "من اھدی لمہ ھدیة فحلسا ؤہ شرکاء ہ او کماقال" کہ کسی کو ہدید کیا جائے تو جواس کے جلساء ہیں،اس کے پاس بیٹے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔اس کوبعض اوقات اس مقولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ "المهدایا مشترکة".

امام بخاری رحماللداس کی تر دید کرر ہے ہیں کہ بیروایت صحیح نہیں ہے یعن "وید کوعن عباس ان جلساء ہ شر کاؤہ" حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً اورموتو فا دونوں طرح مروی ہے کہ اس کے جلساء اس کے مدید میں شریک ہوں گے ،فر مایا "ولم یصح" بیحدیث صحیح نہیں ہے۔

چونکہ بیصدیث سیحے نہیں ہے لہذااصل بات یہ ہے جس کو ہدید دیا گیا وہی اس کا حقدار ہے۔البتہ بعض لوگوں نے اس کوعبداللہ بن عباسؓ ہے بالکل سیح قرار دیا ہے اگر چہ مرفع عابیصدیث سیحے نہیں ہے، تو اس کا مطلب بھی امام ابو یوسف ؓ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی کھانے بینے کی چیز کسی مجلس میں بھیجی گئی اگر چہ وہ ایک آ دمی کو

٣٢ و في سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال ، رقم: ٢٣١٨، ومستداحمد ، أول مستد الكوفيين ، باب حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم ، رقم: ١٨١٨ .

سمیجی گئی ہو، کیکن مروت کا نقاضایہ ہے کہ دیگر جلسا ء کو بھی اس میں شریک کرلے مگر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ <sup>سے</sup>

### (۲۲) باب إذاوهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز

ا ۲۲۱ \_ وقال الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: کنا مع النبی الله عنه و کنت علی بکر صعب فقال النبی الله لعمر: ((بعنیه)) فابتاعه، فقال النبی از (هولک یا عبدالله)). [راجع: ۱۵] راجع: ۱۵] یا عبدالله یک یک میراری حدیثین پیچی گررچکی بین اورسب مین یکی ہے جس کوہدیددیا گیاوی ما لک قرار پایا۔

### (۲۷) باب هدیة مایکره لبسها

۲۲۱۲ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالک ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله له لواشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: ((إنما يلبسها من لا خلاق له فى الآخرة)). ثم جاء ت حلل فاعطى رسول الله الله عمر منها حلة فقال: اكسوتنيها وقلت فى عطارد ماقلت ؟ فقال: ((إنى لم أكسُلها لتلسبها ، فكساها عمر اخا له بمكة مشركا)). [راجع: ۲۸۸]

۲۲۱۳ محمد بن جعفر أبو جعفر: حدثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابنه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتى النبى الله بيت فاطمة فلم يدخل عليها ، وجاء على فذكرت له ذلك ، فذكر للنبى الله قال : ((إنى رأيت على با بها سترا موشيا)) ، فقال : ((مالى وللدنيا)) ، فأتاها على فذكر ذلك لها فقالت : ليأمرنى فيه بماشاء ، قال: ((ترسلى به إلى فلان ، أهل بيت بهم حاجة)).

# حدیث باب کی تشریح

آپ ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرتشریف لائے ، اندر داخل نہیں ہوئے ، جب حضرت علی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ ﷺ تشریف لائے تھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت علی ﷺ نے بیہ بات نبی کریم ﷺ سے ذکر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ان (حضرت فاطمہ ؓ) کے دروازہ پرایک پردہ دیکھاتھا جس پرنقش ونگار بنے ہوئے تھے، بیمترفین کی عادت ہے۔ ''**فیقال'' <sub>((</sub>میالی ولیلدنیا**)) فرمایا کہ میراد نیا سے کیا کام،اس قیم کے پردے لئکے ہوئے تھاس لئے میں اچھانہیں سمجھا۔

"فساتساها على الله فسذكر ذلك لها" حفرت على الله غار حفرت فاطمه على المرحض المراحة المرحض المراحة وكر كيا-"فقالت"انهول في مايا "ليا مونى فيه ماشاء"كه حضور الله السرك بارب مين جو جا بين حكم دب ي كه مين يرد كو مثادول يا كيا كرول؟

آپ ﷺ نے فرمایا (( توسلی به إلی فلان اهل بیت بهم حاجة )) که فلال اہل بیت کو تھے دو، وہ حاجت مند ہیں، اس کو تے کراپنا کام پورا کرلیں گے۔

معلوم ہوا کہ جس چیز کوخوداستعال کرنا مکروہ ہے وہ دوسرے کوہدیددی جاسکتی ہے اور امام بخاریؓ نے یہی ترجمته الباب قائم فرمایا ہے۔

۳ : ۲ ۲ سحدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرنى عبدالملك بن ميسرة قال : اهدى إلى النبى على حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائى. [انظر ۲۲۲۲، ۵۸۴۰] ٢٠٠٠

نسائی سے مراد ہے، میر ہے گھر کی عور تیں ، بیوی ہونا ضروری نہیں ، کیونکہ حضور اقد س ﷺ کی حیات میں ان کی حضرت علی ﷺ کی اہلیہ صرف حضرت فاطمہ " ہی تھیں ، تو نسائی سے خاندان کی اورعور تیں مراد ہیں ۔

#### (٢٨) باب قبول الهدية من المشركين

وقال أبو هريرة عن النبي ((هاجر إبراهيم الله بسارة فدخل قرية فيها ملك أوجبار ، فقال : أعطوها أجر )). واهديت للبني هي شأة فيها سم. وقال أبو حميد : أهدى ملك أيلة للنبي هي بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب إليه ببحرهم.

الناس منها ، فقال ﷺ : (( والـذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)). [انظر: ٢١١ ٢٠، ٣٢٨].

# حدیث باب کی تشریح

یہاں برامام بخاری رخمہ اللّذ نے مشرکین سے ہدیہ طلب کرنے کی متعدد احادیث نقل کی ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے مشرکین کاہدیہ قبول کیا۔

یرتر جمۃ الباب قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھلے نے بعض مشرکین کے ہدیے بول نے بعض مشرکین کے ہدیے بول کے بعض مشرکین کے ہدیے بول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

لکین ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ اس

# روايات ميں تطبيق

دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ جہاں مشرک سے ہدیہ قبول کرنے میں مسلمانوں کے خلاف، کسی خلاف، کسی خلاف مسلمت بات کا اندیشہ ہو کہ مشرکین دباؤڈ الیس گے، یاان کے ساتھ مداخلت کرنی پڑے گی۔اس صورت میں ان سے مدیہ قبول کرنا جائز نہیں۔

لیکن جہاں اس قتم کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو پھر ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور جواحادیث ہیں ان سب میں حضورا قدس ﷺ نے ہدایا ایسی صورت میں قبول فرمائے ہیں ، جب اس قتم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔

<sup>94</sup> أنى نهيت عن زبدالمشركين ، سنن الترمذى وكتاب السيرعن رسول الله ، باب فى كراهية هدايا المشركين ، وقم: ٢٢٥٧ ، وقم: ٢٢٥٧ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الخواج والإمارة والفئى ، باب فى الإمام يقبل هدايا المشركين ، رقم: ٢٢٥٧ ، ومسند احمد ، مسند الشاميين ، رقم: ١٨٣٥ ) وعمدة القارى ، ج: 9 ، ص: ٣٣٧ .

عبد الرحمان أبى بكر رضى الله عنهما قال: كنا مع النبى الله ثلاثين ومائة فقال النبى الله : ((هل عبد الرحمان أبى بكر رضى الله عنهما قال: كنا مع النبى الله ثلاثين ومائة فقال النبى الله : ((هل مع أحد منكم طعام؟)) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل ثم جاء رجل مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبى الله : ((بيعاً أم عطية؟)) أوقال : ((أم هبة؟)) قال : لا ، بل بيع . فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبى الله بسواد البطن أن يشوى ، وايم الله ما في الشلائيين والما ئة إلا وقد حز النبى الله مع حز قمن سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خباله. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون و شبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أوكما قال. [راجع: ٢٢١٦].

یہ واقعہ کتا ب البوع میں گزر چکا ہے، وہاں مخضرتھا اوریہاں ذراتفصیل سے ہے۔

حضورا قدس ﷺ کے ساتھ ایک سومیں افراد تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا، کیا کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو کسی کے پاس ایک صاع کھانا تھایا اس کے جیسا، آپ ﷺ نے اس کو گوندھوایا۔ پھرایک مشرک شخص آیا جومشعان تھا۔ ''مشعبان'' کے معنی بعض لوگوں نے'' پراگندہ بال'' کئے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہیں ''بہت لمبا، طویل''۔

"بغنم يسوقها ، فقال النبي ﷺ ((بيعا أم عطية؟)) ني كريم ﷺ ني پوچها كه يه بكرى بميں يكوك يا ويسے عطيد كے طور پردو گے۔"أوقال أم هبة؟" يہيں سے وہ بات ثابت ہے كہ جوتر جمد ميں ہے گويا آپ ﷺ نے پوچها كه اگر عطيد وينا چاہتے ہوتو ہم لينے كوتيار ہيں۔

### "أوقال أم هبة؟"

"قال لا، بل بیعا" آپ ﷺ نے اس سے بکری خریدی، وہ پکائی گئی، آپ ﷺ نے اس کے سواد بطن یعنی کلجی کو بھو نے کا حکم دیا کہ کلجی بھونی جائے اور اللہ کی شم ایک سوتیں بیس سے کوئی بھی ایپانہیں تھا "الاوقلہ حز النبی ﷺ لم حزة من سواد بطنها" کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی کلجی کے گوشت کا کلزا ہرا یک کوکاٹ کردیا۔ اگر وہ موجود تھا تو اسی وقت دے دیا اور اگر وہ غائب تھا تو اس کے لئے بچا کے رکھا۔ پھر اس سے دو پیالے بنائے وہ سب نے کھائے اور سب سیر ہوئے، پھر بھی دو پیالے بخائے اللہ)

### (٢٩) باب الهدية للمشركين

• ٢ ٢ ٢ - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن

حضرت اساءرض الله عنها فرماتی بین که میرے پاس رسول الله الله کے زمانے میں میری والدہ آئیں وہ مشرکہ تھیں، میں نے آپ کی سے مسلہ یو چھااور میں نے عرض کیا ((و هی داغبة)) که وہ راغب بین ۔ مشرکہ تھیں، میں نے آپ کی سے مسلہ یو چھااور میں نے عرض کیا ((و هی داغبة)) که وہ راغب بین اور یہ راغب ہونے کے معنی یا تو یہ بین کہ وہ کچھ ہدیہ لینے میں راغب بین، مجھ سے کچھ لیمنا چاہتی بین اور یہ معنی بھی ہوستے بین کہ "هسی داغبة الاسلام" وہ اسلام قبول کرنے سے اعراض کرتی بین ۔ "افسا صل اُمی؟" کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحی کروں؟ آپ ایک نے فرمایا" نعم صلی آمک".

معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرمشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کو ہدیدوینا مناسب ہے۔

### (۳۱) باب:

ابن جريج اخبرهم قال: اخبرنى عبدالله بن عبيد الله بن ابى ملكية: أن بنى صهيب مولى ابن جدعان اخبرهم قال: اخبرنى عبدالله بن عبيد الله بن أبى ملكية: أن بنى صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله الله اعطى ذلك صهيبا ، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك ؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد: لا عطى رسول الله الله المسهدة المحرة، فقضى مروان بشهادته لهم.

عبدالله بن ملیکه کہتے ہیں کہ حضرت صہیب ﴿ (صہیب مولی ابن جدعان ، جن کوصہیب روی بھی کہتے ہیں ) کے بیٹوں نے دو کمروں اورا کی حجرہ کا دعوی کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے والدصہیب ﴿ مِن يَسْهِدُ لَكُما على ذلك؟ "اس پرتمہارا كون گواہ ہے كہ حضور ﷺ نے میردان كا زبانہ قامروان نے کہا "من يشهد لكما على ذلك؟" اس پرتمہارا كون گواہ ہے كہ حضور ﷺ نے میرے دئے تھے۔انہوں کہا كہ ابن عرامیں۔

م وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكوة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والأولاد ، رقم: • ٢٤ ا ، وسنن أبى داؤدكتاب البزكوة، باب الصدقة على اهل الذمة ، رقم: • ١٣٢ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث اسماء بنت أبى بكر الصديق ، رقم: ٢٥٤٥٣٠٢٥٤٠ .

اح انفردبه البخاري.

بشهادت لهم" مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کردیا کہ دونوں کمرے اور حجرہ ان کے بیٹوں کا ہے۔

سوال: یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کی شہادت پر کیسے فیصلہ کر دیا، کم از کم دوگواہ ہوتا چا ہمیں؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ مروان حاکم تھا اور حاکم کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے، مناسب سمجھے بیت المال میں سے کچھ دیدے۔

عبداللہ بن عرشی شہادت کی بنیاد پراس نے دو کمرے اس لئے دے دیے کہ ان کی شہادت درست ہے اور واقعی ان کو حضورا قدس ﷺ نے دیئے تھے تب تو یہ بہہ حضورا قدس ﷺ کی طرف سے ہوگا۔

اور اگرشہادت درست نہیں اور حضور اقد س ﷺ نے بھی نہیں دیئے تھے تو اب وہ مروان نے اپنے اختیارات استعال کرتے ہوئے بیت المال سے دے دیئے ، تو بیا کیک آ دمی کی شہادت کی بناء پر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ متعلاً کسی کوعطیہ دینے کا معاملہ ہے۔

دوسرااحمال ریجی ہے کہ مروان نے شاھد ویمین کی بنیا دیر فیصلہ کیا ہواوروہ اس کے جواز کے قائل ہوں۔ م<sup>اہی</sup>

### (٣٢) باب ما قيل في العمري والرقبي

"أعمر ته الدار ، فهمي عمري ، جعلتها له. ﴿ اسْتَعُمَرَكُمْ قِيْهَا ﴾ [هود: ٢١] ، جعلكم عمارا".

۲۲۲۵ می النبی ﷺ بالعمری: أنهاء لمن وهبت له. ""

٢ ٢ ٢ ٢ سحد شنا حفص بن عمر حدثنا همام : حدثنا قتادة قال: حدثنى النضر بن أنس عن بشِير بن نَهِيُكِ ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((العمرى جائزة)). وقال عطاء: حدثنى جابر عن النبى الله مثله.

٣٢ عمدة القاري، ج: ٩، ص: ٠٥٠.

سي وفي صحيح مسلم ، كتاب الهبات ، باب العمرى ، رقم : ٢٠٠٣، وسنن الترمذي كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء في العمرى ، رقم : ٢٠٠١ ، وسنن النسائي، كتاب العمرى ، باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ، رقم : ٣١٢٠ ، ٣١٤٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في العمرى ، رقم : ٣٠٨٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب مايدهن به المحرم ، رقم : ٢٣٤٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣١١ ، ١٣٣١ ، ١٣٣٨ ، وموظأ مالك ، كتاب الأقضية ، باب القضاء في العمرى ، رقم : ١٢٣٥ ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عمریٰ کہتے ہیں کوئی شخص کس سے کہ: "اعمر تک ہذہ الدار". اس کے فظی معنی میہوتے ہیں کہ میاھر میں تہمیں عمر بھرکے لئے دیدیا۔

## عمریٰ کے بارے میں اختلاف ائمہ

جب کوئی مخص کسی کو مد کہے تو جمہور کا مسلک مدے کداس سے ہمبہ ہوجا تا ہے۔

امام ما لک اس کوعاریة قراردیے ہیں وہ کہتے ہیں جب کہا "اعسمونک هذه المداد" توبه عاریت ہوگی اور جب تک موهوب له یامعمرلدزندہ ہیں اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھا سکے گااس کے انتقال کے بعدوہ پھرمعمر کی طرف واپس لوٹ جائیگا۔ یہاں تک کہا گریہ بھی کہدیا کہ "اعسمو تک هذه الله الملا المنع هی لک و لعقبک "بیتمہاراہ اور تمہارے ورثاء کا ہے، امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تب بھی عاریت ہے۔ جب تک اس کے ورثاء زندہ رہیں گے اس وقت تک فائدہ اٹھا کیں گے، جب ورثاء بالکل ختم ہوجا کیں گے پھرا گرمعمرزندہ ہے تواس کی طرف ورنہ اس کے ورثاء کی طرف ہوت جائیگا، وہ ہر حالت میں اس کو عاریخ مانے ہیں۔ اس

اورجمہورجن میں حفیہ بھی داخل ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہہ ہوجاتا ہے بینی اب دوبارہ معمر کی طرف نہیں لوٹے گا، یہاں تک کہا گرمعمر نے یہ کہدیا کہ "اعمر تک هذه الدار فإذامت فهی لی، فإذامت فهی داجعة إلی" تب بھی یہ بہہ ہوگا اوراس کا یہ کہنا "فإذامت فهی داجعة إلی" یہ شرط فاسد بھی جا گیگی، جولغو ہوگی۔

لیکن اگر عمری کے ساتھ لفظ کئی استعال کیا جیسے کہد دیا کہ "داری لک عسمری سکنی ہا عمری" کالفظ استعال نہیں کیا بلکہ کہا "اسکنٹک ھذہ الدار لمدۃ عمرک" اس صورت میں عاریة ہوگی، اور مرنے کے بعد پھر واپس معمر کی طرف چلا جائے گا۔ اور حدیث باب جو آرہی ہے اس میں ہے "العمری جائزة" اس کے یہی معنی ہیں کے عمرہ نافذ ہوجا تا ہے لینی ہدبن جا تا ہے۔ میں

منداحمہ کی روایت میں صراحت ہے کہ حضوراقدس ﷺنے فرمایا: جب کوئی عمرہ دے گاتو وہ سب اس کے سب ور ثاءکو ملے گالیعنی اس کے اندر معمرلہ کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ بیرحدیث جمہور کی دلیل ہے۔ <sup>اسی</sup>

مري تكملة فتح الملهم، ج: ٢ ص: ٩٠ ، وموطأ مالك ، كتاب الإقضية ،باب القضأ في العمري، وقم ٢٣٥،١٢٣١.

٣٥ تكملة فتح الملهم، ج٢،ص: ٨١.

٢٦ أمسكواعليكم اموالكم ولا تقسموها فإنه من اعمر عمرى فهى الذى اعمر ها حياوميتاً ولعقبه تقسموها مسند أحمد، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٣٢٠٣ .

"**ر قبی**"اوراس کا حکم

رقی کے معنی ہیں کہ کوئی یوں کہے "ار قبت ک ھذہ المدار" اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں، ایک بیک میں نے تہمیں اس گھر کا رقبد ہے دیا۔ اگر یہی معنی لیا جائے تو رقی سے ہبہ ہوجا تا ہے۔ دوسر مے معنی جوزیا دہ معروف ہیں، یہ ہیں کہ کوئی شخص اس شرط کے ساتھ ہبہ کرتا تھا کہ اگر موہوب لہ کا انتقال پہلے ہوگیا تو یہ ہبہ شخ ہوجائے گا، بیشرط فاسد تھی۔ مگر ہبہ شرطِ فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ اس لئے ہبہتا م ہوجا تا تھا اور شرط باطل ہوجاتی تھی، اسی کو حدیث میں "الرقبی جائزة لا ھلھا" فرمایا گیا۔

لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں "ارقبتگ ہدہ الدار" کے بیم عنی ہوتے تھے کہ میں تم کو رقبی کو قتی کے طور پر بیگھر دیتا ہوں۔ اگرتم مجھ سے پہلے مرگئے تو بیگھر میرے پاس واپس آ جائے گا اور اگر میں تم سے پہلے مرگئا تو بیگھر میرانے بیا واپس آ جائے گا اور اگر میں پہلے مرجاؤں بہلے مرگئا تو بیگھر تمہارا ہوجائے گا۔ دوسر بے الفاظ میں ہبہ کو اس شرط سے معلّق کیا جاتا تھا کہ میں پہلے مرجاؤں اور ہبہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا ، اس لئے کہتے تھے کہ ہر آ دمی دوسر سے کی موت کا انظار کرتا رہتا تھا کہ بیرم سے تو بیگھر میرا ہے۔

'امام ابوصنیفہ یہ اس کو باطل قرار دیا اور فر مایا کہ یے عقد صحیح نہیں ہے، لیکن ''ار قبتک ھدہ الدار'' اگررقبہ کے طور پر کیے ''داری لک رقبہ'' اور معنی بیہوں کہ میں نے اس کا گھر کا رقبتم کو دے دیا۔ تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک بھی ہبداور مدید ہوجا تا ہے۔ عظم

#### (mm) باب من استعار من الناس الفرس

۲۲۲۷ حداثنا آذم: حداثنا شعبة ، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي الله فرسا من أبي طلحة يقال له: المندوب ، فركبه. فلما رجع قال: ((مارأينا من شيء وإن وجدنا ه لبحرا)). [أنظر: ۲۸۲۰، ۲۸۵۷، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲)

سي البارى ، ج: ٣ص: ٣٤٩.

الله وفي صحيح مسلم، كتباب الفضيائل، بناب في شنجناعة النبي عليه والسلام وتقدمه للحرب، وقم: ١٢٠٨، وفي صحيح مسلم، كتباب الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في الخروج عند الفزع ، وقم: ١٢٠٨، وسنن المترملي ، كتاب الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في الخروج عند الفزع ، وقم: ٢٣٣٨، وسنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، ومسنن أبي داؤد ، كتباب الأدب ، بباب ماروى في الرحصة في ذلك ، وقم: ٢٤٢٠ ، ٢٤٣٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ٢٤٠١ ، ٢٠٣٧ ، ١٢٥٩ ا ، ١٣٣٩٢ ، ١٣٣٩٢ ، ١٢٠٥٠

مدیند منورہ میں کچھ گھراہٹ پیدا ہوئی لینی کچھ شورسا ہوا، جس سے بیخیال پیدا ہوا کہ شاید دشمن نے حملہ کردیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک گھوڑا عاریۃ لیا جس کا نام''مندوب' تھا۔ آپﷺ اس پرسوار ہوئے، دوسری رواتیوں میں آتا ہے کہ بغیرزین کے سوار ہوئے۔

"فلما رجع" جبآپ ﷺ والبل تشريف لائے تو فرمايا" ماراً بنا من شيء" كه كچه بهن بيس تقا "وان وجدنا ه لبحوا" اور بم نے اس گھوڑے كوسمندريايا، مطلب بدے كه بهت تيز رفتار گھوڑ اہے۔

#### (٣٢) باب الإستعارة للعروس عند البناء

عبدالواحد بن ایمن ،حضرت عائشہ رضی الله عنها کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا "**وعلیها درع قطو**" حضرت عائشہ رضی الله عنہ نے قطری ایک قیص پہنی ہوئی تھی ،یہ ایک خاص قتم کی قیص ہوتی تھی۔" **نمن خمسة دراهم**" یعنی ثمن ، پانچ درہم کی قیمت تھی۔

''**تن هی'' ی**ہ بمیشہ مجہول استعال ہوتا ہے،اس کے معنی ہیں تکبر کرنا ۔تو یہ قیص کوگھر میں پہننے سے بھی تکبر کرتی ہے بعنی اپنی شان ہے اس قیص کوگر اہوا مجھتی ہے۔

تو ہمارے زمانہ میں تو دلہن اس کو عاریۃ لے کر پہنتی تھی اور اب یہ ہماری جاریہ اس کو گھر میں بھی پہننے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے ، ایسا زمانہ آ گیا ہے ، یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کہدر ہی ہیں کہ دیکھیں کیسا زمانہ آ گیا ہے۔

P9 انفردبه البخاري.

#### (٣٥) باب فضل المنيحة

حدثناعبدالله بن يوسف وإسماعيل عن مالک قال: ((نعم الصدقة)). [ أنظر: ٢٠٠٥] النظر: ٢٠٠٥] النظر: ٢٠٠٥] النفى اليما يعنى اليما يعاريت كي طور پركم الله اليما يعنى اليما يما يعنى اليما يعنى الي

٣٠١٠ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا ابن وهب: حدثنايونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك شهال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأ يديهم وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبدالله بن أبي طلحة. فكانت أعطت أم أنس رسول الله في عنداقا فأعطا هن النبي أم أيمن مو لاته أم أسامة بن زييد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس ابن مالك أن النبي في لما فرغ من قتل أهل خيبر فأنصرف إلى المدينة ردالمهاجرون إلى الأنصار منا تجهم التي كانوا منحوهم من شمارهم، فرد النبي في إلى أمه عذاقها فأعطى رسول الله في أم أيمن مكا نهن من حائطه. وقال احمد بن شبيب أخبرنا أبي ، عن يونس بهذا، وقال: مكانهن من خالصه. وأنظر:

جعزت انس کے بیاں کے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے بیاں کے بھی نہیں تھا اور انصار زمین وجائیدا دیے مالک تھے،"فیقا سمھم الانصاد" تو انصار نے ان سے اس بات پر مقاست کی کہ وہ ان کو ہرسال اپنا موال کے ثمرہ لیعنی پھل دیا کریں گے۔"ویک فیوھم العمل والمؤنة"اور مہاجرین مل کرنے اور مشقت اٹھانے میں ان کیلئے کانی ہوجائیں گے۔ یعنی زمین ان کی ہوگی ، ممل مہاجرین کریں گے اور پھل دونوں کے در مہان مشترک ہوگا۔

"وكانت أم أنس أم سليم كانت أم عبدالله بن أبي طلحة" حفرت السي الدهام

٠٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب رد المهاجرون الى الانصار منالحهم من الشجر ، رقم : ١٩٣١٨، ١ ٣٣١.

انس بی جن کوام سلیم بھی کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھیں، ''ف ک انت اعطت ام انسس رسول بی حنداق ان کے معنی رسول بی حداق '' حضرت انس بی کی والدہ نے رسول اللہ بی کو کھور کا ایک درخت دیا تھا۔ عذاق کے معنی مجور کا ایک درخت کے ہیں۔ یعنی تمام انصار نے مہا جرین کواپے بھل میں کچھ نہ کچھ حصہ دار بنایا تھا حضرت انس بی کی والدہ نے حضور بی کوایک عذاق دے دیا تھا۔

"فا عطاهن النبى ﷺ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد" آپﷺ نے وہ درخت ام ايمن كو درخت ام ايمن كو درخت ام ايمن كو درے ديا جو آپ كى مولات اور اسامة بن زيد كى والدہ تھيں كرتم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

"قال ابن شهاب: فاخبرنی انس بن مالک ان النبی الله لما فوغ من قتل اهل خیبر فانصر فانصر فی لما فوغ من قتل اهل خیبر فانصر فی لمانی المدینة "جب خیبر کغزوه کے بعد آپ المدینة لائے تو مہاج بن بن انصار کو ان کے منائح واپس کردیے تھے دو واپس کردیے ، کی کے جو درخت لئے ہوئے تھے وہ واپس کردیے ، کیونکہ خیبر کے غزوه کے بعد مہاج بن کے پاس مال غنیمت کے طور پرکافی زمینیں آگئ تھیں اس لئے اب انہیں ضرورت نہیں رہی تھیں۔

## عاريت كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا تھا کہ جیالیس خصلتیں ہیں ، ان

<sup>. 10</sup> وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب في المنيحة ، رقم : ١٣٣٣ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ، رقم : • • ٢٢٠ ، ٢٥٥٧ ، ٢٥٥٧.

میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کی خصلت کسی کو بکری منچہ کے طور پر دے دینا ہے۔ یعنی کسی کو عاریت کے طور پر دینا کہتم اس سے دود ھاستعال کرو۔

الیی چالیس خصنتیں ہیں کہ اگران پرعمل کرنے والائسی ایک خصلت پر بھی تو اب کی امید اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔

حضرت حمان فضرمات بين "فعددنا مادون منيحة العنز" بم في منيح العزر يعن بكرى عارية ويخ كالمورد المام ، "تشميت العاطس، ويخ كالماه ويخ كالماه ويخ كالماه ويخ كالماه ويخ كالماه ويخ كالماه وي كالماه الأذى عن الطويق" وغيره ب - "ف ما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة" تو بم كل بدره سي زياده شارند كر سكي لين حضور الما في فرمايا تعاكم جاليس بين ليكن جب بم في خووشار كرنا شروع كين تو يندره سي زياده شارند كر سكي -

مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم ﷺ نے چالیس متعین کر کے نہیں بتائی تھیں ہم نے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا کہ کیا تصلتیں ہونگی جن کی فضلیت حضوراقد س ﷺ پہلے بیان فرما چکے ہیں تو ہمیں الیی پندرہ خصلتیں یاد آئیں اس سے زیادہ یادنہ آئیں۔

کیکن شراح نے دوسری حدیثوں سے استنباط کرتے ہوئے چالیس کا عدد پورا کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہیہ خصلتیں ہیں جن پر ثواب کا وعدہ ہوا ہے۔ <sup>26</sup>

### (٣٢) باب إذا قال: أحدمتك هذه الجارية،

### على ما يتعارف الناس، فهو جائز.

وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب ، فهذه هبة. ٢٢٣٥ ـ حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن

وقال ابن سیرین، عن أبی هریرة عن النبی ﷺ: ((فاحدمها هاجر)). [راجع: ۲۲۱]. فرمایا جب کوئی تخص بیر کیے که "اخدمتک هذه الحاریة" میں نے بیجاریتم کوفدمت کرنے کے لئے دے دی تولوگوں کے عرف کے مطابق اس کا مطلب سمجھا جائے گا اوروہ بہہ جائز ہوگا۔

عد عداد القارى ، ج: ٩ ، ص: ٣٢٥،٣٢٣

امام بخاری رحمہ اللہ بیکہنا چاہتے ہیں کہ عرف بیہ ہے کہ اگر کوئی محف بید "احسد معنک ہذہ المجاریة" اگر چہ بظاہراس کے معنی بیر ہیں کہ میں نے تہمیں اس کی خدمت دے دی اور جاریہ خدمت کرنے کے لئے دی تو گویا بی عاریت ہوئی لیکن عرفا پہ لفظ ہبہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کیے "احسد معنک ہذہ المجاریة"اس سے ہم شخص ہوجائے گا۔

#### **"قال بعض الناس"**

بعض لوگوں نے کہا کہ "هده عساریة" کہ "احدمتک هده المحساریة" کہاتواس سے عاریة ہوگا۔

اس سے امام ابوصنیفہ" کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں"ا محدمتک ھذہ المجادیة" سے ہمبہ نہیں بلکہ عاریت ہوگی حالانکہ آ گے روایت میں"ا محدم" آ رہاہے معلوم ہوا کہ اس سے ہمبہ ہوجا تا ہے۔
دلیل یہیش کی کہ حضرت ہاجرہ جودی گئ تھیں اس میں "امحسدم ولیدہ"کالفظ ہے کہ بادشاہ نے ایک ولیدہ یعنی ایک جاریہ خدمت کے لئے دے دی اور ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام عاریة کے طور پڑ ہیں بلکہ ہمبہ کے طور پردی کئیں تھیں، معلوم ہوا کہ "احدم" کے لفظ سے ہمبہ تحقق ہوجا تا ہے۔

### "قال بعض الناس" كاجواب

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر جواعتر اض کیا ہے وہ اس لئے عاکم نہیں ہوتا کہ امام بخاری ُ خود کہہ رہے ہیں ''عملی ما یتعادف الناس'' کہ اس کا فیصلہ عرف سے ہوگا۔اگرعرف''احمدم'' کہہ کر ہبہ کرنے کا ہے تو ہمر کہ ختی ہوجائے گا،لیکن اگرعرف ہبہ کا نہیں بلکہ عاریة کا ہے تو چھر عاریت ہی ہوگی۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے جو عاریت کا تھم لگایا ہے وہ عرف کی بنیاد پر لگایا ہے، جہال عرف نہ ہووہاں عاریة کانہیں، ہبدکاتھم ہوگا۔

اور حضرت ابراجیم الطیعلا کے واقعہ ہے استدلال اس لئے درست نہیں کہ اس میں صرف "احسدم" کا لفظ نہیں ہے بلکہ ساتھ "اعطاها" کا لفظ آیا ہے۔ عق

۵۳ عمدة القارى، ج: ۹ ، ص: ۲۷٪.

### (٣٤) باب إذاحمل رجل على فرس فهو كالعمرى و الصدقة

"وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها".

"وقال بعض الناس" اور بعض لوگ يعنى حنفيه كمت بين كهاس كور جوع كرنے كاحق حاصل ب\_

#### "قال بعض الناس" كاجواب

عمری اورصد قة کی طرح ہوگیا ، ہیہ محقق ہوگیا۔

یبال بھی ا، م بخاری رحمہ اللہ کا اعتراض بالکل بے کل ہے، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دارو مدار عرف برج "حسلتک علی فوس" میں اگر مبد کا عرف ہے تو مبد ہوگا اور اگر عاربیة کا عرف ہے تو مدارع کی۔
عایة ہوگی۔

اوراً گربالفرض مبه بھی ہوتو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ پہلے ہی اس بات کے قائل میں کہ اس میں رجوع ہوسکتا ہے وہ مبد میں رجوع کے قائل میں ، (پہلے بھی اس پر بحث گز رچکی ہے ) اس لئے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی محل نہیں۔



Y719 - Y74V

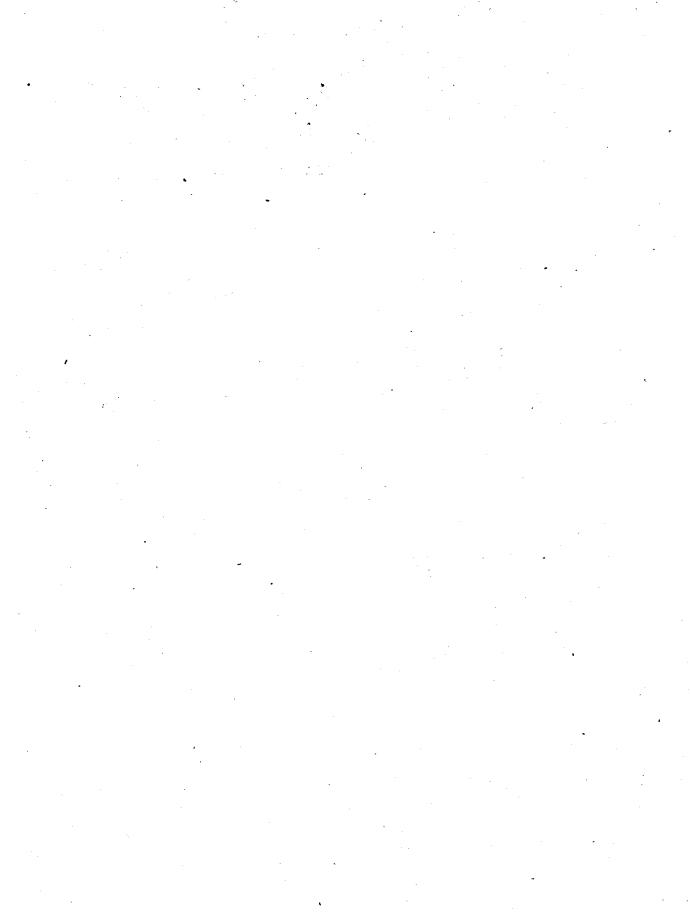

# ۵۲ \_ كتاب الشهادات

### (١) باب ما جاء في البينة على المدعى،

لقول بعالى : ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]. وقول الله عزوجل: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيُنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ ﴾ الله الله عنوجل: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيُنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ ﴾ الى قوله ﴿ بِما تَعْمَلُونَ حَبِيُراً ﴾ أ

#### (٢) باب إذا عدل رجل رجلا

"فقال: لا نعلم إلا خيراً ، أو: ماعملت إلا خيرا".

"وساق حديث الإفك فقال النبي الله السامة حين استشاره فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا".

حدثنى يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص حدثنى يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشه رضى الله عنها، و بعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله على علياً وأسامة حين استلبت الوحى يستأمر هما فى فراق أهله، فاما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتى الدا جن فتأكله. قال رسول الله الله في: ((من يعلرنا في رجل بلغنى أذاه في أهل بيتى؟ فوا الله ما علمت من أهلى إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنيه إلاخيرا)». [راجع: ٢٥٩٣].

شہادت کے باب میں تزکیۃ الشہو د کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی گواہوں کے بارے میں معلوم کرنا کہ بیک ہیں؟ جس کے لئے شرعاً مزکی مقرر ہوتے ہیں۔

اس باب میں سے بتلانا مقصود ہے کہ جب ان سے کسی گواہ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں؟

چنانچ فرماتے ہیں کہ جب کوئی محص کسی دوسرے کی تعدیل کر یعنی اس کوعادل قرارد ہے تو یہ کہ "لانعلم الا خیرا" ہمیں اس کے بارے پی سوائے فیر کے اور کوئی بات معلوم نہیں یا کہ "ما علمت الاخیوا" کیونکہ ہر انسان اپنام کے مطابق ہی گواہی دے سکتا ہے، آگے اس کے باطن کی کیا حقیقت ہے یہ کسی کوئیس پنة چل سکتا۔

انسان اپنام کے مطابق ہی گواہی دے سکتا ہے، آگے اس کے باطن کی کیا حقیقت ہے یہ کسی کوئیس پنة چل سکتا۔

اس پر حدیث "المک" سے استدلال کیا کہ اس میں خود حضورا کرم ﷺ نے حضرت عائش کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ "ما علمت من اہلی الاخیوا" اور صفوان بن معطل کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ "ما علمت علیہ الاخیوا".

#### (m) باب شهادة المختبئ

"وأجاز عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبى وابن سيرين و عطاء و قتادة: السمع شهادة. و كان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيئ ولكن سمعت كذا وكذا".

کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو چھپا ہوا ہے مختی کے معنی ہیں چھپا ہوا، یعنی مشہود علیہ جس کے اوپر گواہی دی جارہی ہے اس سے پوشیدہ ہے تو آیااس کی گواہی جا تزہے یانہیں۔اس پریہ باب قائم کیا ہے، یعنی جس شخص کے خلاف گواہی دینے ہے۔اس سے آدمی حجیب گیا تو آیااس کی گواہی معتبر ہوگی یانہیں؟

# چھے ہوئے شخص کی گواہی اور اختلاف فقہاء

امام بخاری رحمہاللہ یہاں اس مذہب کی طرف گئے ہیں کہ چھپے ہوئے تخص کی گوا بی معتبر ہے۔ امام شافعی رحمہاللہ کی طرف بھی یہی قول منسوب ہے ، ان کا قول قدیم بینہیں تھالیکن مصر جانے کے بعد جدید قول یہی ہوائ<sup>ع</sup>

امام ما لک اورامام احمد رحم ہما اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ علی الاطلاق چھے ہوئے آدمی کی شبادت معتر ہے۔ تعدید کو حفیہ کا جو فد بہب بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آدمی اس طرح چھپا ہوا ہے کہ مشہود علیہ کو دکھی رہا ہے اگر چہ مشہود علیہ اس کو بھی رہا ہے اور اس کی بات بھی سن رہا ہے ، تب تو یہ شہادت جائز ہے۔

لکین اگر صرف دیوار یا پردے کے پیچھے سے اس کی آواز سن رہا ہے ، اس کود کھی ہیں رہا تو مشہور یہ ہے کہ حفیہ کے نزد کی ایس شہادت معتر نہیں ۔ اس لئے کہ اگر اس وقت گوا ہی دے گا تو وہ صرف آواز کی گوا ہی ہوگی کہ اس نے فلال بات کی ہے اور "المصوت یہ اس کے لئے شہادت دینا جائر نہیں ، یہ حنفیہ کامشہور تول ہے ۔ تا ہوتی ہے تو جب تک د کھی نہ لے اس وقت تک اس کے لئے شہادت دینا جائر نہیں ، یہ حنفیہ کامشہور تول ہے ۔ تا ہوتی ہے تو جب تک د کھی نہ لے اس وقت تک اس کے لئے شہادت دینا جائر نہیں ، یہ حنفیہ کامشہور تول ہے ۔ تا

٢ ، ٣ ، ٣ عمدة القارى ج: ٩ ، ص: ٣٤٣ ، وفتح البارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٠٠ .

## حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

حضرت علا مدانورشاہ تشمیری صاحب ؓ نے '' فیض الہاری'' میں فر مایا کداگراس بات کا پور ااطمینان اور اس پریفین ہوج نے کد آواز کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس شہادت کو قبول کر سکتے ہیں ۔ ھ

لیکن میرے خیال میں حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو با قاعدہ شہادت تو نہیں کہا جائے گا البتہ اس کو ایک قرینہ موید ہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ور نہ صرف آواز کی شہادت معتر نہیں۔ مثلاً شیلیفون کی تفتگو شیپ کرلی، آج کل بیکٹرت سے ہور ہا ہے اور پھر بعض اوقات وہ عدالت میں سنائی جاتی ہے کہ ٹیلیفون پر فلال نے بیہ بات کی ہے تو میحض شہادت باسمع ہوگی اور خاص طور سے ٹیلیفون کے اندر آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ کمل شبوت نہیں، اس کو کمل شہادت نہیں کہیں گے، البتہ اس کو ایک قرینہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اگر دوسری شہاد تیں موجود ہیں تو اس کو ان کی تا ئید میں پیش کرنے کے گائش معلوم ہو تی ہے۔

امام بخاری رحمه اللدن "شهادة المحبتى" كے جواز ير يحق ازارتك كے بين:

' ''کان الحسن يقول: لم يشهد ونى على شىء ولكن سمعت كذا وكذا'' حسن بصري فرماتے ہيں كہ مجھان لوگوں نے باقاعدہ گواہ نہيں بنايا تقاليكن ميں نے فلاں فلاں بات سى۔

رن ربائے ین حریب و وق عے با جاتوہ وہ ین بایا عادیہ وہ یں ان ہوسکتا ہے من بھری ساتھ ساتھ دیکھ

بھی رہے ہوں ،اوراگر ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں تو پھران کا بیقول حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔

٠ ٢٢٣٨ ـ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى: قال سالم: سمعت

<sup>🙆</sup> فیض الباری ، ج: ۳، ص. ۳۸۳.

یہ ابن صیاد کا واقعہ کا ذکر کیا ہے، جس میں حضوراقد س کے جہبے کر ابن صیاد کی بات سننے کے لئے تشریف لے گئے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضوراقد س کے ختی تھے اور اس کی بات من رہے تھے۔
لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ یہاں پرشہادت دینا منظور نہیں تھا بلکہ اپنے طور پر معلومات حاصل کرنامقصود تھا۔

۲۱۳۹ سحد ثنى عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ت امرأة رفاعة القر ظى إلى النبى الله فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى ، فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير ، إنمامعه مثل هدبة الثوب. فقال: ((أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟لا، حتى تذوقى عسيلته ويذوق علسيلتك)) ، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبابكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى الله . [أنظر: ٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠٥٠

جس وقت امراة رفاعة بيات كهربى تقى كه مجھے مير بيشو ہر في طلاق و بدى ہاور ميں عبدالرحمٰن بن زبير رفي كے ياس چلى گا۔ "إنمامعه مثل هدبة الثوب" حضرت ابو بكرصد يق مياس وقت و بال بيشے

ل وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا الغ، باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره يطأها ثم يفارقها وتقضى عدتها، وقم: ٢٥٨٤، وسنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول إلله ، باب ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وقم: ١٠٣٠، وصنن النسائي، كتاب النكاح ، باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، وقم: ٣٢٣١، وكتاب الطلاق، باب الطلاق البتة، وقم: ٣٣٥٢، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح ، باب الرجل يطلق امرأ ته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها اترجع الي الاول، وقم: ١٩٢١، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ١٩٢٩، ومنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب مايحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها، وقم: ١٩٢١، ١١١٥، ٢٣٧٢، ١١٣٥، ١١٥، ١١١٠، ١١١٨، ١١٠٠، ١١١٨، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠، ١١٠٠، ١١٠، ١١٠٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠، ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠

ہوئے تھے اور خالد بن سعید بن العاص علی درواز ہراس انظار میں تھے کہ ان کوحضور اقد س علی کے یاس آنے کی اجازت دی جائے۔

حفرت فالده في فحفرت الوبكرصد لق في سے كما" الاتسمع إلى هذه ماتبجهوبه عند السنبي ها؟" كرحضوراكرم الله كاست عمل كالكهري ب كد "معده مثل حديدة الثوب" لين بيثرم ك بات ہے کیکن پیمورت اس طرح کھل کر کہدرہی ہے۔

امام بخاری رحمه الله کا یہاں اس مدیث کولانے کامنشا بیے کہ خالد بن سعید بن عاص نے عورت کی بات پردے کے پیچے سے تن اور اس کی آواز بہون کراس پر حکم لگادیا کددیکھیں رفاعہ کی بیوی اس متم کی بات کررہی ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ بیعام حالات کی بات ہے، یہاں شہادت کا کوئی تصور تہیں کہ اس پرشہادت ویں کهاس نے بیات کی ہے۔

#### (۳) باب إذا شهد شاهد ، أوشهو د بشئ

"وقال آخرون: ماعلمنا بذلك ، يحكم بقول من شهد"

قال الحميدي . هذا كما أخبر بلال أن النبي الله على في الكعبة . وقال الفضل: لم يصل، فأخذالناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخر ان بألف و خمسمائة يقضى بالزيادة.

کہتے ہیں کہ ایک گواہ یا کچھ گوا ہوں نے کسی بات کی گوائی دی دوسروں نے کہا کہ تمیں اس بارے میں علمنہیں تو " بے کے بقول من شہد" جس نے گواہی دی ہے اس کے قول کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو تحص جانتا ہے اور جان کر گوائی دیتا ہے توبید شبت ہے اور نافی پر مقدم ہے۔

مثلًا :حضرت بلالﷺ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی اور فضل نے کہا کہ نہیں پڑھی ، تو لوگوں نے حضرت بلالﷺ کی شہادت ریمل کیا۔

اس طرح دوآ دمی گواہی دیں کہ فلاں کے اوپر فلاں کے ایک ہزار درہم ہیں اور دوسرے دو گواہ گواہی دیں کہ ایک ہزاریا نچ سوہیں ،تو زیادہ والے گواہوں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ مح

• ٢ ٢ ٢ ـ حدثنا حبان : أخبرناعبد الله : أخبر نا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال: أحبرني عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فاتته امرأة فقالت:قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك

عمدةالقارى، ج: ٩، ص: ٢٤٩.

ارضعتنى ولا اخبرتنى ، فارسل إلى آل ابى إهاب يسالهم ، فقالوا: ما علمناه ارضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبى ﷺ : ((كيف وقد قيل؟)) ففارقها ونكحت زوجا غيره.[راجع:٨٨]

یعقبہ بن حارث کامشہور واقعہ ہے (جو بار بارآیا ہے) کہ انہوں نے نکار کیا تھا ، مورت آئی اوران نے آکر کہا کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ بلایا ہے اوراس کی بیوی کو بھی بلایا ہے۔

عقبہ نے کہا کہ جھے تو پہ نہیں کہ تم نے دودھ پلایا ہے اور نہ تم نے پہلے بتایا ہے، ابی ا حاب کے گر والوں کو پیغام بھیجا اور ان سے بوچھا' تو انہوں نے کہا" ماعلمنا و ارضعت صاحبتنا" بمارے لم میں نہیں ہے کہ اس نے ہماری لڑکی کو دودھ پلایا تھا حضور اقد س کے پاس گئے اور جا کر سوال کیا۔ تو آپ کے فرمایا "کیف و قسد قیسل؟" کہا ہاں عورت کو اپنی پاس کیے رکھو گے جب ایک بات کہددی گئی۔ پھر عقبہ بن حارث نے ان سے مفارقت اختیار کرلی اور اس عورت نے کسی اور سے نکاح کرلیا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللّہ کا اس عدیث کولانے کا منشاء یہ ہے کہ عقبہ بن حارث اوران کی بیوی ارضاع کی نفی کرر ہے تھے ،لیکن جب عورت نے گواہی دے دی تو آپ ﷺ نے اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے ان کو مفارقت کا حکم دے دیا۔ '

اگر چہ جمہور کے نز دیک مفارقت کا حکم بطورا حتیاط دیا گیا تھا ورنہ تنہا ایک مرضعہ کی شہادت کا فی نہیں ہوتی ، کیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء یہ ہے کہ احتیاط کے نقطہ ءنظر سے بھی کم از کم مثبت کو نافی پر مقدم رکھا گیا،معلوم ہوا کہ مثبت نافی پر مقدم ہے۔ <sup>6</sup>

#### (۵) باب الشهداء العدول

احتج بظاهره من اجاز شهادة المرضعة وحدها، و من منع حمله على الورع دون التحريم ، ..... قال جمهور العلماء: إن النبي على أن المراة أرضعتهما ، لكنه لم النبي على أن المراة أرضعتهما ، لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا، لا جماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك ، لكن أشار عليه النبي على بالاحوط الخ عمدة القارى ، ج : ٢، ص : ١٣٣٠ .

و [البقرة: ٢٨٢] و الطلاق: ٢]

حضرت عمر علی بنیاد پر فیصله محضوراقد سے کے زمانے میں تو وحی نازل ہوتی تھی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوجاتا تھا کہ یہ آ دمی تھیک ہے یا غلط ہے اور اب ہمارے پاس وحی نہیں ہے، البتہ ظاہری اعمال ہیں ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اگر ظاہری اعمال تھیک ہیں تو اس کی شہادت قبول کریں گے اگر ظاہری اعمال غلط ہیں تو شہادت کور دکرویں گے اور باطن کی بات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے۔

#### (۲) باب تعدیل کم یجوز؟

۲۹۳۲ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد' عن ثابت' عن أنس رضى الله عنه قال: ((وجبت)). ثم مر الله عنه قال: ((وجبت)). ثم مر بأخرى فأ ثنوا عليها شرا' أو قال: غير ذلك فقال: ((وجبت)) فقيل: يارسول الله، قلت لهنذا: ((وجبت)) و لهنذا: ((وجبت)) و لهنذا: ((وجبت)) و لهنذا: ((وجبت)) قال: ((شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الارض)). [راجع: ١٣٩٧]

اب یہاں ترجمۃ الباب توبید ذکر کیا کہ کتنے آ دمیوں کی طرف ہے کسی کی تعدیل کی جائے تو وہ کا فی ہے لیکن یہاں حدیث میں کوئی تعداد مذکور نہیں ہے۔

۲۲۳۳ محدثنا عبدالله بن بريدة عن أبى الفرات: حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبى الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر في فمرت جنازة فأثنى خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر باخرى فأثنى خيرا فقال: وجبت، فقلت: ما (وجبت) يا أمير خيرا فقال: وجبت، فقلت: ما (وجبت) يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبى ((أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)). قلنا: و ثلاثة؟ قال: ((و ثلاثه))، قلنا: واثنان؟ قال: ((واثنان))، ثم لم نسأله عن الواحد. [راجع: ١٣٦٨].

# حفیہ کے ہال تعدیل

حنفیہ کے یہاں تعدیل کے لئے دوباتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، عددیا عدالت ۔عددلیتی دو آ دمی گواہی دیں اورا گرایک ہو مگراس کے ساتھ عدالت ہو کمل عدل ہوتواس کی تعدیل کر دینا بھی کافی ہے۔ <sup>لل</sup>

# (2) باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم

"وقال النبي : ((أرضعتني و أبا سلمة ثويبة))، والتثبت فيه".

۲۲۳۵ حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى الله في بنت حمزة: ((لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة)). [أنظر: • • ١٥]

عمرة بنت عبد الرحمٰن: أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى المن أخبرتها: أن النبى الله عنمرة بنت عبد الرحمٰن: أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله أخبرتها: أن النبى الله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: يارسول الله ، أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة . فقالت عائشة: يارسول الله ، هدا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله الله : ((أراه فلانا لعم حفصة من

لل فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٨٣ ، و عمدةالقاري ، ج: ٩ ، ص: ٣٨٣.

<sup>7]</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم: ٢٦١٧، وسنن الترمذي، كتاب الرضاع، بباب مايحرم من الرضاع، رقم: الرضاع، بباب مايحرم من الرضاع، رقم: ٣٢٣٩، وسنن ابني داؤد، كتاب الرضاع، باب في لبن الفحل، رقم: ١٢١١، وموطاء مالك، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، رقم: ٢١١١،

۲۱۳۷ ـ حدثنا محمد بن كثير: اخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه مسروق: أن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على النبي الله عندى رجل فقال: ((يا عائشة من هدا؟)) قلت: أخى من الرضاعة ، قال: ((يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)). تابعه ابن مهدى عن سفيان. [۲۰۱۵]

# حديث باب كى تشرر

کہتے ہیں کہ انساب اور ارضاع وغیرہ کے مسئلے پرشہادت بالتسامع بھی کافی ہے۔

یعنی اگر خرمستنیض کے طور پر یہ بات لوگوں میں مشہور ہوکہ فلاں، فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں نے فلاں کو دورہ پلایا ہے تو خبرمستنیض کے طور پر یہ بات لوگوں میں مشہور ہوکہ فلاں، فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں ہے اور رضاعت دورہ پلایا ہے تو خبرمستنیض شہادت کے قائم مقام ہوجاتی ہے اور اس سے نسب بھی ثابت ہوسکتی ہے، اس کو ''است الام الشہادة بالتسامع'' کہتے ہیں۔ کیونکہ نسب بھی ایس چیز ہے کہ کوئی شخص اس کی حقیقت پر گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ حقیق گواہی اس وقت دے سکتا ہے جب وہ علوق کا مشاہدہ کرے اور علوق کا مشاہدہ کون کر سکتا ہے؟

لہٰذامحض تسامع کی شہادت کافی ہے کہ شہرت ہے اور یہی معاملہ رضاعت کا بھی ہے۔اس طرح کسی شخص کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے؟ کس وقت زندہ تھا کب مرگیا؟ اس کے بارے میں بھی عام شہرت ہے کہ فلاں وقت وہ مرچکا تھا تو اس عام شہرت کی بنا پر اس وقت سے اس کومردہ سمجھا جائے گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں رضاعت والی حدیث لائے ہیں کہ جس میں آپ سے نے فرمایا کہ جھے تو یہ نے دودھ پلایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ تو یہ کا دودھ پلانا خود حضور اقد س کے کوتویا دنہیں ہوگا کیونکہ وہ نچے تھے لیکن آپ کے نہ بات تسامع کی بنا پر فرمائی۔

#### (٨) باب شهادة القاذف والسارق والزاني،

وقول الله عزوجل: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا ﴾ "!

وجلد عمر أبا بكرة و شبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة،ثم استتابهم. وقال: من

سل [النور: ٣-٥]

تاب قبلت شهادته. وأجازه عبدالله ابن عتبة، و عمر بن عبدالعزيز، و سعيد بن جبير، و طاؤس و مجاهد والشعبى و عكرمة والزهرى و محارب بن دثار و شريح ومعاوية بن قرة وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبى و قتادة: إذا أكذب نفسه جلد و قبلت شهادته . وقال الثورى: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وان استقضى المحدود فقضاياه جائزة، وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز . و أجاز شهادة العبد و المحدود وألامة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. و نفى النبي النانى سنة و نهى النبي عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى مضى خمسون ليلة .

یہ باب ہے" **شہادۃ القاذف والسارق والزانی**" بیتینوں چونکہ عادل نہیں، فاسق ہیں اس لئے ان کی شہادت مقبول نہیں ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے متیوں کوا یک ساتھ اس لئے ذکر کیا ہے کہ ان کے نز دیک متیوں کا تئم ایک بی ہے بعنی ان کی شہادت قبول نہیں ، البتہ اگر سارق سرقہ ہے ، زانی زنات اور قاذف قذف ہے تو بہ کر لے تو تو بہ کے بعد ان کی شہادت قبول ہوجاتی ہے۔

# محدود في القذف كي شهادت اوراختلا ف ائمه

یباں اصل محدود فی القذف کا مسئلہ بیان کرنامقصود ہے کہ محدود فی القذف کی شبادت و یسے تو قبول نہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اگروہ تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ اور اس کی شبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہی مسلک امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بن صنبل رحمہم اللّٰہ کا بھی ہے۔

امام الوصنيف رحمة الله كزويك قاذف كى شبادت قبول نبيس بوتى ، جائده و توبيمى كرچكا موسك اختلاف كا مدار اصل من آيت كريمه كي تغير برب كه الله تعالى فرمايا ﴿ وَلا تَعْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً المَهُمُ شَهَادَةً وَالولاِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا ﴾

اب يبال ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ ﴾ ياتَنَى سَ چيز كساته لك رہا ہے؟ ائمة ثلاثه كتے بين كه ياتَنى ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾ كساته لك رہا ہے كه ان كى شہادت كھى قبول نه كرو، الا به كه وہ تو به كركيں ، پرقبول كرلو۔

٣] - وتفسيرالقرطبي ، ج: ٢ ١ ، ص: ٩٥ ١ ، و عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٣٩٢.

حفیہ کہتے ہیں کہ یہ ﴿ وَاُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ کے ساتھ لگ رہاہے، "لا تقبلوا لهم شهادة ابدًا" يہاں تک توحد کابيان ہوگيا، اس کے بعد فرمايا کہ ﴿ وَاُولَئِنِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ياوگ فاس بیں۔ "إلّا الّذِيْنَ کابُوًا" سوائے ان کے جوتوبہ کرلیں تو پھرفاس ندر ہیں گے۔

اس کے معنی میہ ہے کہ تو بہ کرنے کا اثر آخرت کے احکام پر ظاہر ہوگالیکن دنیا میں جو حدلگ چکی وہ لگ چکی ہے اوراس حدکا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت بھی نہ قبول کی جائے گی۔

# حنفیہ کے دلائل

حفیہ اپنے اس مؤقف کی تائید میں کی باتیں پیش کرتے ہیں۔

ایک بیکه استناء کا قاعدہ بیہ وتا ہے کہ حتی الا مکان اس کواس سے متصل جملے کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور یہاں متصل جملہ ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ہاور "لا تسقیلوا لھم شھادہ ابدًا" کے ساتھ لگانے میں ایک فاصل موجود ہے اور یہ خلاف اصل ہے۔

دوسری بات بیے کہ یون فرمایا گیا"فاجلدو هم شمانین جلدة ولا تقبلو الهم شهادة ابدًا والدک هم الفسقون إلا الله بن تابوا" اب"إلّا الله بن تابوا" کے استناءکوا گرفا صلے کے باوجودلگایا جائے توکوئی کہنے والا یہ کہرسکتا ہے کہ اس کا تعلق "فاجلدو هم شمانین جلدة" ہے بھی ہے کہ اس کوڑے لگا وَ اور شہادت قبول نہ کرومگر یہ کہ اگر وہ تو بہ کرلیں تو اس کوڑے بھی مت لگا وَ ، حالا نکہ اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ تو بہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی 'جب وہ ساقط نہیں ہوگی اور ہر حالت میں اس کوڑے لگا نیں جائے ہے حد مراجز ہے "لا تقبلوا لهم شهادة ابدًا" وہ کیے ستنی ہو جائے گا۔

تیری بات یہ کر آن نے "لا تقبلوا لهم شهادة ابداً" کے ساتھ "ابداً" فرایا ہے اگرتوب کے بعد شہادت بول ہوتی تو پھر "ابداً" کا لفظ استعال کرنے کی کیا ضرورت تھی ، صرف "لا تقبلوا لهم شهادة " کہد ہے لیکن "ابداً" کا لفظ یہ بتار ہا ہے کدان کی شہادت کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہوگ ، استناء کواس کے ساتھ لگانے کے نتیج میں "ابسداً" کا لفظ بالکل بیار ہوجا تا ہے ، اس لئے بھی اس استناء کو "اولئک هم الفسقون" کے ساتھ لگایا جائے گا۔

ایک بات میبھی ہے کہ اگر وہ مسلک اختیار کیا جائے جوامام بخاری رجمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ فر مار ہے ہیں تو پھر محدود فی القذف میں اور دوسرے فاسقوں میں کوئی فرق نہ ہوگا، اس کئے کہ وہ بھی جب تک تو بہ نہ کریں اس وقت تک ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ چور ہے ، زانی ہے اور شار بٹمر ہے ، ان کی گواہی بھی بغیر تو بہ کے قبول نہیں لیکن اگر تو بہ کرلیں تو پھر قبول ہے۔ تو محدود فی القذف کی کیا خصوصیت ہوئی ؟ حالا نکہ قرآن میہ کہدر ہا ہے کہ محدود فی القذف کی خصوصیت سے ہے کہ اس کی گواہی قبول میں ہے۔

معلوم ہوا کہ محدود فی القذف کی وہ خاصیت جو اس کو دوسرے فاسقوں سے ممتاز کرتی ہے اس وقت ثابت ہوسکتی ہے جب رید کہا جائے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی 'چاہے وہ تو بہ بھی کرلے' بخلاف سارق اور زانی کے کہان کی شہادت اور گواہی تو بہ کے بعد قبول ہوسکتی ہے۔

اس وجه سے حفیہ اس بات کے قائل بیں کہ محدود فی القذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہیں۔ "لقو له تعالی ": ﴿وَلَا تَـقُبَـلُـوُا لَهُـمُ شَهَادَةً اَبَداً وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاصْلَحُوا ﴾ فَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ابو بکرۃ ، شبل بن معبداور نافع کوحضرت مغیرہ ﷺ پرتہت لگانے کی وجہ سے کوڑے لگائے۔

# حضرت مغيره عظه پرتهمت كاواقعه

واقعہ یہ ہواتھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ بڑے سیاست دان اور ذکی آ دمی تھے۔حضرت عمر ﷺ نے ان کوعراق کا گورز مقرر کیا تھا اور گورز مقرر کرنے کی وجہ بیتھی کہ عراق کے لوگ قابو میں نہیں آتے تھے۔ "الکوفی لایؤفی" تو وہ بمیشہ کچھ نہ کچھ ٹر بڑکرتے رہتے تھے۔ "

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے نساد پھیلے ہیں، ان میں سے اکثر عراق سے ہی پھیلے ہیں، اس لئے وہاں کے کے لئے کوئی بہت ذکی اور مجھدار آ دمی جائے تھا۔ حضرت عمر شے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ پورے واق کے گورنر تھے اور حضرت ابو بکر ق ہے صرف بھرہ کے گورنر تھے۔ کردیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ پورے واق کے گورنر تھے۔

حضرت ابو بکر ہ ﷺ کو حضرت مغیرہ ﷺ کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے' ان کے درمیان کچھے اختلاف بھی تھا۔

ا کی مرتبہ الیا ہوا کہ حفرت ابو بکر ہ کے مغیرہ بن شعبہ کے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ ضبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا، فجر طلوع نہیں ہوئی تھی یا طلوع تو ہو چکی تھی ، لیکن بالکل ابتدائی وقت تھا۔ ابو بکر ہ کھا کہ مغیرہ بن شعبہ کے ان کو پہر تجسس ہوا کہ بیا ہے وقت کہاں جارہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ کے دریکھا کہ مغیرہ بن شعبہ کے ان کو پہر تجسس ہوا کہ بیا ہے وقت کہاں جارہے ہیں؟ بیان کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ کے ایک مکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر جھا نکا تو وہاں ایک عورت تھی اور حفزت مغیرہ کے ساتھ مشغول ہوگئے۔

ان سے صبر نہ ہواانہوں نے تین آ دمی اور اکھنے کر لئے۔ایک شبل بن معبد، ایک نافع اور ایک حضرت

۵] [النور: ۵٬۳] لا تفسيرالقرطبي، ج: ۱۲، ص: ۱۷۹، وفتح الباري، ج: ۵، ص: ۲۵۵.

حضرت فاروق اعظم کو جب بی خبر ملی تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ سب کو بلایا مغیرہ بن شعبہ کی کہ آگئے اوران کے خلاف جو گواہ نتھے وہ بھی آگئے۔ حضرت فاروق اعظم کے بلاتو لیالیکن ساتھ بید عامجی کی کہ یا اللّہ کسی طرح مغیرہ کی صدیبے بچالے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کے گر ارمعلوم ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سیکا منہیں کر سکتے۔

جب گواہی ہوئی تو گواہی میں تین آ دمیوں لینی ابو بکر ہے۔ جبل ابن معبدا اور نافع بن الحارث نے صریح الفاظ میں گواہی دی کہم نے ان کوز ناکرتے ہوئے دیکھاہے، چوتھے آ دمی لینی زیاد نے کہا کہ میں نے ایک چپا در میں دیکھا اور حرکت دیکھی سانس پھولا ہواتھا اور الی آ واز نکل رہی تھی جیسی جماع کے وقت ہوتی ہوتی انہوں نے صریح رُنا کی گواہی نہیں دی۔

اب چونکہ چوتھا آ دمی صریح زنا کی گواہی نہیں دے پایا' اس لئے حضرت عمرﷺ نے مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے حدکومنقطع کردیا اور ابو بکر قﷺ شبل بن معبد اور نافع تینوں کو حدقذ ف لگائی۔

#### اصل واقعه كياتها؟

واقعہ تو بیمشہور ہے اب اصل قصد کیا تھا؟ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کی بہت تحقیق کی ،اس کے نتیج میں یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ نے ایک عورت سے خفیہ طور پر نکاح کیا ہوا تھا۔

مغیرہ بن شعبہ ﷺ بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بہت نکاح کرتے تھے اور بہت طلاق دیتے تھے۔ بہت کا حورتوں سے نکاح کے اور بہت کا عورتوں کو طلاق دی۔ تو انہوں نے خفیدتم کا ایک نکاح کرر کھا تھا، جس کا لوگوں کو پیتے نہیں تھا اور بیوا قعدان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے خود عذراس لئے پیش نہیں کیا کہ حضرت عمر ﷺ نے خفیدتم کے نکا حوں پر یا بندی عائد کررکھی تھی کہ جوآ دمی نکاح کرے وہ تھلم کھلا کرے، خفیدنکاح نہ کرے، اس لئے انہوں نے سوچا کہ آگر میں یہ کہوں گا تو حضرت عمر ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس وجہ سے یہ قصہ پیش آیا۔ گئا

بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جھنرت عمر ﷺ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ پرتہت لگانے کی وجہ سے ابو بکر قدیدہ شبل بن معبد اور نافع کو حد قذف لگائی۔

كل فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٨٢.

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

"ثم استتا بهم" پھران سے توبہ طلب کی اور فر مایا کہ "من تاب قبلت شہادته" جوتو بہ کرےگا، آئندہ اس کی شہادت کوقبول کروں گا۔

امام بخاری رجمہ اللہ کا بیاستدلال برا قوی ہے اس کے کہ حضرت عمر جھنے سارے صحابہ کے کہ حضرت عمر جھنے نے سارے صحابہ کے موجودگی میں بیفر مایا کہ اگر تو بہ کر لے گا تو شہاوت قبول کرلوں گا اور کسی نے اس پر تکیر نہیں فرمائی۔ یہ واقعہ امام بخاری اور ائمہ ثلاث کی قوی ترین دلیل ہے۔ لیکن امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ تو بہ کی بید بات حضرت سعید بن المسیب منقول ہے کہ مصادواہ الشافعی فی الأم الیکن خود سعید بن المسیب کا مسلک بیتھا کہ قاف نو بہ کر کے سب بھی اس کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ اور ابوداؤد طیالیؒ نے روایت کیا ہے کہ خود ابو بکر ہ کو کوئی گواہ بنا نا چا ہتا تو فرماتے "اشھاد غیری فان المسلمین فسقونی، دوسری طرف امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قرآن کریم کے نقطہ نظر سے بڑی قوی اور مضبوط ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ امام صاحب کا نقطہ نظریہ ہے کہ یہاں اس واقعہ میں اگر وہ تو بہ کریں ، تو کیا کریں ؟ تو بہتو یہی ہوگ کہ وہ اپنے آپ کوجھٹلا نیں کہ ہم نے جھوٹی شہادت دی حالا نکہ جھوٹی شہادت نہیں تھی۔ انہوں نے واقعی عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور ان کو پیتانہیں تھا کہ بیان کی بیوی جی تو تو بہس بات کی کریں ؟

رکہیں کہ ہم نے جھوٹ بولاتھا تواب ٹھیک ہوجائے گااورا گرکہیں کہ جھوٹ نہیں بولاتھا تو پھرتو بہ کیسے ہوگ ؟ تو چونکہ یہاں تو بہ کا تصور تحتی نہیں ہویا تا،اس لئے یہ بات اتنی کی نہیں ہے جیسا کہ قر آن کریم کے وہ دلائل ہیں جواجھی ذکر کئے گئے ہیں۔

"وأجازه عبدالله بن عتبة، و عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير، و طاؤس و محادب بن دثار و شريح و معاوية بن قرة" يرب حضرات كمت بن كنو به ك بعد شهادت قبول هـ -

"وإن استقضى المحدود فقضاياه جائزة" كتيم بين كدا گرمحدود في القذف كوتاضي بنايا

جائے تو اس کے فیصلے بھی جائز ہوں گے کیونکہ جب شہادت قبول ہوگئ تو اس کا قاضی بننا بھی درست ہوگیا۔ یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مسلک بیان کیا۔

آ گے حفیہ پر تقید فرمائی۔ فرمایا "وقال بعض المناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب"
بعض لوگ (مرادامام ابوصیفہ ہیں) کہتے ہیں کہ قاذف کی شہادت جائز نہیں اگر چہوہ تو بہ بھی کرلے۔ ایک طرف
توبہ کہادوسری طرف کہا کہ "فیم قال لا یجوز نکاح بغیر شاهدین، فإن تزوج بشهادة محدودین
جاز" دوگواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اگر دومحدود بالقذف کی موجودگی میں نکاح پڑھلیا تو نکاح ہوگیا۔ گویا
یہاں محدود بالقذف کی شہادت کو معتبر مانا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں قولوں میں تعارض ہے حالا نکہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، وہاں ادائے شہادت کے وقت شہادت کے قبول ہونے کی بات ہورہی ہے اور نکاح میں ادائے شہادت کی نہیں بلکہ تحل شہادت کی بات ہورہی ہے یعنی نکاح کے وقت دوآ دمی موجود ہونے چاہمیں۔ ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تا کہ متعہ اور خفیہ آشنائی کے طریقے کو بند کیا جائے۔

اگرمحدود بالقذف ہوں تو چونکہ موجودگی کی شرط پوری ہوگئی'اس لئے نکاح درست ہوگیا۔ بیاور بات ہے کہ فرض کریں نکاح میں جھڑا ہوگیا اور معاملہ عدالت میں پہنچ گیا اور اس محدود بالقذف نے جا کر گواہ دین عالی کہ ہماری موجودگی میں نکاح ہوا تھا تو وہاں ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی لیکن نکاح کے انعقاداور صحت کے لئے محدودین بالقذف کا موجود ہونا کافی ہے۔

اعتراض توائمہ ثلاثہ پربھی ہوتا ہے کہا گرکوئی سارق وزانی نکاح کے وقت موجود ہیں تو نکاح درست ہو جائے گا، بیاور بات ہے کہ جب گواہی دیتے جائیں گے توان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائیگا۔ تو بیشفن علیہ بات ہے جیسےاور فساق کا تھم ہے وہی محدودین ''فہی القاف'' کا تھم ہے۔ <sup>کل</sup>

''و**ان تـزوج بشهادة عبدين لم يج**ز'' امام ابوضيفه رحمه الله كهتم بين كهمدودين في القذف كي موجودگي مين تو نكاح درست موجا تابيكين دوغلاموں كي موجودگي مين نہيں ہوتا۔

وجہاس کی بیہ ہے کہ نکاح کے وقت شہادت ایک طرح کی ولایت ہے اور عبد ولایت کے اہل نہیں 'لہذا نکاح کے لئے ان کی موجود گی کافی نہیں ہے۔ <sup>و</sup>ل

"وأجازشهادة العبد و المحدود و الأمة لرؤية هلال رمضان"

۱۸ عمدة القارى ج: ۹۰ ص: ۳۹۵.

ول الأن العبدليست له ولاية ، فإذا عتق حصلت له الولاية على نفسه ، وإذن لابأس بعبرة شهادته . (فيض الباري ، ج . ٣ ، ص : ٣٨٤/

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرا اتنا فرق بیکیا کہ ہلال رمضان کی رویت کے لئے محدو د بالقذف کی شہادت بھی مان لیتے ہیں،غلام اور باندی کی بھی،تویہاں پر بھی بات یہی ہے:

سخن شناس نه ای دلبیراخطا اینهاست

کہ درحقیقت ہلال رمضان کے جوت کے لئے شہادیت کی شرط ہی نہیں بلکہ خبر کافی ہے۔اگر کوئی ایک قابل اعتاد عادل آ دمی بھی خبر دے دے تو اس سے بھی ثبوت ہوجاتا ہے ، کیونکہ وہاں شہادت شرط نہیں ای واسطے" اشھد"کا صیغہ بھی شرط نہیں ہے۔

آ گے فرمایا "وکیف تعرف توبعه".

یے ترجمۃ الباب کا دوسرا حصہ ہے لین جب ہم نے مان لیا کہ محدود بالقذ ف کی شہادت تو بہ کے بعد قبول ہوجائے گی تو اب اس کی تو بہ کیے بیچا نیں گے کہ اس نے تو بہ کرلی ہے، آ گے اس کو بتاتے ہیں کہ "و نسف میں المنبی کے النبی کے اللہ النبی کے اللہ النبی کے اللہ النبی کے اللہ اللہ کہ تک جلاوطن کرنے کے بعد حد پوری ہوگئ تو حد کفارہ ہے، کے بعد حد پوری ہوگئ تو حد کفارہ ہے، لہذاان کے نزدیک گناہ معاف ہوگیا اور تو بہ کے تھم میں آگیا۔

اس کا دوسرامعنی میہ ہے کہ جب ایک سال تک جلاوطن کرنے کے بعداس کے حالات سے اندازہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اب اس کووا پس بلا سکتے ہیں۔اس طرح اگر قاذف کے فقذف کرنے کے بعد ایک مدت تک اس کے حالات دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ اپنے عمل سے تائب ہو چکا ہے توسمجھ لیس گے کہ تائب ہوگیا اوراس کی شہاد نے تبول کرلیس گے۔

آ گفرایا "ونهی النبی عن کلام کعب بن مالک وصاحبیه حتی مضی خمسون لیلة".

کہ حضرت کعب بن مالک ﷺ اوران کے ساتھی ہلال بن امیہ وغیرہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے بات چیت سے بچاس دن تک منع فر مایا تھا تو اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔

اب یہاں بچاس دن اس لئے رکھے گئے تا کہ ان کے طرزعمل کا ندازہ کیا جائے ،ای طرح محدود بالقذ ف کوایک مدت تک دیکھا جائے گا کہ اس کا طرزعمل کیسا ہے؟ اگر طرزعمل درست معلوم ہوتو پھراس کی تو بہ قبول کر سکتے ہیں اور آئنداس کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔

#### (٩) باب : لايشهدعلى شهادة جورإذا أشهد

ا ٢٢٥ ـ حدثنا أدم: حدثنا شعبة:حدثنا أبو جمرة:قال سمعت زهدم بن مضرب: قال سمعت عسران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي الله عنهما قال: قال النبي

الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم )). قال عمران: لاأدرى أذكر النبي بعد قرنين أو ثلالة. قال النبي به: (( إن بعد كم قو ما يخونون ولا يؤ تمنون و يشهدون ولا يسعشهدون و ينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن)). [انظر: ٣٢٥، ٢٣٢٨، ٩٢٥]. على

" **بے طہر فیہم السمن**" لیخی موٹے ہوجا کیں گے،مطلب یہ ہے کہان کی ساری بھاگ دوڑ کامحور پیے جمع کرنااور کھانا پینا ہے' اس لئے وہ صحیح گواہی دے رہے ہیں یا غلطاس کی پرواہ نہیں کریں گے۔

# (١١) باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره ، وإنكاحه ، ومبايعته ، وقبوله في التأذين وغيره ، وما يعرف بالأصوات

"وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين و الزهرى و عطاء . وقال الشعبى: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شى تجوز فيه. وقال الزهرى: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة، أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر و يسأل عن الفجر، فإذا قيل: طلع صلى ركعتين. وقال سليمان ابن يسار: استأذنت على عائشة رضى الله عنها فعرفت صوتى فقالت: سليمان أدخل فإنك مملوك مابقى عليك شيء. أجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة".

یہ باب قائم کیا ہے کہ نا بینا مخص کی شہادت معتر ہے یانہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور ان کا رجحان سے ہے کہ اٹمی کی شہادت مطلقاً مقبول ہے۔ یعنی ہراس چیز میں اس کی شہادت مقبول ہے جس کوآ واز سے پہچانا جاسکتا ہو۔

چنانچہ کتے ہیں کہائمی کی شہادت ادراس کے تمام" **امبور و نکساحہ و انکاحہ** "منود بھی زکاح کرسکتا ہے اور دوسرے کا نکاح بھی کراسکتا ہے۔" **و مبایعتہ**"اوراس کی بیعت بھی لےسکتا ہے یا کرسکتا ہے اوراس کو اذان میں بھی قبول کیا جاسکتا ہے ہراس چیز میں جوآ واز کے ذریعے پہچانی جاتی ہو۔

# اغمی کی شہادت کے بارے میں اقوال ائمہ

امام بخاری رحمه الله کار جحان بیرہے کہ اعمی کی شہادت ان چیزوں میں علی الاطلاق قبول ہے جوآ واز سے

بہجانی جاسکتی ہوں۔

امام ما لك رحمه الله كالبهى يبي قول ب\_اورامام احدٌ سي بهي روايت يبي بي

جمہوریہ کہتے ہیں کہ اگر تحل شہادت کے وقت وہ تحصٰ بینا تھا تو ادائے شہادت جائز ہے، چاہے وہ نابینا ہو گیا ہو۔

لیکن اگر تحل شہادت کے وقت ہی نابینا تھا تو اس کے بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں اس کی شہادت مقبول نہیں۔ البتہ بچھا سٹنائی حالات ایسے ہیں جن میں قبول کی جاستی ہے۔ لینی اصل تھم تو یہی ہے کہ اگر وہ تحل شہادت کے وقت ہی نابینا ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں ، البتہ اگر بعض ایسے حالات ہوں جہاں سوائے آواز کے بہچانے کے کوئی اور چارہ نہ ہوتو اس کی شہادت کوقبول کیا جاسکتا ہے۔ وہ سٹنی حالات ہیں۔

الم بخاریؓ نے اپنے مسلک پراستدلال کیا ہے"واجاز شہادت، القاسم والحسن وابن سیرین و الزهری و عطاء" کران تابعین کے اقوال سے کرانہوں نے شہادة اعمی کو جائز کہا ہے۔

"قال الشعبى: تجوز شهادته إذا كان عاقلا: وقال الحكم: رب شي تجوز فيه".

تھم نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایس ہیں جن میں اعمی کی شہادت قبول ہے۔ گویا تھم کا قول حنفیہ کے قریب قریب ہوا کہ وہ بعض چیزوں میں قبول کرتے ہیں اور بعض چیزوں میں قبول نہیں کرتے ۔.

"قال الزهرى أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟"

امام زہریؒ نے اعمی کی شہادت قبول کرنے پراستدلال فرمایا کہ بیہ بناؤاگر عبداللہ بن عباسؓ اس چیز کی شہادت دیں کیاتم اس کوردکرو گے تھے۔ شہادت دیں کیاتم اس کوردکرو گے؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔

#### حضرت عبدالله بن عبال کے نابینا ہونے کا واقعہ

ان کے نابینا ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ایک مرتبہ بیا پنے والد کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور حضور اقد س ﷺ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اقد س ﷺ کے ساتھ ایک صاحب کو بیٹے ہوئے دیکھا۔اپنے والد سے بوچھا کہ بیہ جو صاحب حضورا قد س ﷺ کے یاس بیٹے ہوئے ہیں بیکون ہیں؟

حضرت عباس المعلى في فرمايا كه پهرتمهاري بينا في سلامت نهين رہے گي يعني اگرتم نے جرئيل كود كيوليا ہے

تو پھرتمہاری بینائی سلامت نہیں رہےگی 'کسی نہ کسی وقت چلی جائے گی۔ بعد میں واقعی ان کی بینائی چلی گئ۔
امام زہری کا بیاستدلال کہا گرعبداللہ بن عباس شہادت دیں تو کیاتم رد کر دو گے؟ بیتھوڑا سا جذباتی مشم کا استدلال ہے، اس لئے کہ شہادت کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اصول کا اعتبار ہے افراد کا نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ قاضی شرح نے حضرت حسن کے کشہادت جو حضرت علی کھیں کے حق میں تھی رد کردی تھی۔
مشہور واقعہ ہے، یہودی کے ساتھ زرہ کا معاملہ پیش آیا تھا، حضرت حسن کے الدکی شہادت و بے رہے تھے۔

اب اگرکوئی یوں کہے کہ کیاحضورا قدس کے کے نواسے کی شہادت ردکر دوگے؟ توبہ کہنااس لئے درست نہیں ہوگا کہ بیہاں بیمطلب نہیں کہ ان کومطعون کیا جارہا ہے یا ان پراتہام لگایا جارہا ہے بلکہ مقصود ہے کہ اصول کی بات بیہ ہے کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں۔

اس طرح اگراصول کے تحت اعمی کی شہادت قبول نہیں ہے تو وہ اعمی کوئی بھی ہوجا ہے صحابی کے ہو یا عورت اس کی شہادت قبول نہیں۔اب اگر کوئی کہے کہ کیا حضرت عائشہ گی شہادت رد کرو گے؟ توبہ بات اس لئے درست نہیں ہوگی کہ اصولاً حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی معتبر نہیں' لہٰذااس میں افراد کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

آگفرماتے ہیں: "وقال سلیمان ابن یسار استاذنت علی عائشة رضی الله عنها فعرفت صوتی" میں نے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی تو انہوں نے میری آواز پیچان لی۔ "فقالت: سلیمان الدخل فإنک مملوک مابقی علیک شی" حضرت عائشرضی الله عنها نے فرمایا ،سلیمان آجاؤ کیونکہ تم غلام ہواور جب تک کتابت کی کوئی رقم تمہارے اوپر واجب ہوتم اس وقت تک غلام ہو۔

یہ اصل میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔انہوں نے ان کومکا تب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جب تک بدل کتابت کی کوئی رقم تمہارے ذمے واجب ہےتم اس وقت تک غلام ہو۔

# حضرت عائشهرضى الله عنهانے غلام سے بردہ كيول ميں كيا؟

حضرت عائشہوضی اللہ عنہا کا مسلک بیتھا کہ غلام جا ہے اپنا ہویا کسی اور کا ہو، اس سے پر دہ نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہا گراپنا غلام ہے تو پر دہ نہیں ہے لیکن اگر دوسرے کا غلام ہوتو پر دہ ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کا مسلک بیدتھا کہ پر دہ نہیں ہے، اس لئے انہوں نے غلام سے کہا کہ چونکہ تمہارے ذمہ ابھی تک بدل کتابت باقی ہے' اس لئے ابھی تک تم غلام ہو، لہٰذا میرے پاس آسکتے ہو۔

یہاں استدلال صرف اس بات پر کررہے ہیں کہ حضرت عائشد ضی اللہ عنہانے سلیمان بن بیار کو آواز سے پیچان کر کہا کہ اندر آ جاؤ، معلوم ہوا کہ صرف آ واز پیچان کر کوئی فیصلد کیا جاسکتا ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اقمی کی شہادت بھی قبول ہے اگروہ آ واز پیچان سکتا ہے۔ لیکن بیاستدلال درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہاں شہادت کا کوئی امکان نہیں تھا، یم محض آواز پہچان کراینے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تھی، شہادت کا معاملہ نہیں تھا۔ شہادت الزام علی الغیر کے لئے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آواز پہچان کرایئے حق میں کوئی فیصلہ کر لے تو یہ جائز ہے لیکن آواز کے ذریعے الزام علی الغیر درست نہیں کہ میں آواز پہچان گیا ہوں، لہذااب میری بات تبہارے ذمہ بھی لازم ہے بیشہادت کا حاصل ہے اور پنہیں ہوسکا۔

"واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة" حضرت سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة" حضرت سمرة بن جندب شهادة بناس سه وه عورت كى شهادت و جائز ج، اس سه وه الله وابواور پر وه شهادت در و جائز ج، اس سه وه الحمى كى شهادت پراستدلال كرر ج بين كه گويا عمى كاو پر بھى نقاب پرا ابوا جاوروه شهادت در در با جاتو كہتے بين كه اگر "امرأة منتقبة" تخل شهادت كوفت بھى منتقبتى اوراس نے معاملدا بى آكھ سے نبين ديكھا تھا تو اس كى شهادت بھى چائز نبين ہوگى كيكن تحل شهادت كوفت "منتقبة" نبين تھى اورا بى آكھ سے معاملدد كيوليا تھا بعد ميں اگرانقاب كى حالت ميں شهادت در تو يہ جائز ہے۔

یمی ہم اعمی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر تخل شہادت کے وقت وہ بینا تھا اور اوائے شہادت کے وقت اگر وہ نابینا ہے تو جائز ہے۔

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے واقعات بطور استدلال ذکر کئے ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے شہادت پر استدلال نہیں ہوسکتا مثلا میہ کہ عائشہ نے سلیمان بن بیار کی آواز پہچان لی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آواز پہچاننے سے آدمی اینے حق میں فیصلہ کرسکتا ہے۔

ای طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم کو آنخضرت کے افران کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ تو اذان کے لئے مقرر فرمانے سے شہادت کا جواز لازم نہیں آتا۔ امام بخاری کا استدلال میہ کہ جو شخص اذان دے رہا ہے وہ گویا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

لیکن حقیقت میہ ہے کہ حضرت عبدا للہ بن ام مکتوم شیخوداس وقت شہادت دیتے تھے جب لوگ ان کو کہددیتے تھے کہ مہم ہوگئی اور وقت ہو گیا (جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے اور آگے بھی آر ہا ہے ) اس لئے میشہادت نہ ہوئی۔ مضل اعلان ہوا اور ایسی چیز کا اعلان ہوا جو بغیر شہادت اعمی کے پہلے ثابت ہو چکی ہے' اس لئے اس کو استدلال کے لئے نہیں لا سکتے۔

 وزاد عباد بن عبدالله عن عائشة: تهجد النبى الله في بيتى فسمع صوت عباد يصلى في المسجد فقال: ((يا عائشة أصوت عباد هذا؟)) قلت: نعم قال: اللهم ارحم عبادا (أنظر: ٥٠٣٤، ٥٠٣٢).

حضواً قدس ﷺ نے ایک شخص کومبحد میں قرآن پڑھتے ہوئے سارآپﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پررخم فرمائے ،انہوں نے مجھےوہ آیت یا دولا دی جومیں نے فلاں سورت میں چھوڑ دی تھی ، بھول گیا تھا۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعد میں آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بیعباد کی آ آواز ہے، حضرت عائش ؓ نے فرمایا جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا "الملہم ادحم عباداً" یہاں وہی بات ہے کہ آب ﷺ نے حضرت عباد ﷺ کی آواز پہچانی۔

#### (۱۳) باب شهادة الاماء والعبيد

"وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. و أجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده وأجازه الحسن و إبراهيم في الشي التافه: وقال شريح: كلكم بنوعبيدو إماء".

۲۲۵۹ ـ حدثنا ابو عاصم ـ عن ابن جریج، عن ابن ابی ملیکة ، عن عقبته بن الحارث . ح وحدثنا علی بن عبدالله : حدثنا یحیی بن سعید' عن ابن جریج قال: سمعت ابن ابی ملیکة قال: حدثنی عقبة بن الحارث أوسمعته منه: أنه تزوج أم یحیی بنت أبی اهاب' قال: فجاء ت أمة سوداء فقالت: قد ارضعتكما' فذكرت ذلك للنبی العارض عنی. قال: فتنحیت فذكرت ذلك له قال: و كیف وقد زعمت انها قد ار ضعتكما و فنهاه عنها . [راجع: ۸۸]

غلام کی شہادت کے بارے میں باب قائم کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ غلام اور باندی کی شہادت مقبول ہے۔

حضرت انس کے کہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے،شریح، زراۃ بن او فی اور محمد ابن سیرین رحمہم اللہ کا بھی پی مسلک ہے۔

ابراہیم محل کا بیر فر کیا ہے کہ انہوں نے شہادۃ عبد کو جائز قرار دیا ہے " فسی الشسی السافه" معمولی چیزوں میں اوراگر کوئی فیمتی چیز ہوتو اس میں معتبر نہیں " وقال شریع کلکم بنو عبید واماء"اور شریح نے کہا کہتم سب غلام ہواور باندیوں کے بیٹے ہو، مطلب سے کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، تو سب بندوں کے ہی بیٹے ہیں، لہذا اس کی شہادت قبول ہے۔ اور یہی امام احمد گا مسلک ہے، اور شایدامام بخاری گا بھی یہی مسلک ہے۔

#### ائمه ثلاثه كالمسلك

کیکن امام ابوصنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللّہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ شہادت ایک طرح کی ولایت ہے اور غلام کوکسی چیز پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ، غلام اہل ولایت نہیں ہے ، اس لئے اس کی شہادت مقبول نہیں لئے

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مسلک پر حدیثِ مرفوع سے استدلال کیا ہے اور وہ عقبہ بن حارث کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باندی نے عقبہ بن حارث سے کہا کہ بیں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پلایا ، اس نے کہا کہ نہیں پلایا ہے۔حضور اقد س کے پاس مسئلہ گیا۔ آپ کے انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پلایا ، اس نے کہا کہ نہیں پلایا ہے۔حضور اقد س کے پاس مسئلہ گیا۔ آپ کے نفر مایا کہ انہوں کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑ نے کا تھم دیا اور فر مایا کہ "کیف وقد قیل؟" جب ایک بات کہددی گئی تو اب اس کو کیوں رکھتے ہو۔

لیکن پیمسکلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آپ گئے نے بیتھم بطورا حتیاط دیا تھا۔" کیف وقد قبل؟" کالفاظ بھی اس پر دلالت کررہے ہیں کہ کیسے رکھو گے جب ایک بات کہدی گئی، یعنی اب خوشگواری نہیں باقی رہے گی، طبیعت میں شبہ پیدا ہوجائے گا۔میاں، بیوی کے تعلقات میں خوشگواری ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی' اس لئے آپ کئی نے بیتھم کیا ورنہ فی نفسہ ایک عورت کی شہادت (مرضعہ کی) قبول نہیں، لہٰذا اس سے استدلال درست نہیں۔ بعض ننخوں میں آگے حدیث افک کاعنوان ہے۔

#### (١٣) باب شهادة المرضعة

#### (١٥) باب تعديل النساء بعضهن بعضها

ال فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٣٨٤.

عورتیں ایک دوسری کی تعدیل کریں تواس کا کیا حکم ہے؟

ایک عورت کی تعدیل دوسری عورت کے حق میں قبول کی جائتی ہے اور اس میں حدیث الافک نقل کی ہے کہ اس میں حضرت بریرہؓ نے حضرت عا کشٹاکی تعدیل کی حضورا قدس ﷺ نے حضرت بریرہؓ سے حضرت عا کشہؓ کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے تعدیل کی اور آپ ﷺ نے اس کو قبول فرمایا، اس طرح حضرت زیب ہے آپ ﷺ نے بوجیاتا حضریت زین بے بھی حضرت عائشہ کی تعریف فر مائی ، تو اس کو قبول فر مایا ، اس حدیث کو لانے کا مقصد ہیہ ہے اور اس کی تفصیل مغازی میں ہے۔

(۲۱) باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

"وقال أبو جميلة: وحدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الفُوير أَبُوُّساً ، كأنه يتهمني قال عريفي : إنه رجل صالح، قال: كذاك ، اذهب وعلينا نفقته ".

جب ایک آ دمی کسی دوسرے آ دمی کا تزکید کردے تو چرکافی ہے، مراد تزکیة الشہو دے کہتے ہیں کہ ایک آ دی بھی کسی دوسرے آ دی، شاہد کے بارے میں ہے کہدوے کہ بیقابل اعتاد ہے تو ایک آ دی کا تزکید کا فی ہے۔ اختلاف فقهاء

بدامام بخاری رحمدالله کامسلک ہے۔

دوسرے حضرات جیسے شافعیہ، مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ دوآ دی ہونے ضروری ہیں جوشہادت کا نصاب ہے ' وہی تزکیہ کانصاب بھی قرار دیتے ہیں ، حنفیہ میں سے امام محمد کا بھی یہی قول ہے۔ م<sup>سی</sup>

امام بخاری رحمہ اللہ کا جومسلک ہے وہ امام احمد بن طبیل کا بھی ہے کہ ایک کی شہادت پر اعتبار کرنے کو معتبر مانتے ہیں۔

حنیہ کے یہاں مفتی بہ قول یہ ہے کہ تزکیہ کے لئے عدد یا عدالت شرط ہے یا تو دومزکی ہوں یا اگر ایک ہے پوراعادل ہو،اگر پوراعادل ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔<sup>تل</sup>

آ گاس واقعه سے استدلال کیا ہے کہ ابوجیلہ کہتے ہیں "وجسدت مسنب و ذام" بین نے ایک لقط یا یا "منبوذ" کے معنی ہیں ایک بچہ جو کہیں پڑا ہوامل گیا۔جس کو اصطلاح میں لقیط کہتے ہیں تو فر ماتے ہیں وہ مجھیل گیا۔

"فلما رآنى عمر"جب مجه حضرت عمر الله في العالم المعسى الغوير ابؤسا" لعنى میں اس کواٹھا کرحفزت عمرﷺ کے پاس لے گیا۔ان کے پاس لے جانے کا منشاء پیتھا کہ چونکہ وہ امیر المومنین تھے اس لئے ان کو بتا دوں کہ بیہ بچھے ملا ہے اور میں اس کواپینے پاس رکھ کراس کی پرورش کرنا جا ہتا ہوں ۔

عمدة القارى ج: ٩ ، ص: ٥٣٠.

٣٣ عمدة القارى ج: ٩، ص: ٥٣٠.

حضرت عمر رہے ہے۔ جب ویکھا تو ان کے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ پیخف محض دھو کہ دے کر مجھ سے بیت المال سے نفقہ جاری کرانا چاہتا ہے بینی جب مجھ سے کہے گا میہ بچہ لقیط ہے اور مجھے ملا ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس لقیط کا بیت المال سے نفقہ جاری ہوجائے گا پھر اس کے نام پر نفقہ جاری ہوجائے گا پھر اس میں جوالتے تلتے چاہیں کریں اس لئے میہ بچہ لے کرآیا ہے۔

حفرت عمر العويو ابوساً".

بیعرب میں ایک محاورہ ہے،غویر، غار کی تصغیر ہے اور ابوس، بوس کی جن ہے، جس کے معنی ہیں شدت اور مصیبت ۔ تولفظی ترجمہ بیہ ہوا کہ پچھ بعیر نہیں یا بیہ ہوسکتا ہے کہ چھوٹا ساغار بہت سی مصیبتوں کا سبب بن جائے۔

# "عسى الغوير أبؤسا" كاصل كياب؟

اس مثل کی اصل ہے کہ پچھ لوگ صحراء میں سفر کررہ ہے تھے کہ بارش آگئی۔ انہوں نے بارش سے بھا گرایک غار میں بناہ لی، ابھی غار میں بیٹھے ہی سخے اور اس خیال میں سخے کہ بارش سے بھا گئے ہیں، بارش سے نجات لگ گئی ہے کہ او پر سے جنان ہے، وہ ان کے او پر گرگئی اور وہ مر گئے تو وہ غار ہیں وانہوں نے نجات کا ذریعہ سمجھا تھا۔ بالا فران کے لئے ہلاکت کا سبب بنا تو اب عرب میں یہ شل مشہور ہوگئی ہے، جب بھی کوئی ایبا معاملہ ہوجس کی ظاہری طور پر تو اچھائی نظر آتی ہولیکن اس کا انجام فر اب ہواس وقت کہتے ہیں "عسمی المعویو ابؤسا" کہ جس چز کوئم اپنے لئے اچھا بچور ہو ہوسکتا ہے کہ انجام کے اعتبارے نہ بری ہو۔ تو حضرت عمر ہے او حضرت عمر ہے۔ المال سے فائد واصل کرو گے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے لئے مصارف میں فرج سمجھ رہے ہو کہ اس بن جائے یعنی اگر واقعی مجھ پر یہ بات نابت ہوگئی کہتم یہ نفقہ لے کر اپنے مصارف میں فرج کررہے ہو نے پر خرج نہیں کررہے یا ضرورت سے زیادہ فرج کررہے ہوتو پھر میں تحصی سزا دول گا۔ اس مصیبت کا سب بن جائے یعنی اگر واقعی مجھ پر یہ بات نابت ہوگئی کہتم یہ نفقہ لے کر اپنے مصارف میں فرج کررہے ہوئے پیچ پر خرج نہیں کررہے یا ضرورت سے زیادہ فرج کررہے ہوتو پھر میں تحصی سزا دول گا۔ اس مصیبت کا سب بن جائے ہی نظر آر ہی ہے ہوسکتا ہے انجام کے اعتبار سے تہا دے لئے بری ہو۔ اسطے یہ چیز جو ظاہری طور پر تہمیں انچھی نظر آر ہی ہے ہوسکتا ہے انجام کے اعتبار سے تہا دے لئے بری ہو۔ اسطے یہ چینے جوراری کرانا چاہتا ہوں ۔

# تزكيه كے لئے ايك كى شہادت كافى ہے

"قال عریفی" اتفاق سے میرے عریف بھی وہاں پرموجود تھے۔ عریف اصل میں قبیلے کے نمائندہ کو

كہتے ہیں -حضرت عمر علی نے مختلف قبائل كے مجھ عرفاء مقرر فرمائے ہوئے تھے-حضرت ابو جيلہ كہتے ہیں كہ میرے قبیلے کے عریف نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ﷺ بھی اس پر تہمت لگارہے ہیں تو اس عریف نے میرے بارے میں کہا "ان وجل صالح" کا ابوجیلہ تو نیک آدی ہیں ان کے بارے میں آپ ایسا گان نہ کریں کہ دھوکہ بازی کریں گئے۔

"الل كذلك" حضرت عمر الله في الياجها الياب يعني م كان دية موكديا في نيك آدى بير "اذهب وعلينا نفقة" كيرمجه عضرمايا جاؤاس ييكوك جاؤاوراس كانفقه ماري واجب ہے یعنی اس کا نفقہ ہم بیت المال سے ادا کریں گے۔

يهال حضرت عمر هي نه ابوجيله كي تعديل مين صرف ايك عريف كي بات كومعتر مانا معلوم موا کہایک آدمی کا ترکیم کرنا کافی ہے اور یہی ترجمۃ الباب کا مقصد ہے۔

٢ ٢ ٢ ٢ ـ حدثنى محمد بن سلام: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا خالد الحداء عن عُهدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي على فقال: ((ويلك ، قطعت عنق صاحبك )) قطعت عنق صاحبك ، مرارا . ثم قال: (( من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدا 

روایت نقل کی ہے کہ ایک محص نے دوسر ہے تحص کی تعریف کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہتم نے اس کی گردن تو ڑ دی۔مطلب یہ کہ ہوسکتا ہے اس تعریف کے بنتیج میں وہ عجب میں مبتلا ہو جائے۔

# تزكبه كاطريقه

بغدمیں فرمایا کہ سی کی تعریف کرنی ہویا کسی کا تزکیہ کرنا ہوتویوں کہنا چاہئے کہ میرا گمان پیہے کہ وہ ایسا ہے، میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔

"ولا اذکلی عملی الله احداً" اور میں الله تعالی کے اوپرکسی کا تزکینہیں کرتا یعنی نہیں کہتا کہ میرا

٣٠ وصحيح مسلم ، كتباب الزهد والرقائق ، باب النهى عن المدح اذا كان فيه افراط وحيف منه فتنة ، رقم : ٩ ا ٥٣ ، • ٥٣٢٠، وسنين أبي داؤد ، كتباب اللدب ، كتباب الأدب ، بهاب في كراهية التمادح ، رقم : ١ ١ ١ ، وسنن ابن ماجة، كتباب الادب، باب السدح، وقم : ٣٤٣٣، ومسند أحمد، اوّل مسند البعرييين، باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، رقم: ۲۲۵۱۹، ۳۲۵۹۱، ۸۲۵۹۱، ۱۸۵۹۱، ۲۹۲۱.

فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوگا بلکہ میں بیے کہتا ہوں کہ میرےعلم کے مطابق اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔تو کسی کا تز کیہ کرنا ہوتو اس طرح کرنا جا ہے کہ آ دمی کہے کہ میں نے اس کے احد رکوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہوسکتا کہ باطن میں کوئی برائی ہوجواللہ تعالی جانتا ہو۔

#### (۱۸) باب بلوغ الصبيان و شهادتهم

وقولَ الله تعسالى : ﴿ وَ إِذَا بَلَعَ الْاَطُّفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا ﴾ [الحُلُمَ

وقال مغيرة: احتلمت اونا ابن ثنتيي عشرة سنة. و بلوغ النساء الى الحيض لقوله عزوجل: ﴿ وَاللَّا ثِنِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنُ نِسَا ثِكُمُ ﴾ الى قوله: ﴿ أَنَّ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [اطلاق: ٣] وقال الحسن بن صالح: أدر كت جارة لنا جدة بنت اجدي وعشرين .

# اليس سال ميں نائی بن گئی

حسن بن صالح کہتے ہے کہ میں نے اپنی پڑوٹ کو پایا جواکیس سال کی عمر میں نافی بن گئی تھی۔وہ اس طرح کہ نوسال کی عمر میں بالغ ہوگئی ،اسی وقت نکاح ہو گیا۔ دس سال کی عمر میں بڑی پیدا ہوئی۔اس کے ساتھ بھی اییا ہی ہوا کہ نوسال کی عمر میں بالغ ہوگئی اور نکاح کر دیا۔ دس سال کی عمر میں اس کی بچی پیدا ہوگئی تو اس طرح سے اکیس سال کی عمر میں نائی بن گئی۔ ایک

تولڑ کی کی اقل مدت بلوغ نوسال ہے۔اگراس میں اس کوچش آ جائے تو وہ بالغ مجھی جائے گی۔

٣ ٢ ٢ - حدث عبيد الله بن سعيد : حدثنا أبو أسا مة قال: حدثني عبيد الله قال : حـدثني نافع قال :حدثني ابن عمر رضي الله عنهماً: أن رسول الله ﷺ عرضه يو م أحد وُهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا البحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس

٢٢ عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٥٣٤.

عشرة .[انظر:٤٧٠م] على

# لڑے کے لئے اقل مدت بلوغ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے دن پیش کیا گیا جبکہ میں چودہ سال کے تعابہ آپ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر جب خندق میں پیش کیا گیا جبکہ اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی۔ تو اس وقت آپ ﷺ نے قبول فرمالیا۔

حضرت عمر بن العزیز رحمہ اللہ نے اس کو بالغ اور نا بالغ کے درمیان معیار بنایا ہے اور حفیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ اس کو بعد نے کو اختیار کیا ہے کہ اگر علامات بلوغ بندرہ سال تک ظاہر نہیں ہوئی یعنی احتلام نہیں ہوا تو بندرہ سال کے بعد بچے کو بالغ سمجھا جائے گا۔

۲۲۲۵ - حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم ، عن عطاء ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى الله عبد النبى النبى النبى الله قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (راجع ۸۵۸)

یہاں بالغ کے لئے "معتلم"کالفظ استعال کیا گیا ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا کہ بلوغ احتلام سے ہوتا ہے۔

#### (١٩) باب سؤال الحاكم المدعى: هل بينة لك قبل اليمين

حدیث باب پہلے بھی گزرگئ ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حاکم ، مدعی علیہ کو یمین دینے سے پہلے مدعی سے پہلے مدعی سے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی بینہ ہے یانہیں ؟

#### ( • ٢) باب اليمن على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي ﷺ: ((شاهداك أو يمينه)) وقال قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى فقلت: قال الله تعالى ﴿ وَاسْتَشْهِلُوا

<sup>27</sup> صبحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب بيان سن البلوغ ، وقم : ٣٣٧٣ و سنن الترمذى ، كتاب الجهاد من رسول الله ، باب ماجاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له ، وقم : ٣٣٣ ا ، وسنن النسائي كتاب الطلاق ، باب في الغلام يصيب الحد ، باب متى يقع طلاق الصبى ، وقم : ٣٣٤٧ و وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، باب في الغلام يصيب الحد ، وقم : ٣٨٢٧ و سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، باب من لا يجب عليه الحد ، وقم : ٢٥٣٣ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب ، وقم : ٣٣٣٢ .

شَهِيُدَ يُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَإِنُ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّامُرَأَ تَانِ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنُ تَسْضِلً إِحُدَاهُمَا فَتُدَكِّرُ إِحُدَاهُمَا الْأَحُرى ... ﴾ أَ [البقرة: ٢٨٢] قبلت: اذا كان يكتفى و بشهادة شاهد و يمين المدعى فما يحتاج أن تذكّر إحدا هما الاخرى مماكان يصنع بذكر هذه الاخرى؟

۲۲۲۸ ـ حدثنا ابو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبى مليكة قال: كتب ابن عباس رضى الله عنهما إلى: أن النبي الله قضى باليمين على المدعى عليه [ر اجع: ۲۵۱۳]

# "قضاء بیمین و شاهد" کے عدم جواز پراحناف کاستدلال

امام بخاری رحمه الله فی الله موال والت بخاری رحمه الله فی الله موال والت بخاری رحمه الله فی الله موال والت دود معامله بو یونکه بی کریم کی والت دود معامله بو یونکه بی کریم کی الله موال کا معامله بو یا صدود کا معامله بو یونکه بی کریم کی نظر مایا که مرد وای واجول کے پیش کردویا مدی علیه کوشم دی جائیگی آپ کی نظر مایا که می دوگواجول کے پیش کردویا مدی علیه کوشم دی جائیگی آپ کی دا یا که می کند کا که می میشد مدی علیه پرجوگ د

امام بخاری است است براستدلال کررے ہیں "قطعی بشاهد و یمین" جا گزیمیں ہے جو حفیدکا مسلک ہے۔ یعنی کر مدی کے پاس دوگواہ نہیں ہیں تو وہ یہ کے کہ میرے پاس دوگواہ نہیں ہیں اس لئے میں ایک والہ پیش کرتا ہوں۔ یک گواہ کی جگر میں خوج می کھاؤاں گا۔ کہتے ہیں یہ جا کزنییں کیونکہ یمین مدی کا وظیفہ نہیں سے بلکہ مدی علیہ کا ہے دائن پر مزیداس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن شرمہ جو کوفے کے قاضی شے وہ کہتے ہیں کہ بین المدی کے سئے میں گفتگوی۔ "ابوالمزناد قضاء باشساهد و یمین "کے قائل شے اورا بن شہرمہ قائی ہیں تھے۔ ابن شہرمہ کہتے ہیں "قلت" میں نے اس سے کہا کہ دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ "واست سے مدوا شہیدیس میں رجالکم فیان لم یکونا د جلین فرمایا کہ "واست شہدوا شہیدیس میں د جالکم فیان لم یکونا د جلین فرمایا کہ اگر مرد نہ بول تو ایک مرد، دو تورتوں کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ الاخوی" کہ اگر مرد نہ بول تو ایک مرد، دو تورتوں کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ ان سے ایک بھول جائے گی تو دو مرک اس کو یا دولائے گی۔

"فقلت" میں نے کہا "إذا کان لیکتفی بشهادة شاهد و یمین المدعی" اگر مدعی کی ایک اور بین سے فیصلہ کرنا کافی ہوتو اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ ایک عورت، دوسری عورت کو یا ددلائے۔ "ما کیان یصنع بذکرہ الا حری ؟ "دوسری کوذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی جگہ پر یہ کہہ دیتے کہا یہ عورت ہواور یک بیمین ہو۔ میں نے ابولز ناد کے خلاف بیا ستدلال کیا۔

گویا مام بخاری رحمہ اللہ کو بیاستدلال بھی پیند آیا اور انہوں نے اس مسلک پر اپنار جمان ظاہر کر دیا کہ قضاء بشاھد ویمین جائز نہیں اور یہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے۔

## "قضاء بيمين و شاهد" كجوازيرائمة ثلاثة كااستدلال

ائمة ثلاثه يركبت بين كه " قصاء بيمين و شاهد" جائز بهاوروه ميم ملم كى حديث ساسدلال كرتے بين بحس مين آتا ہے كه بى كريم الله في فيصله فرمايا" قصى بيمين و شاهد". الله

## احناف کی طرف سے جواب

عام طور پرحفیہ کی طرف سے اس کا بیجواب دیا جا تا ہے کہ قر آن کریم نے جونصاب شہادت بیان کیا ہے "فاستشھدوا شھیدین من رجالکم" بیحدیث اس کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے جبکہ خبر واحد سے کتاب اللہ پرزیادتی نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں تاویل کی جائے گی کہ وہ "فسضاء ہیسمین و شاھد" ایسے معاملات میں ہوگا جہاں ایک آ دمی کی گواہی بھی معتبر ہوجاتی ہے مثلاً امان الاسیر کے معاطع میں کیونکہ حضورا کرم کے فرمایا" فحمة المسلمین واحدہ یسعی بھا ادنا ھم" اگر کوئ ایک آ دمی کی کا فرکو پناہ دے دو ہا سارے مسلمانوں پر اس کو پناہ دینالازم ہوجاتا ہے۔ تو وہاں ایک آ دمی کی گواہی معتبر ہے۔ ہوسکتا ہے آپ کی سارے مسلمانوں پر اس کو پناہ دینالازم ہوجاتا ہے۔ تو وہاں ایک آ دمی کی گواہی معتبر ہے۔ ہوسکتا ہے آپ کی فیصلہ وہاں پر کیا ہو۔

اوریبھی ہوسکتا ہے کہ " قصصیٰ بشاہد و یمین"کی ایسے معاملے میں جہاں آپ سے نے ضلع کرائی ہو با قاعدہ عدالتی فیصلہ نہ ہو۔ تو بیتمام احتالات موجود ہیں اوران کی موجود گی میں خبر واحد سے کتاب اللہ پرزیادتی نہیں ہوسکتی۔ حنفیہ عام طور پریہ کہتے ہیں۔ <sup>62</sup>

لیکن پرکہنا کہ "قصی بشاہد و بمین" کی حدیث خرواحد ہے، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ میں فی سے کہ بی خراف ہے۔ میں فی سے محلہ فتح الملہم" میں اس کے تمام طرق جمع کئے ہیں ۔ "اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بی خبر واحد ہمیں بلکہ شہور ہے۔ اور اس سے کتاب اللہ کی تخصیص ممکن ہے تو وہاں میں نے یہ تیجہ نکالا ہے کہ اصل عظم تو وہی ہے جو قرآن میں فدکور ہے کہ نصاب شہادت پوراکرنا چا ہے کین بعض حالات ایسے ہوجاتے ہیں جن میں دو گوا ہوں کا موجود ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔

٣ - صحيح مُسلم ، كتاب الاقطية : باب اليمين على المدعى عليه ، رقم : ٣٢٢٨.

<sup>29</sup> تكملة فتح الملهم، ج: ٢ ، ص: ٥٥٣ ، وأحكام القرآن للجصاص، ج: ٢ ، ص: ٢٣٧.

٣٠ تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٥٥٧.

الی صورت میں لوگوں کے حقوق کوضائع ہونے سے بچانے کے لئے" قضی ہشاہد و یمین "کی آبازت دی گئی ہے اور بیہتی کی ایک روایت سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ <sup>اس</sup>

تو گویا" **قضاء بشاهد و یمین" ب**یا یک استثنائی حالت ہے کہ جب کسی خاص جگہ دو گواہوں کی موجود گی ممکن نہ ہوا درلو گوں کے حقوق ضا کئع ہونے کا اندیشہ ہواس وقت" **قضاء نشاهد و یمین"**کی گنجائش ہے۔

# (۲۱) باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة و ينطلق لطلب البينة

۲۲۲۸ ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر' عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضى الله عنهما الى: أن النبي من قضى باليمين على المدعى عليه [ر اجع: ٢٥١٣]

#### (٢٢)باب اليمين بعد العصر

# حدیث کی تشریح

بعد العصر کی قید کوئی قید نہیں ہے بلکہ بیشدت بیان کرنے کے لئے ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایبا ہوتا ہے جس میں ملا ککہ لیل ونہار جمع ہوتے ہیں اور بعض روا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں ایسی حالت میں اگر کوئی قتم اٹھائے تو وہ قتم اور زیادہ موکد ہوجاتی ہے، اس لئے بعد العصر فرمایا' ورنہ اگر بعد العصر کے علاوہ کسی اور وقت میں جھوٹی قتم کھائے گا، تب بھی گناہ ہوگا۔

یہاں منشاء یہ ہے کہ یمین کے لئے زمانہ کے اندر تخصیص کرنا کہ قاضی ہیں کہے کہ میں تم سے عصر کے بعد فتم لوں گا کیونکہ وہ وقت زیارہ مقدی ہے یا جمعہ کے دن لوں گا تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔ حنفیہ کے ہاں تغلیظ بالزمان یا تغلیظ بالمکان نہیں بلکہ جیسیا بھی موقع ہوقاضی قتم لے سکتا ہے۔

اع سنن بيهقي الكبرى ، ج: ١٠ ، ص: ٢٥٢ . (مكة المكرمة)

#### (٢٣) باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين،

#### ولا يصرف من موضع إلى غيره.

"قبضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: أحلف له مكانى ، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر ' فجعل مروان يعجب منه وقال النبى الله المنبر ((شاهداك أو يمينه)) ولم يخص مكانا دون مكان".

ای ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد رہے کہ مدی علیہ پرتو بالا جماع یمین واجب ہوجاتی سے جب مدی بینہ نہ پیش کر سکے لیکن کیا قاضی کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ یمین کومغلظ کرنے کے لئے کسی خاص جگہ کا انتخاب کرے اور مدعی ملیہ کومجور کرے کہ اس جگہ پر جا کرفتم کھا ؤ'مثلاً مسجد میں منبر پر۔

#### حنفنيه كالمسلك

امام بخاری رحمه الله کا نقط نظریہ ہے کہ "بیحلف المدعی علیه حیثما علیه الیمین" جبال پر مین واجب بوئی ہے، وہیں پراس وقتم دی جائے گی۔ "لا بیصوف من موضع الی غیره" اور ایک جگه سے دوسری جگداس و نیس کے جایا جائے گا۔ یہ حفیہ کا مسلک بھی ہے۔ ،

# امام شافعی اورامام ما لک رحمهما الله کا مسلک

امام شافعی اورامام ما لک کا مسلک میہ ہے کہ قامنی کو تغلیظ کرنے کے لئے زمان کے منتخب کرنے کا بھی ۔ افتیار حاصل ہے اور مکان کے منتخب کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔

زمان كاذكر بيجھے بعدالعسر ميں آيا اور مكان كاذكراس باب ميں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مروان نے زید بن ثابت میں کومنبر کے اُوپر یمین دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

زید بن حارث علی کا ایک مقدمه ان کے پاس آیا۔ وو مدگی علیہ تھے، مروان حاکم تھا، اس نے کہا کہ خبر پر جا کرتم کھاؤ۔ "فجعل زید جا کرتم کھاؤ۔ "فجعل زید یک کھاؤ۔ "فجعل مروان یک جا کہ میں اپنی جگہ ہے۔ "وابسی ان یحلف علی المبنو ، فجعل مروان یعجب منه" مروان اس سے تعجب کرنے لگا کہ زید بن ثابت عظمیری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں۔

نو حضرت زید بن ثابت ﷺ کا جومسلک تھا، وہ حنفیہ کا مسلک ہے اور مروان وغیرہ کا جومسلک تھا وہ شافعیہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ تا

"وقال النبى ﷺ شاهداك أو يمينة" صديث يجهي گزر چى ہے "ولم يحص مكانا دون مكان" آپنے كى طرورت نہيں۔ مكان دون مكان "

#### (۲۳) باب اذا تسارع قوم في اليمين

۲۲۷۳ حدثنى اسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن همام، عن أبى هريرة النبى النبى الله عدرض على قوم اليمين فاسرعوا فأمرأن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يلحف .

یہ حدیث مشکل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ حفرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم کی خدیث ہے کہ نبی کریم کے نبا کریم کے نبال کی میں سے ہرا کے قسم کریم کے نبال کے درمیان قرعہ کیا جائے 'جس کا نام قرعہ میں اس کے درمیان قرعہ کیا جائے 'جس کا نام قرعہ میں انکل آئے ، وہ پہلے تسم کھائے۔

# "أيهم يحلف" كى كياصورت ہے؟

''ایھم محلف''ابالیصورت جس میں سب پریمین واجب ہوتو قرعداندازی کی جائے کہ کون قشم کھائے ؟ وہ کون سی صورت ہو علی ہے' یہ بڑا مسکلہ بن گیا'اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔

بہت سے شراح نے بہت سی صور تیں تکلف کر کے نکالی ہیں۔مثلاً بیصورت بیان کی ہے کہ ایک ہی چیز دوآ دمیوں کے مشترک قبضہ میں ہے۔ مدعی نے بید عویٰ کیا کہ میری ہے ٔ دونوں مشترک طور پر مدعی علیہ بن گئے۔ دونوں پر پمین آگئی اب کسی ایک کی پمین کے لئے قرعہ اندازی کی گئی۔

مگریہ بات حنفیہ اورا کثر فقہاء کے ہاں جواصول ہے اس کے اعتبار سے بھی درست نہیں بنت'اس واسطے کہاگر دونوں کوشمیں دی جائیں اور دونوں تشمیں کھالیں تو وہ چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی'لہذاا یک کوشم کے لئے منتخب کرنے کی بیصورت بھی نہیں بنتی۔

تو پھروہ کیاصورت بن سکتی ہے جس میں قرعہ اندازی کر کے فیصلہ کیا جائے؟ میری نظر میں واللہ اعلم یہ ہے کہ قتم تو دونوں پر واجب تھی اور دونوں سے لینی تھی کیکن قرعہ اندازی اس

٣٢ عمدة القاري ج: ٩، ص: ٥٥٣.

لئے کی گئی کوشم دونوں میں سے پہلے کس سے لی جائے بید درست ہے۔

# (٢٥) باب: قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُوْنَ بِعَهُدِ اللهِ وَ أَيُمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاً أَوْلَئِكَ لَا خَلاَقَ لَهُمُ فِى الْآخِرَةِ وَ لَا يُكُلِّمُهُمُ اللهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلاَ يُزَكِّيُهِمُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ ""

٢١٧٥ ـ حدثنى اسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام: حدثنى أبراهيم أبو اسماعيل السكسكى: سمع عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهمايقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها مالم يعطها. فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وأَيَمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلا﴾ وقال ابن أبى أوفى: الناجش آكل رباحائن. [راجع: ٨٨٠]

"لقد اعطى بها مالم يعطها" لينى اس نے اس چيز كوخريد نے كے لئے رقم دى ہے جوحقيقت ميں اس نے نہيں دى لينى اس نے استے ميں خريدى ہے حالانكداتتے ميں نبيں خريدى تقى۔

#### (۲۲) باب: کیف یستحلف؟

قَـالَ تَـعَـالَـى: ﴿ يَـحُـلِـفُـوُنَ بِـاللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢٢] وقول الله عزوجل: ﴿ ثُمَّ جَاؤُكَ يَـحُـلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَ تَوْفِيُقاً ﴾ " يقال: بالله ، وتالله وتالله . وقال النبى ﷺ : ((ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)). ولا يحلف بغير الله .

اس باب میں ہے کہ استحلاف میں صرف اللہ تعالیٰ کی قتم دی جائے گی۔ اب اس میں الفاظ ہیں باللہ، تاللہ وواللہ، بیسب الفاظ قتم کے لئے استعال ہو شکتے ہیں۔

# (٢٧) باب من أقام البينة بعد اليمين

"وقال النبي ﷺ: (( لعل بعضكم الحن بحجته من بعض)) وقال طاوس وابراهيم و شريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة".

۲۲۸۰ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن هشام به عروة ، عن ابی عن زينب، عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رسول الله الله الله عنها : ((انكم تختصمون إلى و لعل بعضكم الحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه شيًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها)) [راجع: ٢٣٥٨]

فرمایا کہ جس نے بمین کے بعد بینہ قائم کردیا معنی میہ کہ عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے مدتی سے مطالبہ کیا کہ تہمارے پاس بینہ ہے تو لاؤ' اس وقت مدمی کے پاس بینہ نبیں تھا۔ مدمی علیہ کوشم دے وی گئی جب مدمی علیہ نے قسم کھالی تو مدنی علیہ کے حق میں فیصلہ کردیا گیا۔ بعد میں مدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت بینہ نبیس تھا' اب آگیا ہے تو آیا اس سے دوبارہ بینہ لیا جائے گایا نبیس؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس واسطامام بخاری رحمہ اللہ نے کہ بات پر جز منہیں کیا کیونکہ اختلاف ہے۔

یمین کے بعد بینہ قبول ہوگا یانہیں؟

# حنفنيه كالمسلك

اس باب میں حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگروہ میہ کیجے کہ اس وقت بدینہ موجود نہیں تھا، اس واسطے نہیں پیش کر۔کا،اب پیش کرتا ہوں تو اس کا ببینے قبول کرلیا جائے گا۔ <sup>قت</sup>

# امام ما لك رحمه الله كأمسلك

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے میں کہ جس وفت اس پر بینہ پیش کیا گیا تھا'اس وقت اس کے علم میں تھا کہ فلال کوا بی دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجو داس نے گواہ کو پیش نہیں کیا تواب فیصلہ کرنے کے بعد اس کو بینہ پیش کرنے کاحق نہیں۔ ۲۶

کنگن آگرائی کو پیٹنیں تھا کہ گوا ہی دینے ہے لئے فلاں گواہ موجود ہے، اس لئے اس نے پیش نہیں کیا تھا تو پھراس کا مینہ قبول کیا جا سکتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کار جھان بھی یہی ہے کہ آئر بعد میں بھی بینیاں جائے قوال کو قبول کر بیا جائے گا۔ اس میں انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ارشان "لعل معضکم" سے استدلال ہیا۔

وہی امسلمہ رضی اللہ عنبا والی حدیث ہے جو پہلے گز رجی ہے لہ آپ بھی نے فرہ یا کہ تم میں ہے گئی نے ججت میش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرالیا اور اس کے حق میں ، میں نے فیصلہ کر دیا حالا نلہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں تھی تو میں اس جہنم کا ایک تکڑا دینے والا ہوں گالینی اس کے حق میں وہ جہنم کا تکڑا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بیاستدلال کررہے میں کہ باوجودیمین مدی علیہ کوآگ کا ٹکڑا کھلایا جائے ، اس سے بہتر ہے کہ آئر مدگی کا بینہ آگیا ہے تو اس کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔

٣٤ ، ٣٦ عمدة القارى: ج: ٩ ، ص: ٥ ٢٠ .

اورطاؤس، ابراہیم اورشریح تینوں بزرگوں کا بیکہنا ہے کہ ''البیسنة العادلة احق من الیمین، الفاجرة'' بینه عادلہ یمین فاجرہ کے مقابلے میں زیادہ حقد ارہے، کی نے جھوٹی فتم کھالی۔ جس کی بنا پر فیصلہ کردیا گیا ہے تواس سے بہتر ہے کہ بینه عادلہ جو بعد میں آیا ہے وہ پیش کردیا جائے۔

#### (۲۸) باب من أمر بانجاز الوعد،

وفعله الحسن ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم: ۵۳] و قضى ابن الأشوع بالوعد وأ ذكر ذلك عن سمرة بن جندب وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي ﷺ و ذكر صهر الله فقال: وَعَدْنِي فُوفَانِي. قال أبو عبدالله: رأيت اسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع.

#### ترجمة الباب كامطلب

یہ باب ان لوگوں کے موقف کو بیان کرنے کہ لئے قائم کیا گیا ہے جو وعدہ کو پورا کرنے کا تنکم دیتے ہیں۔ اس مسلم کی تھوڑی ہی تنصیل یہ ہے کہا گرکٹ شخص نے کسی دوسر سے شخص سے کسی کام کا وعدہ کیا ہے تو آیا وہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے یانہیں اور اگر واجب ہے تو دیا نٹا واجب ہے یا قصاً واجب ہے اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### اختلاف فقهاء

عام طور پرائمہ اربعہ کا بیمسلک بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے نز دیک وعدہ کا بورا کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے، مستحب اور مندوب ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی کراہت تنزیبہ شدیدہ رکھتی ہے۔ لیکن ایفاء وعدہ نہ دیا تنا واجب ہے نہ قضاء واجب ہے۔

پیمسلک عام طور پرائمہ اربعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔اگر چہامام ابوحنیفہ اورامام مالک کی طرف اس مسلک کی نسبت مشکوک ہے۔

دوسراندہب یہ ہے کہ ایفاءوعدہ دیانٹا واجب ہے قضاءً واجب نہیں' اگر کوئی شخص نہ کریے تو گناہ گار ہوگا لیکن قاضی وعدہ کرنے والے کووعدہ کے ایفاء پرمجبورنہیں کرسکتا۔

تیسرا مذہب جوامام بخاریؒ نے یہاں اختیار فرمایا ہے اور اس کو حضرت سمرہ بن جندب بھے ہے روایت کیا ہے اور ساتھ ابن الاشوع کا بھی یہی مسلک بیان کیا ہے۔ وہ بیرہے کہ وعدہ کا ایفاء دیا تنائجی واجب ہے اور

قضاء بھی واجب ہے۔

امام ما لک کا جومسلک پہلے مذہب والوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے،اس کے بارے میں، میں نے عرض کیا کہ وہ مشکوک ہے،اس لئے کہ امام ما لک کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔

لیکن عام طور سے مالکیہ نے جس کواختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والے نے موعودلہ کو کسی کام کے کرنے پراپنے وعدہ کے ذریعے آمادہ کرلیا اور موعودلہ اس کے وعدہ کی بنیاد پروہ کام کرگز را تو اب واعد کے لئے وعدہ کا ایفاء دیا نتأ بھی واجب ہے اور قضاء بھی واجب ہے۔

جیسے مثلاً کسی نے کہا کہ تمہارا مکان بہت بوسیدہ ہو گیا ہے،تم اس کومنہدم کر کے دوبارہ بنالو، کہنے لگا کہ میرے یاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے بناؤں؟

اس نے کہا "اهدم دارک وانا اصرف" گھر ڈھادو پیے میں دول گا۔

اس نے اس کے کہنے پرگھر ڈھادیا تو کہتے ہیں کہ واعد کے ذیعے ایفاء وعدہ دیا تنائجھی واجب ہو گیا اور قضاء بھی واجب ہو گیا۔ بعد میں اگر وہ کہے کہ میں تو پینے نہیں دیتا تو صاحب مکان اسکو قاضی کے پاس لے جاکر قاضی کے ذریعے اس سے قرض وصول کرسکتا ہے۔ بیامام مالک ؒ کے ہاں تفصیل ہے۔

البتۃ اگر اس کے وعدہ نے موعودلہ کوکسی خاص مسؤلیت میں نہیں مبتلا کیا تو کھروعدہ کا ایفاء قضاء واجب نہیں ہوگا۔

اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے قول کی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی نسبت بھی مشکوک ہے۔ اس واسطے کہ امام ابو بکر بصاصؒ نے آیت کریمہ :

﴿ يَآ يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفُعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقُتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفُعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقَتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفُعَلُونَ ٥ ﴾ ٢٠ كة تقولوا مَالَا تَفُعَلُونَ ٥ ﴾ ٢٠ كة تقولوا مَالا

کٹین عام طور سے ہماری ( حنفیہ کی ) ساری کتابوں میں جومسکلہ ککھاہوا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ ہے زیادہ اگر واجب ہےتو دیانتا واجب ہے،قضا ،واجب نہیں۔

آج کل کی بیچ وشراء کاایک اہم مسکله آرڈر دینا

یہ مسئلہ اس لئے تفصیل ہے ذکر کیا جار ہاہے کہ ہمارے زمانے میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، بیچ وشراء کے بڑے معاملات میں وعدہ کی بنیا دیرمعاملہ کیا جاتا ہے۔

٣-٢ سورة الصف ، رقم الآية : ٢-٣.

٣٨ احكام القرآن للحصاص، ج: ٥ ، ص: ٣٣٣.

پہلے زمانے میں بیچ اس طرح منعقد ہوتی تھی کہ ایک نے کہا بعت دوسرے نے کہا اشتریت ہمیے بھی موجود ہوتی ، تو موجود مبیچ پر بیچ وشراء کا معاملہ ہوگیا۔

کین موجود ہ زمانے میں جو تجارتین ہوتی ہیں خاص طور پر بین الاقوا می تجارت، جہاں دوملکوں کے درمیان آپس میں تجارت ہوتی ہے، فرض کریں کہ ایک شخص جاپان سے بڑی تعداد میں کپڑ امتگوا تا ہے، اب ایک دم سے تو عقد منعقذ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ پہلے آرڈر دیتا ہے کہ تم مجھا تنا کپڑ اروانہ کر دو، جس وقت آرڈر دیر با ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ، وہ اس کو کہیں سے فراہم کرے گا۔ پھر اس کو بھیجے گا اور ہماری فقہ کے اعتبار ہے ''بیع مضاف المی المستقبل ''نہیں ہوسکتی کہ منتقبل میں فلاں تاریخ کے لئے آج ہماری فقہ کے اعتبار ہے نہیں ہوسکتا۔ بچ کے لئے منجز ہونا ضروری ہے اور منجز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جمعے موجود ہو۔ اب فرض کریں کہ بچے موجود نہیں تو عقد تو نہیں ہوسکتا' لہذا محض عقد کا وعدہ ہوگا۔

کسی محف نے کہا کہ مجھے روئی کی ایک لا کھ گاٹھیں جا ہئیں، وہ تم مجھے اس حساب سے بھیج دینا میں لے لوں گا۔اب اس کے پاس ایک لا کھ گاٹھیں موجو ذہبیں ہیں۔وہ کہیں سے لا کر جمع کرے گا اور پھرخریدار کی طرف بھیجے گا'اس لئے شروع میں ایک لا کھ گاٹھیں مہیا کرنے کا محض وعدہ ہوگا۔

اب وہ ایک لا کھ گانھیں مہیا کرنے کے لئے بڑی رقم خرچ کرے گا، بڑی محنت کرے گا اور جب وہ گانھیں لے کرمشتری کے پاس آیا'اس نے کہا کہ میں نہیں خرید تاکسی کی تو جان گئی آپ کی اداکھبری۔

توا یک لمحہ کے اندراس نے اس کی محنت کو غارت کر دیا اگر ہرشخص کو بیدا ختیار دے دیا جائے کہ وعدہ کا ایفاءلا زمنہیں ہےتو اس دوران ہوئی ہوئی تجارتو ں میں سخت دشواری ہوگی۔

# سپلائی کا نٹریکٹ (supply contract)

آج کل ایک مستقل عقد ہوتا ہے جس کو عربی میں "عقد التورید" اور انگریزی میں "سپلائی کا نٹریکٹ" (Supply Contract) کہتے ہیں۔

مثلاً ایک ہوٹل ہے اور ہوٹل والے کوروز اندآٹا، چاول وغیرہ کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے۔ اب اس کواس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے مستقل معاہدہ کرلے کہ یہ مجھےروز اندآٹا اور دوسری اشیاء کی اتنی مقدار فراہم کرے گا۔ایک شخص نے وغدہ کرلیا کہ ہاں بھائی میں فراہم کروں گا۔

کیکن جب فراہم کرنے کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا۔ ہوٹل میں گا مک کھانا کھانے کے لئے بھو کے بیٹھے ہیں اور بیسا مان بھی لے کرنہیں آیا تو ہوٹل والاحرج میں مبتلا ہوگیا۔

لہٰذا اگر عقود کے اندر وعدہ کے ایفاء کو لازم نہ کیا جائے تو اس سے شدید تنگی اور شدید حرج ہونے کا

اندیشہ ہے۔ دوسری طرف اگریہ کہا جائے کہ ہروعدہ قضاء کا زم ہے تو اس میں بھی حرج ہے، اس لئے کہ بہت سے وحد ہے ایسے اور اس سے فریقین کو سے وحد ہے ایسے اور اس سے فریقین کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے وعدہ کرایا کہ میں تہہیں کل قر ضد دوں گا، اب وہ کی وجہ سے نہیں د سے سکا تو اس کوعد الت میں تھینچ کرلائے کہ اس نے قرضہ دینے گو کہا تھا اور نہیں ویتا۔ اس طرح ایک شخص نے وعدہ کرلیا کہ میں تمہار سے ساتھ اپی بیٹی کا نکاح کردوں گا بعد میں اس کی رائے بدل گئے۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کی خاطر اس نے رائے بدل کی کہ میں اپنی بیٹی کا تمہار سے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ اب اس کو پکڑ کرعد الت میں لے جائے کہ جی میرا نکاح کراؤ تو یہ سب ایسی باتیں بیس کہ ان کو عد الت تک لے جانا ایک مستقبل پریشانی کا سب ہے۔ لبذا ہر وعدہ کو قضاء کا زم کرنا ہی ہی درست نہیں۔ چنا نچ نہ ہم حاج اسے کہ ''الم مسواعید تالمزم لے صاحبہ وعدہ کو قضاء کا زم کرنا ہی جا ال وحدہ کو لازم کیا جائے۔

تن کل اس کا میارید ہوسکتان کہ یا تو حکومت کی طرف ے کوئی قانون بنا دیا جائے کہ فلاں قتم کے وعد دیا رہے ہوں اس وعد و وعدے لازم ہوں گے اس قانون کی بیروی کرنی ہوگی یا جس وقت فریقین آپس میں وعد ہ کررہے ہیں اس وعد و کے اندرید طے گرایا کہ بیدوعد دہم پر قضاء ہمی واجب :وگا۔ اس کی جوکوئی تحریم تیار کی جا بھی ہے اس میں اس بات کی صراحت کر دیں اس صورت میں وعد ہ لازم ہوجانا جائے۔

# ترجمة الباب كي تشريح

قرمايك "باب من أمر بانجاز الوعد وفعله الحسن".

کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی کام کیا لیمی مید ، پورا کرنے کا فتو کی دیا اور دید دورا کرنے کو قضاءً لازمقر اردیا۔ بعض او گول نے کہا یہ فعلہ الحسن ہے مگراس صورت یک بات نین بنتی ''فسعہ السلسہ المحسن'' بی صحیح ہے۔۔

آيت كريمه ذكرني

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾

اللدتعالي نے قرآن کریم میں حضرت اساعیل کاپیج کی تعریف فرمائی کیه وصاوق او مد تھے۔

"وقسسی ابن الأشوع بالوعد" اوراین الاشوع لیعنی سعیداین عمر واین اشوع آوکونی کے تائنی تھے۔انہوں نے وعدہ کو بورا کرنے کا فیصلہ کیا۔

"و ذکر ذالک عن سموة بن جندب بيت" اورسمره بن جندب بيت انبوال في يبي روايت كي كدوعده كو يوراكرنا قضاء واجب سے -

آ گےامام بخاری رحمہ اللہ نے متعددا حادیث نقل کی ہیں جن میں وعدہ کے ایفاء پرفسیات ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی پروعید ہے۔ بیسب اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ عدہ کی وفالا زم ہے۔

٢ ٢ ٢ ٢ حدثنى محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا سعيد بن سليمان: حدثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال: سالني يهو دى من أهل الحيرة: أى الا بحليين قضى موسى؟ قلت: لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأساله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثر هما وأطيبهما 'إن رسول الله الله الله قال فعل. ألى

#### (٢٩) باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة و غيرها

وقال الشعبى: لاتبجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، لقوله عزوجل: ﴿ فَاغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ ﴾ ﴿ وقال أبو هريرة عن النبى ﴿ (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبو هم. وقولو ا ﴿ آمنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ ﴾ ﴿ )).

وع القردية البخاري. ( 60 ) والماللة: ١١٧ ) . الله والبقرة. ١٣٧]

اس میں بیمسلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کا فرون کی شہادت کس حد تک مقبول ہے اور کس حد تک نہیں؟

كافرى شہادت ميں فقهاء كرام كامشهورا ختلاف ہے

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کا فرکی شہادت سی بھی حالت میں قبول نہیں۔

بعض فتہا ، فرماتے ہیں کہ کا فرکی شہادت کا فر کے خلاف معتبر ہے ،مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔

پر بعض ہمتے ہیں کہ ہر کا فرکی شہادت ہر کا فر کے خلاف معتبر نہیں بلکہ اپنے اہل مذہب کے خلاف معتبر

ہے مثلاً یہودی ، ثبودی کے خلاف گواہی دی تو معتر ہے لیکن یہودی ،نصرانی کے خلاف دی تو معترنہیں۔

تعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف بھی اس وقت معتبر ہو عمق ہے جب سفر میں کسی غیرمسلم کو

گواہ بنایا گیا ہو، جہاں کوئی مسلمان موجود ندہو، خاص طور پر وصیت کے باب میں، چنانچے قر آن کریم نے وصیت

فی السفر کے بالاے میں فرمایا"و آخسوان من غیبو تھم" دوگواہ تبہارے مسلمانوں کے علاوہ تو کا فروں کو بھی گواہ بنایا جاسکا" نیر آئی

امام احربن عنبل رحمه الله كالمسلك

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ وصیت فی السفر کے اندر غیر مسلموں کی گواہی مسلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان ہے۔ سلمان ہے معتبر ہے۔ سلم

. حنفیه کامسلک

حفید کے بال مفتی به مسلک میہ ہے کہ سلمان کے خالف سی حال میں معتبر ہیں اور کا فر کے خلاف معتبر ہے۔ مہم

مدیث باب کی تشریح

"وقال الشعبى: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض" جومخنف نداب والے بین ان میں سے ایک کی شہادت دوسرے کے خلاف معتبر نہیں مثلاً نصاری کی یہودیوں کے خلاف معتبر نہیں۔
"لقوله تعالىٰ: فَاغُرَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَّاوَةُ وَالْبَغُضَاء".

کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کردیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ " لا تصد قو ا اہل الکتاب و

٢٣ ، شم ، ﴿ عَمَدُةَالقَارِي ، جَ : ٩ ، ص : ٥٦٥ ، وفيض الباري ، ج : ٣ ، ص : ٣٩٠٠.

٣٣ عمدةالقاري، ج: ٩ ، ص: ٥٦٥ ، وفيض الباري، ج: ٣، ص: ٣٩٣.

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

الا تكذبوهم "لينى اسرائيليات جو خبري دية بين ان مين ندان كى تقديق كرواورنه تكذيب كرور معلى المحديق كم علوم بوتا تو ان كى شهادت كيب معلوم بواكدان كى شهادت كيب معتبر بوگى ، يدمطلب بين "قولوا آمنا بالله و مآ انزل الينا" كين كار

المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب ؟ وكتابكم الذى أنزل على نبيه الله عنوا المعشر الله بن عبدالله المعشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب ؟ وكتابكم الذى أنزل على نبيه الله و غيروا بأيديهم بالله تقرؤنه لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ماكتب الله و غيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: ﴿ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ أفلا ينهاكم ما جاء كم من الكتاب فقالوا: ﴿ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ أفلا ينهاكم ما جاء كم من المعلم عن مساء لتهم ؟ ولا والله ما رأينا رجلا منهم فط يسألكم غن الذى أنزل عليكم. وأنظر: ٤٥٢٣، ٢٥٢٢ / ٤٥٢٥

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا ، اے مسلمانوں! تم اہل کتاب سے جاکر باتیں کیوں پوچھتے ہو۔"وکت ایک ماللہ انزل علی نبید اللہ اندون اللہ علی نبید اللہ علی نبید اللہ علی نبید اللہ علی نبید اللہ علی کا برتہ اللہ اندون کی جارہ اللہ اندون کی جارہ اللہ اندون کی جارہ اللہ علی کا کوئی شائر نہیں ہے۔"وقد حدثکم اللہ" اور اللہ تعالی نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے توریت ، انجیل میں جو لکھا تھا اس میں تحریف کرڈالی ہے اور ایپ ہاتھوں سے کتاب میں تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے خود کہا:

﴿ مَنَذَا مِنُ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا ﴾ على ترجمه: ''يه خداك طرف سے ہے تاكہ ليوي اس پر تھوڑا سامول'۔

مطلب ہے ہے کہ جوعلم تمہارے پاس کتاب اللہ کے ذریعے آیا ہے، کیا وہ تمہیں ان سے بوچھنے سے روکتا نہیں ہے؟

"والله ماراينا رجل منهم قط يسالكم عن الذى أنزل عليكم" توجب وهتهارك پاس أكرقر آن نبيس يو يصحية توتم ان كے پاس يو چھنے كے ليے كيوں جاتے ہو۔

ص انفرد به البخاري . ٢٦ [البقرة: ٤٩] ٤٦ [البقرة: ٤٩]

"وقبوله عنووجيل: ﴿إِذْ يُلِقُونَ أَقُلامَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيمَ ﴾ ^ وقبال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها ذكريا.

و قوله: ﴿ فَسَاهُمَ ﴾ أقرع ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّحَضِيْنَ ﴾ "من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرص النبي ﷺ على قوم اليمين فاسرعوا. فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف" يبال رعدكا ذكراس لئے كياكه اس وجي بعض اوقات في الجمله فيصله كيا كه ولي والى واصل بوجا تاہے۔

# قرعه كي هنيت

نٹر نہ کے بارے میں قول فیصل میہ ہے کہ قرعہ کے ذریعے کوئی تن ٹابٹ نیس ہو مکتا؛ نہ ان کاحل ٹابت روسکنا ہے، نہ کسی کے حق کواس کی بنایر باطل کیا جا سکتا ہے۔

البتہ جہاں مختلف مستحقین موجود ہوں اور سب کا سب انتحقاق کیساں ہو، اور درجہ استحقاق بھی کیسال ہو اور درجہ استحقاق بھی کیسال ہو اور دنت کس ایک کو نتخب کرنے کے لئے قرید اندازی کی ، عتی ہے یا آیک ٹی بہت سے افراد ک درمیان تقسیم کرنی ہے ، و تقسیم میں درجہ کے اعتبار سے اور یہ والد ، سب برابر جی مشور آیک گھرے جو پانی بھا ایوں کے درمیان مہتر کہ ہے اس کے پانچ مساوی جھے کرد نے گئے اب کون شخص کو ن سا جھ ۔ الحکم اندازی جو معتبر نہیں ) کیس تساوی کی مورت میں کسی ایک کو کسی خاص بہمی رضا مندی نہیں ہوتی ( یا ابطال حق کے سے قرید معتبر نہیں ) کیس تساوی کی مورت میں کسی ایک کو کسی خاص حصہ کے لئے متخب کرنے کی غرض سے قرید اندازی کی جاسمتی ہے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہاں جتنے واقعات ذکر کئے وہ سب اسی مجمول ہیں ۔

پہلا واقعہ ذکر کیا کہ ﴿ إِذَٰ مِلْقُونَ أَفُلاَ مُهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَوْمِهُ ﴾ منت مریم علیبالسلام کی کفالت کرنے کے لئے قرعه اندازی کررہے تھے کہ کون کفالت کرے گا ' گویا برایک کا سب استحقاق تو مساوی تھالیکن کفالت تشیم نیں کی جا علی تھی ،اس لئے یہ طے کیا '' یہ کرقر مداندازی آب کے فیصلہ کیا جائے کہ فیل کون بنے گا تو انہوں نے قرعے ذالے۔

دسرت ابن عباس اس كالنسرفرمات بي كه "فيجوت الأقلام مع الجوية و عال قلم ذكريا المحدوية" بإن مين قلم ؤالله المعلم الله على المعلم بوا المعلم بوا المعلم بوا المعلم بوا المعلم بوا

٨٠ [آل عمران ١٣٣ مع [الصافات ١٣٠١]

كرزكر بالتلك قرعاندازي من جيت كئ الفكفلها زكريا وقوله فساهم اقوع".

حضرت یونس الطلط نے واقعہ میں حق تو کشتی میں سوار ہونے کا سب کا تھالیکن سب نے یہ بات بالتر اضی کے جہ بت ایک آدمی کو نہیں نکالا جائے گا، تب تک سب کی جان نہیں نکے عتی ۔ آپی میں اس بات کی تراضی کر ن کہ ایک وا و بنا ہے، اب جس کو ڈ و بنا ہے اس کی تعین کرنی ہے تو باہمی رضا مندی سے پیطریقہ نظے کیا گیا کہ جس کا نام نگل آئے کا و و منا ہے اس جس کو ڈ و بنا ہے اس کی تعین کرنی ہے کہ قرعہ ایس کی نام نگل آئے کا و و این کی کے در لیعاس آدمی کی اس اور ہونے کا حق نہیں ہے بلکہ قرعہ اندازی کے در لیعاس آدمی کو این جو این جس کے در لیعاس آدمی کی اس جو سے دستیر وار ہوجائے ، جب نام نگل آئے گا تو وہ دستیر وار ہوگا۔

٢٢٨٤ من حيد ثنيا أبو الينصان: ﴿ وَقَالَتَ: فَيَمِتَ فَأُرِيتَ لَعَلَمَانَ هَيِنَا تَجْرَى

فبعنت إلى رسول الله على أخبرته فقال (( ذلك عمله)). [راجع: ٢٢٣ ].

باب سے اس صدیث کی مناسبت میں کہ صفرت عثمان بن معظون در کو ن کے گھر کا فیصلہ قرع سے کیا گیا تھا۔ کیا گیا تھا۔ كناب الصلح

YV1 . - Y79 .

# ۵۳ \_ كتاب الصلح

#### (١) باب ماجاء في الاصلاح بين الناس

وقول الله عزوجل: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنُ نَجُواهُمُ إِلَّا مَنُ آمَرَبِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُّوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللهِ فَسَوُفَ نُوْتِيُهِ اَجُرًا عَظِيْمًا ۞ ﴿ لَا اللهِ الْمُواضِعُ لِيصَلَحُ بِينَ النَّاسُ بَاصِحَابِهُ ''.
''وخروج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس باصحابه''.

• ٢ ٢ - حدثنا سعيد بن أبي مريم :....من أصحابه يصلح بينهم.

بیصدیث اس جمله کی وجہ سے لائے ہیں کہ حضور اکرم عظم کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔

"قال أبو عبدالله هذا مما انتخبت من مسدد قبل له ينجلس ويحدث".

امام بخاری فرماتے ہیں "حداث مسدد ....." یعنی مسدد سے بیصد یشخب کر کے حاصل کرلی تھی۔ان کے با قاعدہ محدث ہوکر بیٹنے سے پہلے یعنی انہوں نے ابھی با قاعدہ درس دیناشروع نہیں کیا تھا۔

#### (٢) باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين النابس

٢ ٢ ٩ ٢ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته: أنها سمعت رسول

ل [النساء:١١٣] ٢ [الحجرات: ٩]

س و في صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب في دعاء النبي الى الله وصبره على اذى المنافقيّن ، وقم : ٣٣٥٧.

#### 

الله على يقول : ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا)). ع

بیحدیث ہے کہ ''لیسس الک اب الدی بیصلح بین الناس''جوفض لوگوں کے درمیان صلح کرائے وہ کذا بنیں زوتا ''فینسمی حیوا او یقول حیوا'' خیر کی بات ایک سے دوسرے تک پہنچائے یا بید فرمایا کہ ایک وہ جواصلات کی غرض سے خیر کی بات کے تو وہ جو پانہیں زوتا۔

مطلب ہیے ہے کہ اگر دومسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گی غرض سے کوئی آ دمی کوئی الیمی بات کہددے جو بظاہر خلاف واقعہ ہوتو ہیکوئی کن دنہیں ہے۔

# تین مواقع پرخلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت ہے

تین مواقع ایسے بیں جن میں حضوراقد س ﷺ سے خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت منقول ہے اور وہ تیوں باتیں امام تریزی رحمہ اللہ نے حضرت اساء بنت یزیدرضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کی ہیں۔ ھ

رسول الله ﷺ فرمایا که کذب مبائنین بوتا مگرتین چیزوں میں ،ان میں سے ایک بیفرمایا که الله جو الله علی الله الله الله الله والمرأة تحدث زوجها "کوئی مردا پی بیوی سے کوئی الی بات کرنے جو السخوش نرنے کے گئے ، ، ۔

دوسری مسلمانوں کے دویات کرنے کے لئے تیسرے جنگ کے موقع پروشمن سے اور جنگ کے لئے تیسرے جنگ کے موقع پروشمن سے اور جنگ کے لئے تومنتقل صدیث آئی ہے کہ "العرب حدعة" کے

#### اختلاف فقهاء

لیا کذب صریح کی اجازت ہے؟ اے اس میں تھوڑ اسااختلاف ہے کہ ان تین مواقع پرجن میں کذب کی اجازت دی گئی ہے آیا گذب سری کی اجازت ہے یا تورید کرنے کی اجازت ہے؟

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والآداب ، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ، رقم : ٢ ٧ ١ م وسنن الترمذي ، كتاب البروالصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في اصلاح ذات البين ، رقم : ١ ٨ ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، باب في اصلاح ذات البين ، رقم : ٣٢٧٨ ، ٣٢٧٨ ، ومسند احمد ، من مسند القبائل . باب حديث أم كلثوم بنت عقبة أم حميد بن عبدالرحمن ، رقم . ١ ٢١٠١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ .

في التي است الترمذي ، كتاب البروالصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في اصلاح ذات البين ، وقم ١٨٦٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدت بات في اصلاح ذات البيل ، رقم ٢٢٠٥٥، ومسند احمد ، من مسند القبائل ، رقم ٢٢٠١٥.

# امام شافعی اور دیگر فقهاء کا قول

ا ما مثافعی اور دوسرے بہت سے نقبها وفر ماتے ہیں کہ ان مواقع پر کذب صریح کی بھی اجازت ہے۔ ع

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكاقول

ا مام ابوحنیفه رحمه الله فر ماتے میں اور یمی کتب حنفیہ میں مذکور ہے کہ کذب صریح کی اجازت نہیں ہے، البنة توريد كي أجازت ہے۔<sup>^</sup>

# توريه كي تعريف

توریہ کے معنی میں کہ آ دمی کوئی ایسی بات کہے جس کے ظاہری معنی کذب کے ہوں لیکن حقیقت میں اس کی مراد تھیج ہو جیسے کوئی محض پیہ کہے کہ میں نے فلاں کوتمہارے لئے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور دل میں بیزیت بوك "اللَّهم اغفو للمومنين والمؤمنات"كبّاب تويةوريه بوااوريه بائز بــــ

یا مثلاً حفرت صدیق اکبر ﷺ نے ہجرت کو جاتے ہوئے حضورا قدی ﷺ کی طرف اشارہ کرے فر مایا تھا" ھادیھدینی السبیل" رہنما ہیں جو مجھےراستہ دکھاتے ہیں تو مرادیتھی کہ دینی راہ نما ہیں اور ظاہری معنی پیر ہیں کہ یہ مجھے ظاہری راستہ دکھا رہے ہیں تو گذب ہے اس قتم کا توریہ مراد ہے۔اور یہ وہی ہے جیسے حضرت ابراتیم الطیخ کی حدیث میں فرمایا گیا کہ ''لم یسک ذب ابراھیم الا ثلاث کذبات'' وہاں بھی کذب ہے

حدیث میں کذب سے توربیمراد ہے اس کی دلیل میں بین قول ہے کہ ''السمعاریض مند وحة عن السكساب" كەمعارىض يعنى تورىيكرنے ميں جھوٹ سے نيخے كاراستەموجود ہے۔ جب راستەموجود ہے تو پھر صریح حموث کونہیں اختیار کیا جائے گا<sup>و</sup>

# حضرت مولا نااشرف على تفانوي رحمهالله كاقول

البية حضرت مولا نا ظفر احمرصا حب عثاني رحمه الله نے اعلاء انسنن ميں حضرت تھانوي رحمه الله كا قول نقل

کے فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۹ ۲.

A فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۹۲.

<sup>9</sup> تفسيس القرطبي ، ج: ٩ ، ص: ٢٥٣، و صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، (١١١) باب: المعاريض مندوحة عن الكذب، و ابن حبان ، ج: ١٣٠ م : ٣٥ .

فر مایا ہے کہ جھوٹ کا جائز نہ ہونا اس وقت ہے جب تور پیمکن ہولیکن جب توریمکن نہ ہوتو اس وقت ان تین مواقع پر کذب صرح کی بھی اجازت ہے۔

میقول فیصل ذکرفر مایا کہ جب تک توریمکن ہوکو کی ایسی بات سمجھ میں آ جائے جوصریح کذب نہ ہو'اس صورت میں کذب جائز نہیں ،توریہ ہی کرنا ہوگا اورا گر تو دیمکن نہ ہوتو پھر کذب صریح بھی جائز ہے۔

اوراس کی دلیل میہ ہے کہ ویسے تو آپ ﷺ نے توریہ کی اجازت دی جیسے کعب بن اشرف کے تل کے موقع پر حفرت محمد بن مسلمہ ؓ نے توریہ کیا تھا لیکن ایک موقع ایسا ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی اور وہ حجاج بن علاط کا واقعہ ہے۔

جب وہ اجازت لے کر مکہ مکرمہ گئے تو انہوں نے جا کر اہل مکہ سے کہا کہ خیبر والوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے۔مسلمان خیبر کی جنگ میں شکست کھا گئے ہیں'اب بیالی چیز ہے جس میں تو ریپے کا کوئی امکان نہیں ہے' خالص خلاف واقع بات ہے۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ جب کوئی اورصورت ممکن نہ ہوتو کذب صریح کی بھی اجازت ہوسکتی ہے۔

# (٣) باب قول الله تعالىٰ:

# ﴿ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ا

٣٩٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها ﴿وَإِنِ امُرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزاً أُو إِعْرَاضاً ﴾ قالت: هو الرجل يعرى من امرأته ما لا يعرجه كبرا أو غيره فيريد فراقها ' فتقول: أمسكنى، واقسم لى ماشئت. قالت: ولا بأس إذا تراضيا. [راجع: ٢٣٥٠].

کوئی شخص اپنی بیوی کو بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پسندنہیں کرتا اور اس کوچھوڑنا چا ہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے رکھ لوا ووقتم میں جو چا ہو مجھے دے دو۔مطلب سیہ ہے کہ کوئی اور بیوی بھی رکھوا ور مجھے بھی رکھوا ووقتم کے اندر جومعاملہ میرے ساتھ چا ہوکر و، یعنی میں مطالبہ نہیں کروں گی ،اگر دونوں راضی ہوں توصلے کا پیطریقہ جائز ہے۔

#### (۵) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

۲۲۹۵، ۲۲۹۹ - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن أبي هريرة، وزيد بن حالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال:

يارسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابسي كان عسيفا على هذا فزني بامراته: فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة و تعريب عام. فقال النبي ﷺ: ((لا قبضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك. و على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما انت يا أنيس ـ لرجل ـ فاغد على امرأة هذا فارجمها)). فغدا عليها أنيس فرجمها. [راجع: ٢٣١٥ ، ٢٣١].

یہاں شروع میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے پر رجم واجب ہے، انہوں نے رجم کو دور کرنے کے لئے ایک سوبکریاں اورایک جاریہ دے کرصلح کر لی۔ پیشکج شریعت کےخلاف بھی کیونکہ حد کےمعاملے میں کوئی صلح نہیں ہو علی ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمته الباب قائم کیا ہے " بساب إذا اصطلحوا على صلح جو رفهو مردود" كها گركوئي تخص صلح جوركر ي توه مردود ب صلح جور سيم ادب جوشر بعت کےخلاف ہو۔

#### (٢) باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان

#### و فلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه

٩٠ ٢ ٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراء ربي الله الله عن البراء قال: اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حي فاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة ايام . فلما كتبوا الكتاب كثبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله ما منعناك كن انت محمد بن عبدالله. قال: ((أنارسول الله، وأنا محمد بن عبدالله))، ثم قال لعلى: ((امح: رسول الله)) قال: لا، والله لا أمحوك ابدا، فأخذ رسول الله على الكتاب فكتب: ((هذا ما قاضي عليه مـحـمـد بـن عبـدالله: لا يـدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لايخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من اصحابه أراد أن يقيم بها)). فلما دخلها ومضى الأجل أترا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ فتبعتهم ابنة حمزة: ياعم ياعم، فتنا ولها على فاحذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، احمليها، فاختصم فيها على وزيد و جعفر، فقال على: أنا أحق بها وهي ابنة عمى . وقال

جعفر: ابنة عمى و خالتها تحتى. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبى المخالتها، وقال: ((السخالة بسمسنزلة الأم)). وقال لعلى: ((أنت منى وأنا منك))، وقال لجعفسر: ((اشبهت خلقى و خلقى))، وقال لزيد: ((أنت أخونا و مولانا)). [راجع: 144].

#### حديث كامطلب

یں مسلح صدیبیہ کے لکھنے کا واقعہ ہے،اس میں یہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیلفظ مٹادو،حضرت علی ﷺ نے قلم مایا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔تو بظاہریہاں حضورا قدس ﷺ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور قاعدہ ہے کہ "الا مرفوق الادب"امرکا درجہ ادب سے مقدم ہے۔

ادب کا نقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ کا لفظ نہ مٹاتے اور امریہ تھا کہ مٹاؤ۔ تو حضرت علی ﷺ نے اس تھم کی خلاف ورزی کیوں کی؟

# حضرت على الله في المرسول الله كالفظ كيون نبيس مثايا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے میدامر، امرایجاب نہیں تھا، مطلب میہ ہے کہ مٹانا تو چاہتے تھے لیکن حضرت علی ﷺ ہی مٹائین خاص طور پر میہ واجب کرنامقصود نہیں تھا، اس واسطے حضرت علی ﷺ نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔

دوسرا جواب میرسی ہوسکتا ہے کہ حضرت علی ﷺ نے میہ بات علیتہ الحال میں کمی ، وہ حضورا کرم ﷺ کی تعظیم اور تکریم میں اس درجہ مستغرق تھے کہ گویا اسپنے آپ کواستطاعت سے خارج سمجھا کہ میں رسول اللّہ کا لفظ مٹاؤں۔ایسی صورت میں انسان معذور ہوتا ہے۔

۔ تیسری بات بیہ ہے کہ آپ کے مٹانے سے انکار کرنے کا ایک بیدفائدہ بھی تھا کہ مشرکین پر بیہ بات واضح ہو کہ دسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپ کے ایسے شیدائی ہیں کہ دسول اللہ کے لفظ کومٹانے پر تیار نہیں۔

چنانچ چضورا قدس ﷺ نے خودمٹا دیا تو مقصد بھی پورا ہو گیا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا فدا کار ہونا ، آپﷺ کا شیدائی ہونا ہے بھی کفار پرواضح ہو گیا۔

آ گے ہے ''فکتب''کتب کا فاعل حضورا قدس ﷺ ہیں کہ آپ ﷺ نے خودتح ریفر مایا ''هذا ماقاضی علیه محمد بن عبدالله''

#### جب امي تقية كهركسيلكها؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ جب حضور اقدی اس سے تو پھرخود کیے تحریر مایا؟

بعض حفرات نے میہ کہا ہے کہا می ہونے کے معنی پنہیں ہیں کہ بالکُل نہیں لکھ پاتے تھے بلکہ تھوڑا بہت لکھ سکتے تھے،البتہ جیسے ماہرِ کا تب لکھتا ہے،اس طرح نہیں لکھ پاتے تھے۔

بعض لوگوں نے بیتا ویل کی ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت تھوڑ ابہت لکھ دیا۔

بعض حضرات نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجر ۃ ککھنے کی صلاحیت عطافر مادی۔

" الدخل مكة سلاح إلا فى القراب" صلح يه بوئى تلى كرآئنده سال آكر عمره كري گاور كه مكرمه مين آئي گي قو ہتھيار نيام مين ہوں گے اور اہل كمه مين سے كسى كو نكال كرنہيں لے جائيں گے۔ اگروہ ان كے ساتھ جانا چاہيں لينى اگر كمه مكرمه كے مسلمانوں مين سے كوئى ساتھ جانا چاہے تو ساتھ نہيں لے جائيں گے۔

"وان لا یمنع احدا من اصحابه اراد ان یقیم بها" اوران کے اصحاب میں سے کوئی مکہ کرمہ میں رہنا چاہیں تو روکیں گے نہیں۔ پھر جب آپ اگلے سال عمرة القضاء کے لئے تشریف لائے اور تین دن کی مدت پوری ہوگئی۔ تو یہ شرکین حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مدت گزرگئی ہے، لہذا اپنے صاحب سے کہوکہ یطے جا کیں۔

آپ الله نکاتو حضرت حمز قد کی بیٹی حضوراقد سے کے ساتھ لگ گئی کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں یاعم یاعم کتے ہوئے۔"فتنا ولها علی "حضرت علی شنے نے ان کو پکڑلیا اور حضرت فاطمہ سے کہاان کو لے لویہ تہارے چپا کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کواٹھالیا ہے ابتم اس کی تگرانی کرو۔"فیا خصصہ فیہا علی وزید وجعفو" بعد میں حضرت علی شنہ حضرت زید کھاور حضرت جعفر شنیوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس کی ولایت کون لے اور کس ذریعے ہے لے۔

ال عمدة القارى ج: ٩ ص: ٥٨٨.

حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ''انا احق بھا وھی ابنة عمی'' میں حقدارہوں کیونکہ میری چیا کی بیٹی ہے۔

حضرت زید بن حارث الله نظر مایا که "ابنة الحی" بیمیرے بھائی کی بیٹی ہیں، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں۔
"فقضی بھا النبی ﷺ" نی کر یم ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ بیا پی خالہ کے پاس رہیں گی لیعنی حضرت جعفر گی اہلیہ کے پاس "وقال: الخالة بمنزلة الأم" اور فرمایا کہ خالہ، ماں کے درجہ میں ہوتی ہے۔

چونکه حضرت علی اورزید بن حارثه کا دعوی قبول نہیں ہواتھا، اس لئے آپ کے ان سب کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت علی کا سندی و انا منک و قال لجعفر اشبہت خلقی و خلقی" اور حضرت زید بن حارثه کا سے فرمایا که "انت احونا و مولانا".

سوال: جب معاہدہ میں یہ بات طے ہوگئ کہ ساتھ کو کی نہیں جائے گا تو ان کوساتھ کیسے لیا؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وعدہ مردوں سے متعلق تھا۔عورتوں سے متعلق نہیں تھا، اس واسطے ساتھ رکھ لیا گیا۔

#### (2) باب الصلح مع المشركين

"فیه عن أبی سفیان ، و قال عوف بن مالک عن النبی ﷺ : (( ثم تکون هدنة بینکم و بین بنی الأصفر)) . و فیه سهل بن حنیف لقد رأیتنا یوم أبی جندل و أسماء و المسور عن النبی ﷺ ".

بنوالاصفر، رومیوں کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے قیامت کی ایک علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی وقت تمہارے اور بنوالاصفر کے درمیان صلح ہوگی ۔معلوم ہوا کہ مشرکین سے سلح کرنا جائز ہے۔

• ٢ - ٢ - وقال موسى بن مسعود: ..... فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. [راجع: ١٨٨١]

آ خرمیں حضرت ابوجندل ﷺ آئے اس کی تفصیل کتاب الشروط میں ہے۔

باب قول النبي الله للمحسن بن على رضى الله عنهما: (( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين))، وقوله جل ذكره: ﴿فَأَصُلِحُوا ابْيُنَهُمَا ﴾.

٣ • ٢ - حدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا سفيان عن أبي موسى قا ل: سمعت

# حدیث باب کی تشریح

حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ "استقبل والله الحسن بن علی معاویة بکتائب امثال العبال" حضرت حسن بن علی معاویہ بکتائب امثال العبال" حضرت حسن بن علی معاویہ بھی کے سامنے آئے تصاوران کا استقبال ایسے لیکن معاویہ بہت بری تعداد میں تھے۔

حضرت عمروبن العاص في نے حضرت معاويہ في كاشكركود كيوكركها "إنسى لأدى كتائسب لاتولى" كه ميں اليے لشكركود كيور ماہوں جو پيٹي چير كرنہيں جاسكتے اوراگر "لا تبولى" بمجهول پڑھيں تومعنی ہوگا جن كارخ نہيں پھيرا جاسكتا، "حتى تقتل اقو انها" جب تك كه وہ اپنے اقر ان كوئل نہ كرديں ۔ حضرت معاويہ في كے لشكركود كيوكر حضرت عمرو بن العاص في نے كہا كه آپ كا بيلشكر اتنا بڑا ہے كه

<sup>&</sup>quot; وفي سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما ، رقم: ٢٠ - ٣٩ اوسنن أبي داؤد ، ٢٠ - ٣٠ السنة ، كتاب الجمعة ، باب مخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر ، رقم: ٣٩٣ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، بياب ما يبدل على ترك الكلام في الفتنة ، رقم: ٣٣ - ٣ ، ومسند احمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، رقم: ١٩٣٩ ا ، ١٩٥٩ ا ، ١٩٥٩ ا ، ١٩٥٩ ا ، ١٩٩١ ا .

اب پیشکست نہیں کھا سکتا بلکہ بیا ہے اقر ان کوتل کر کے ہی جائے گا۔

حضرت معاویہ کے خرا یا"و کا اللہ خیس الوجلین"اوریان دونوں لینی حضرت معاویہ کا اور عرب العاص کے میں حضرت معاویہ کے انہوں نے فر مایا اے عمرو! "إن قتسل هولاء وهو لاء وهو لاء "اگریان کو آگری اور دوان کو آگر کی تو "مین لمی ہامور المناس" کون ہو مجھے لوگوں کے معاملات ضائع ہوں گے تو میں کس پر حکومت کروں گا، کون لوگ ہوں کے جن کی میں کفالت کروں گا۔ "مین لمی ہنساء" کون ہے جو مجھے ذمہ دے ان کی عورتوں کا کہ جب یہ خود آل ہوجا کیں گوان کی عورتوں کا کیا ہے گا۔"مین لمی بعضیعتهم" کون ہے جوان کی زمینوں کی درکھی ہمال کا ذمہ لے۔

" صیسعة " زمین کو کہتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ جب بیل ہوجا کیں گے توان کی زمینوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔

مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہور ہاتھا کہ اسے دنوں سے مسلمانوں کے درمیان خوزیزی چل رہی ہے اور پھر دوبارہ یہی سلسلہ شروع ہوجائیگا کہ مسلمان ایک دوسرے کوئل کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ شینے نے فرداس موقع پر"بعث البہ د جلین من قریش" حضرت معاویہ شین نے بیش نوعبدالشمس کے دوآ دمی بھیجے۔ ایک عبدالرحمٰن بن شمرہ شین دوسرا عبداللہ بن عامر، "فقال" اور فر مایا "افھبا إلی ھذا الرجل"تم قضرت من شین کے پاس جاؤ"فعوض علیه"اور ان کے سامنے کچھ پیشکش کرو۔ "وقولا لیہ و اطلبا إلیه فقال لهم الحسن بن علی " حضرت من شین کے نانا بنوا عبدالمطلب "ہم عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔

معنی بیہ ہے کہ بنوعبدالمطلب کی بیروایت ہے کہ وہ اپنے متعلقین کونوازتے رہتے ہیں ، احسانات سے لوگوں کی مد دکرتے ہیں ، اوگوں کی ضروریات میں کھڑے رہتے ہیں ، ان کے ہاں صد ایا پیش کرتے ہیں۔

"فقد اصبنا من هذا الممال" - "اصبنا" كامفول محذوف ب "اى اصبنا المحلافة" كه بم في فلا فت حاصل كي به اورضيح طريقة سے كي به يعنى بم واقعى اس كے ستى بير، "من هذا المسال" بسبب اس مال كے جوبم في لوگوں پر مجمح طريقة سے خرچ كيا يعنى بم في فلا فت حاصل كى اور خلا فت كے نتيج ميں بيت المال كارو پير جس طرح خرچ كرنا جا ہے تھا ہم في اس طرح خرچ كيا ۔

بعض لوگوں نے اس کے دوسرے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ ہم نے بنوعبدالمطلب ہونے کے بعد اپنا جو مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ اس طرح کیا ہے کہا پنے طریقے کے مطابق لوگوں پر مال خرچ کرتے رہے ہیں۔اب اگر

ہم خلافت سے دستبر دار ہوجائیں تولوگوں کوہم سے جو پیسے ملنے کی تو قعات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی اور تو قعات پوری نہیں ہوں گے۔ پوری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہماری خلافت سے دستبر داری پر راضی نہیں ہوں گے۔

"وإن هذه الأمة قدعا ثت في دمانها" اوريامت خون بيل لتحرى بوكى بـــــ

"عاثت" کے معنی ہیں فاسد ہوجانا۔ اس امت میں خون کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا ہے لینی آپس میں لڑائی کے نتیج میں خوزیزی ہوئی ہے اورایک دوسرے کے خلاف قبل وقبال ہوا ہے۔ اس کے نتیج میں لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم خلافت سے دستبر دار ہوجائیں تو اس کے نتیج میں ان کو پیسے ملنا بند ہوجائیں گے تو وہ مشتعل جذبات پھرخوزیزی شروع کر دیں گے۔

مقصدیہ ہے کہ اگر میں خلافت سے دستبر دار ہوجاوں گا تو مجھے جوشتعل مزاج لوگ ہیں ان پرروپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تا کہان کے جذبات ٹھنڈے کئے جاسکیں۔

" قالا فانه یعرض علیک کذا و کذا" کہاتو پھرٹھیک ہے حضرت معاویہ ﷺ اینے اسنے مال کی پیشکش کوتے ہیں کہ آپ یہ مال لے لیں اوراس کے ذریعے ان لوگوں کی امداد کریں۔

"وبطلب إليك و يسئلك قال فمن لى بهذا" حضرت حن في فرمايا كداس باتكا كون فيل بن كاكدمعاويد في بياداكردي كي "قالانحن لك بسه" انهول نه كها كه بم فيل بير المعماسالها هيئا إلاقالا نحن لك به" حضرت حن في في جس چيز كا بهى مطالبه كياان دونول في كها كه بم كفالت ليخ بين "فيصالحه" تو حضرت حن في في خضرت معاويد في سياسكم كرلى دوسرى روايات مين آتا بي تين لا كهاورا يك بزار كبر حاور كي خلامول يصلح موئى فى سيا

سوال: حضرت حسن المسلم نے حضرت معاویہ اللہ سے جورقم یا جومال لیا ہے کیاان کے لئے سلم پر مال کالینا جائز تھا؟ جواب: علاء کرام نے اسی سے بیر مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے لئے اپنا حق جھوڑ دے تو حق سے دستبرداری کے معاوضے پر رقم وصول کرسکتا ہے اور اسی سے نزول عن الوظا نف بمال کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق سے دستبرار ہونے پر معاوضہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

سوال: کیا حضرت معاویہ اللہ نے بیرقم اپنی جیب سے اداکی یا بیت المال سے اداکی ۔ اگر اپنی جیب سے اداکی چیرتو ٹھیک ہے کہ "نزول عن الوظائف ہمال" میں دوسر الخص اپنے پسیے دے سکتا ہے۔

لیکن اگر بیت المال سے اداکی تو پھر سوال ہے ہے کہ بیت المال تو مسلمانوں کاحق ہے۔خودا پنی خلافت کے حصول کے لئے مسلمانوں کے بیت المال کوخرچ کرنا کیسے جائز ہوگا؟

جواب : بعض حضرات نے اس کا جواب بید یا ہے کہ انہوں نے بیال اپنے مال میں سے دیا تھا۔

ال و أجاز معاوية المحسن بشلاث مائة الف و الف ثوب وثلاثين عبداو مائة جمل كماذكره في فتح البارى 'كتأب الفتن، ج: ١٣ ، ص: ٢٣ ، رقم ٩ • ١ ك.

کین روایات سے اس کی تا ئیز نہیں ہوتی۔ روایات میں زیادہ تربیہ بات مذکور ہے کہ بیت المال سے ادا کیا تو شراح میں سے کسی نے اس سے تعرض نہیں کیا کہ بیت المال سے ادا کیگی کا کیا جواز تھا؟ علامہ ابن بطال کا قول صرف حافظ ابن حجرؓ نے کتاب الفتن فتح الباری میں نقل کیا ہے اور وہاں ابن بطال ؓ نے یہ بات فر مائی ہے کہ اصل میں نزول عن الوظا کف اپنے ذاتی مال سے ہونا چاہئے 'بیت المال سے نہیں ہونا چاہئے لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے درمیان سے فتد فر وکرنا ہے اور بیت المال کا مال استعال کے بغیر فتن فر ونہیں ہوسکتا تو اس صورت میں فتن فر وکرنے کے لئے بیت المال کا مال استعال کیا جاسکتا ہے۔

حضرت معاویہ ﷺ نے جو بیت المال سے مال دیاوہ اس لئے دیا، تا کہ فتنے تم ہوجائے اور مسلمانوں کی خونریزی بند ہوجائے۔ طاہر ہے اگر ایسا نہ کرتے اور جنگ ہوتی تو جنگ میں ایک طرف خونریزی ہوتی اور دسری طرف بیت المال کاروپے اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوتا، لہذا اگر انہوں نے جنگ بند کرنے اور فتنہ کوختم کرنے کے لئے بیت المال سے رقم دی تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ھلے

آ گے فرماتے ہیں" قسال المحسن" یہ آپ نے حضرت حسن ﷺ کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔

#### (١١) باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم

# (۱۳) باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك

"وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه".

فر ماتے ہیں کیغر ماء کے درمیان صلح کرنااوراصحاب میراث کے درمیان صلح کرنااوراس میں مجاز فتہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ:

" لا بأس أن يتخارج الشر يكان فيأخذ هذا دينا و هذا عينا ".

دوآ دمی کاروبار میں شریک تھے۔اب شرکت ختم کرنا چاہتے ہیں تو شرکت ختم کرنے میں بیکر سکتے ہیں

فل و في فتح الباري ، كتاب الفتن ، رقم : ٩ • ١ ك.

0+0+0+0+0+0+0

کہ ایک آ دمی دین لے لے اور دوسراغین لے لے یعنی کاروبار کے دوسروں کے ذیعے کچھ دیون ہیں ، ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں دیون وصول کرلوں گا اور دوسرا آ دمی اس کے بدلے عین لے لیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق میرکر سکتے ہیں ۔

"فإن توی المحدهما لم يوجع على صاحبه" اگردين توى ہو گياليعى دين وصول نه ہوا تو پھروہ الله على صاحبه "اگردين توى ہو گياليعى دين وصول نه ہوا تو پھروہ اپنے صاحب سے رجوع نہيں کرسکے گا كيونكه انہوں نے صلح كرلى تقى -ايك طريقة شركت كوختم كرتے با قاعدہ تقسيم كرنے كا ہواديد با قاعدہ تقسيم نہيں تھى بلك صلح تقى كہ ميں دين لے ليتا ہوں، تم عين لے لو-اب اگر عين لينے كر بعد وہ دين بلاك ہوجائے تو دوسرا كے بعد بلاك ہوجائے تو دوسرا فرمدار نہيں -اى طرح اگر دين لينے كے بعدوہ دين بلاك ہوجائے تو دوسرا فرمدار نہيں ہے -

حنفنيه كامسلك

حفیہ کا اس بارے میں بیر سلک ہے کہ اگر معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے کہ جتنے واجب الوصول دیون ہیں وہ سب تمہارے ، اور جتنے عین ہیں وہ سب میرے ، تویہ جائز نہیں۔ اس واسطے کہ یہ ایک طرح سے دین کی عین کے ذریعے ہوگئ اور ''ہیسے المدین من غیر من علیہ المدین' جیسا کہ پیچھے گزرا ہے خرد ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دونوں شریک اس طرح کرلیں کہ بھائی کچھیں تم لے لواور کچھ میں لے لیتا ہوں اور کچھ میں لے لیتا ہوں اور کچھ دار ہوتے ہیں اور عین میں بھی دونوں حصہ دار ہوتے ہیں اور عین میں بھی دونوں حصہ دار ہوتے ہیں اور عین میں بھی دونوں حصہ دار ہوتے ہیں۔ اگر چہ باقاعدہ ایک ایک پائی کا حساب کرنے کے بجائے مجازفۂ آ لیس میں تراضی سے کر لیتے ہیں کہ استے دین تم لے لواور اشنے عین تم لے لواور استے دین اور استے عین میں لے لیتا ہوں ، اس کے بعد چاہے دین اور استے عین میں لے لیتا ہوں ، اس کے بعد چاہے دین وصول ہویانہ ہویہ تخارج جائز ہے۔

خفیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر کا بھی یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ کمل عین اور کم ل دین مراز نہیں ہے بلکہ کچھ عین اور کچھ دین دونوں شریک لے لیتے ہیں ۔

اس صورت میں تخارج جائز ہے، اس کے بعد اگر دین وصول نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، اس میں مبارات ہوگئ ، تراضی کے ساتھ ایک نے دوسرے کو ہری کر دیاصلح ہوگئ تو پیجائز ہے۔

اور میراث میں بھی تخارج ای طرح ہوتا ہے کہ ایک وارث کہتا ہے کہ میں صرف یہ چیز لے لیتا ہوں اور اپنے جھے سے دستبر دار ہوجا تا ہوں یہ بھی جا کز ہے۔ <sup>لا</sup>

ال ويشعرط عندناعدم الزيادة والنقصان عند التجانس، وهذا في الحكم، وأمافي الديانة فكلها واسع . (فيض البارى ، ج: ٣ ، ص : ٩٩٩.

# كناب الشروط

**TYTY - TY11** 

# ۵۳ \_ كتاب الشروط

#### (١) باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة

#### حديث كامطلب

ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط بیمسلمان ہوکر آگئ تھیں ،ان کا باپ مسلمانوں کا زبر دست وثمن تھا۔ان کو اللہ ﷺ نے اسلام کی توفیق دی۔

"وهی عاتق" کے معنی ہیں نوجوان بالکل کمرعمرتھیں۔ان کے رشتہ دار حضورا کرم ﷺ سےان کی واپسی کا مطالبہ کرنے آئے، آپ ﷺ نے ان کو واپس نہیں کیا۔اور پہلے گزر چکا ہے کہ بید معاہدہ مردوں کی حد تک تھا، عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں،الہٰ دا معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔

# (٣) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

٨ ٢ ٢ ١ حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر الله

أنه كان يسيرعلى جمل له قد أعيا فمر النبى الله فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مشله. ثم قال: ((بعنيه بأوقية)) فبعته فاستثنيت حملانه اللى أهلى. فلما قدمنا أتيته بالجمل و نقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثرى قال:ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. [راجع: ٣٣٣].

قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح غندى. وقال عبيدالله و ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: اشتراه النبي في باوقية . وتنابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج ، عن عطاء و غيره عن جابر: أخذته باربعة دنانير، و هذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. و لم يبين الثمن مغيرة ، عن الشعبى عن جابر. و ابن المنكدر و أبو الزبير عن جابر. و قال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقية ذهب. و قال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم. و قال داؤد بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: باربع اواق. و قال أبو نضرة : عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. و قول الشعبى: بأوقية اكثر؛ الاشتراط أكثر و أصح عندى ، قاله أبو عبدالله.

ید حفرت جابر ﷺ کا واقعہ ہے جو چیچے بار بارگز رچکا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی بہت سی روایتیں جع کر دی میں ۔ان مختلف روایتوں میں امام بخاریٌ دو باتیں بیان کرنا جا ہتے ہیں ۔

ایک توبیہ کہ آپ کے خوبیع کی تھی آیا اس میں ان کامدینه منورہ تک اونٹ پرسوار ہوکر جانا با قاعدہ بھے میں شرطتھی یا بعد مطلق کی تھی۔ پھر آپ کے ان کوا جازت دے دی تھی۔

امام بخاری رحمه الله نے شروع میں اس کی مختلف روایتی نقل کی ہیں اور اس میں صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ بیچے کے اندر شرط ہوئی تھی چنانچہ بیچھے جوالفاظ آئے ہیں اس میں "اشت رط ظهر و السمدینة" کالفظ آیا ہے، کہیں "علی آن لی ظهر و المدینة" آیا ہے۔ بیسب الفاظ شرط پر دلالت کررہے ہیں۔امام بخاری رحمہ

الله فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں شرط آئی ہے وہ زیادہ کثرت سے ہیں اور میرے نزد یک زیادہ صحیح ہیں۔ یہ آنام بخاری کا اپنا خیال ہے۔ یہ

دوسرے حضرات حفیہ وغیرہ نے بیفر مایا کہ اصل تھ بغیر شرط کے ہوئی تھی ، بعد میں حضرت جابر ﷺ
کوخود ہی اجازت دے دی تھی اورس کی دلیل پیچے وہاں ذکر کی تھی ، جہاں اس مسئلہ پر کلام ہوا ہے کہ مسند
احمہ میں روایت ہے جب یہ تھے ہوگئ تو حضرت جابر ﷺ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہوگئے ۔ آپ ﷺ نے پوچھا
کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت جابر ﷺ نے فر مایا کہ بیر آپ کا اونٹ ہے، آپ ﷺ نے فر مایا کہ نیں
"ارسیب" اس پرسوار ہوجاؤ۔ "

اس روایت میں صراحت ہے کہ بیچ کے بعدار گئے تھے، اگر بیچ کے اندرشر طہوتی توار نے کاسوال ہی نہیں تھااور جن روایتوں میں ''اشعو ط ظہر ہ'' وغیرہ آیا ہے اس میں بینا ویل ہو کتی ہے کہ راویوں نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے بینصرف کیا کہ اس کواشتر اطسے تعبیر کردیا۔ حقیقت میں اشتر اطنہیں تھا اور حضور اقد س کی شان رحمت سے بیات بعید بھی ہے کہ حفرت جابر کے باقاعدہ شرط لگائیں کہ میں مدینہ تک سواری کروں گا۔ گویا یہ خیال کریں کہ اگر میں شرط نہیں لگاؤں گاتو حضور اقد س کے جھے تنہا اس صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے تو حضرت جابر ہے سے بیتو قع کرنا بھی مشکل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بیشرط لگائی ہوگی۔ اگر چہروا تیوں میں کشرت سے ''اہو ط'' کا لفظ آیا ہے لیکن وہ راویوں کا تصرف ہے۔

دوسراا ختلاف جوامام بخاری رحمه الله نے یہاں روایتوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ س مقدار میں بیج ہوئی تھی؟ تو روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ کہیں اوقیہ کالفظ آیا ہے کہیں چار دینار کالفظ آیا ہے کہیں دوسو درہم کالفظ آیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں اوقیہ والی روایت راجے ہے جس میں بیکہا گیا کہ ایک اوقیہ پر سودا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہ اوقیہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھا جوحرہ میں جا کرغائب ہوا، اس سے پتہ چاتا ہے کہ ایک اوقیہ ہی تھا۔

ع وبهذا استندل ابن أبني ليلى :أن من اشترى شيئا واشترط شرطافالبيع جائز والشرط باطل، وفيه مذهب أبى خنفية:أن البيع والشرط كلاهماباطلان، ومذهب ابن شبرمة كلاهماجائزان ، وقدذكرنا هذا في كتاب البيوع في:باب إذا اشترط شروطافي البيع لاتحل عمدةالقارى ، ج : ٩ ص : ١ ١٢.

س منكري تختيل كرك ملاحظ فرمائين، تسكمله فتح الملهم ، ج: ا ص: ١٣٣٠. اورمندا حمركى روايت بين عبارت بي فنزل رسول الله غلب الله على الله على

#### (Y) باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

"وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ماشرطت. وقال المسور: سمعت النبي الله ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني و وعدني فوفي لي".

"إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ماشترطت" حقوق كى انتها، مقاطع كمعنى انتهاء كم عنى انتها، مقاطع كمعنى انتهاء ك بين كه جهال كبين شرط لكادى كى وبال حق ختم بوجاتا ہے۔

ا ۲۷۲ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر على قال: قال رسول الله الله المراحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)). [أنظر: ٥١٥١].

یعن جن شرطوں کے اسلیم نے فروج کوحلال کیا یعنی نکاح کی شرطوں کو پورا کرنا زیادہ احق ہے، اور ان کو پورا کرنے کا خیال کرنا جا ہے۔

#### (٨) باب مالا يجوز من الشروط في النكاح

۲۷۲۳ حدثنا مسدد: حدثنا یزید بن زریع: حدثنا معمو، عن الزهوی، عن سعید، عن أبی هریرة عن النبی فی قال: ((لا یبیع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا یزیدن علی بیع أخیه، ولا یخطبن علی خطبته، ولا تسأل الموأة طلاق أختها لتستكفی انا ء ها )). [راجع: ۴،۱۲] ایک ورت اپنی بین کی طلاق کا سوال نه کر سینی مین آپ سے اس وقت شادی کرول گی جب اپنی بین کی طلاق کا سوال نه کر سینی مین آپ سے اس وقت شادی کرول گی جب اپنی بینی بینی بینی بینی بینی شو برکی طرف سے اس کو جو نفته مین را با سی جیمین کرخود اسے قبضه میں لے آئے، یه کرنا جا تر نبیل آ

#### (١١) باب الشروط في الطلاق

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.

۲۷۲۷ ــ حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت، عن أبى حازم، عن أبى حازم، عن أبى حازم، عن أبى هريرة ﴿ قَالَ: (( نهى رسول الله ﴿ عن التلقى، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط الممرأة طلاق أختها ، و أن يستام الرجل على سوم أخيه، و نهى عن النجش، وعن التصرية )).

تابعه معاذ وعبدالصمد عن شعبة. وقال غندر و عبدالرحمٰن: نهى. وقال آدم: نهينا. وقال النضر و حجاج بن منهال: نهى. [راجع: ۴ ۲ م]

طلاق معلق

طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنا ،اس بارے میں سعید بن المسب ،حضرت حسن بصری اور عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ طلاق کو پہلے ذکر کرے یابعد میں دونوں صور تول میں تعلق بوجاتی ہے یعنی یہ کہا کہ "ان دخلت المدار "کہا تب بھی تعلق ہوجاتی ہے۔ نت طالق ان دخلت المدار "کہا تب بھی تعلق ہوجاتی ہے۔ اس طالق ان دخلت المدار "کہا تب بھی تعلق ہوجاتی ہے۔ آپ کے نے فرمایا "و ان تشتر ط المراة طلاق اس مئلہ میں اس حدیث ہے استدال کیا ہے کہ آپ کے نے فرمایا "و ان تشتر ط المراة طلاق اختھا" کہ عورت کے لئے بیجا نزنہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کی طلاق کی شرط لگائے ، معنی بیدیں کہ شوہر سے بید کہ کہ تم یوں کہو کہ "ان نکھت ھذا فانت طالق یا انت طالق اِن نکھت ھذہ "قاس شرط کو آپ کے نا گرچہ ناجا نزاس وقت ہو گئی ہے جب بینا فذ بوجائے معلوم ہوا کہ طالق معلق نافذ ہے۔

#### (١٢) باب الشروط مع الناس بالقول

(١٣) باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

مزارعت میں اگر زمین کا ما لک مزارع سے بیشرط لگائے کہ میں جب جا ہوں گاشہیں نکال دوں گا تو پیہ

شرط لگانا بھی جائز ہے۔

مالک، عن نافع، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لما فدع اهل خیبر عبدالله بن عمر مالک، عن نافع، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لما فدع اهل خیبر عبدالله بن عمر قام عمر خطیبا فقال: إن رسول الله گاکان عامل یهود خیبر علی آموالهم وقال: ((نقر کم مااقر کم الله))، وإن عبدالله بن عمر خرج إلی ماله هناک فعدی علیه من اللیل ففدعت یداه و رجلاه ولیس لنا هناک عدو غیرهم، هم عدونا و تهمتنا، وقد رأیت إجلاء هم. فلما أجمع عمر علی ذلک أتاه أحد بنی أبی الحقیق فقال: یا آمیر المؤمنین، أتخر جنا وقد اقرنا محمد گر و عاملنا علی الأموال و شرط ذلک لنا؟ فقال عمر: أظننت أنی نسبت قول رسول الله گر: ((کیف بک إذا أخر جت من خیبر تعدو بک قلو صک لیله بعد لیله؟)) فقال: کان ذلک هزیله من أبی القاسم، فقال: کذبت یا عدو الله، فأجلاهم عمر وأعطاهم قیعة ماکان لهم من الثمر مالا و إبلا وعروضا من أقتاب و حبال و غیر ذلک. رواه حماد بن سلمة، عن عبید الله، أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبی گل اختصره.

اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ "لمصاف دع اهل حیبو عبداللہ بن عمر" جب اہل خیبر نے حضرت عبداللہ بن عمر" جب اہل خیبر نے حضرت عبداللہ بن عمر اور دیئے۔

واقعہ بیہ ہواتھا کہ حضرت عمر ﷺ نے عبداللہ بن عمر او باغات وغیرہ کی نگرانی ،کرابیاور بٹائی وغیرہ وصول کرنے کے لئے خیبر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر او پاک گئے۔ رات کے وفت کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر او پکڑ کر فصیل سے نیچ گرادیا۔ نیچ گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑ ھے ہوگئے۔

"وان عبدالله بن عمر خوج إلى ماله هناك" عبدالله بن عمر خوج إلى ماله هناك" عبدالله بن عمر وال گئے تھا ور رات كے وقت ان پرزيادتى كى گئى كه ان كے ہاتھ پاؤل تو ژديئے گئے۔ اور وہاں يہود يوں كے علاوہ كوئى اور دشمن نہيں ہے۔ فاہر ہے يمل انہوں نے ہى كيا ہے۔ وہ ہارے دشمن بيں اور ہمارى تہمت انہى پر ہے كہ بير كت انہوں نے ہى كى ہے۔ اب ميں نے ان كوجلا وطن كرنے كا فيصلہ كيا ہے كہ ان كو خيبر سے نكال ديا جائے۔

"فلما اجمع عمر علی ذلک" جب حضرت عمر ان این این او الا ایوالحقیق جو یہودیوں کا سردارتھا اس کے بیٹوں میں سے پچھلوگ آئے اور کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ بھٹانے تو ہمیں برقرار رکھا تھا آپ ہمیں نکال رہے ہیں؟ اور ہم سے اموال کے بارے میں معاملہ کیا تھا؟

"فقال عمو ﷺ "عرب نے فرمایا کہ کیاتم سیکھتے ہوکہ میں نی کریم ﷺ کی بات بھول گیا ہوں جو حضور ﷺ نے تم سے کہی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کرخیبر میں بھا گئی ہوں گی، ایک رات کے بعد دوسری رات۔ اس نے کہا یہ سب حضور اقدس ﷺ کی طرف سے نداق کی بات۔ نماق کی بات۔

"فقال" حضرت عمر الله فاجلاهم عمر"

بعد میں حضرت عمر علی ان کو جلاوطن کردیا۔" واعطاهم قیمة ماکان لهم من الشمر"اوران کے کیل کا جو حصہ تھااس کی قیمت میں ان کو مال اہل اور عروض دیئے۔" من اقتاب و حبال" پالان اور رسیاں بھی جب ان کو خیبر سے جلاوطن کر دیا تو یہ تناءاور اریجا میں جاکرآ باد ہوگئے۔

#### (١٥) باب الشروط في الجهاد والمصالحة

#### مع أهل الحرب وكتابةالشروط.

یہ باب قائم کیا ہے کہ جہاد میں شرطیں لگا نا اور اہل حرب کے ساتھ مصالحت کرنا اور لوگوں کے ساتھ زبانی شرطیں لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی شرطوں کوتح ریر کرنا۔

. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں صُلح حدیبیکا واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیاہے اور سلح حدیبیہ والی ہے حدیث جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کی ہے مغازی میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں آئی۔

قال: أخبرنى الزهرى قال: أخبر نى عروةبن الذبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان ، قال: أخبرنى الزهرى قال: أخبر نى عروةبن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان ، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله الله المحقى زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى ((إن خالد بن الوليدبالغميم في خيل لقريش طليعة فخدوا ذات اليمين))، فوالله ماشعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذير القريش، وسار النبى المحتى إذا كان بالشنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته. فقال النباس: حل حل، فالحت فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال

------

النبي الله الماخلات القصواء، وماذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل))، ثم قال: ((واللذي نفسي بيده لا يسأ لونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)). ثم زجرها فوثبت،قال: فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على ثمدقليل الماء يتبرضه الناس تبرضا ، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله العطش. فانتزع سهمامن كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، قوالله مازال يجيش لهم با لرى حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانو عيبة نصح رسول الله على من أهل تهامة فقال : إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه المحمديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت رفقال رسول الله ﷺ :((إنا لم نجى لقتال أحد ولكنا جننا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر ،فإن شاؤا أن يبدخيلوا فيتمنا دخل فينه النباس فعلوا وإلافقد جموا. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده ﴿ لأَقَالَ لَهُ أَمِرِهُ مَا حَتَّى تَنْفُر دُ سَالِفِتِي وَلِينْفُذُنِ اللهُ أَمِرُهُ )). فقال بديل: سأبلغهم ماتقول.قال : فانطلق حُتى أتى قريشا،قال: إن قدجننا كم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا ،فإن شئتم أن تعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبر ناعنه بشي. وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالولد؟ وألست بالوالد قالوا: بلي، قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا،قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بـلـحـوا عـلى جنتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا: بلي،قال:فإن هذا قدعرض لكم رشد، اقبلوها و دعوني آنه. قالوا ': الته ، فأتاه فجعل يكلم النبي الله فقال النبي الله نحوامن قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجناح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإنى والله لاأرى وجوها وإنبي لأرى أشواباً من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبوبكر ﷺ: امصص بظر اللات ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر ، قال: أما والذي نفسي بيدي لولايد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك قال: وجعل يكلم النبي الله فكلما تكلم كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي رضوب يده بنعل السيف وقال له: أخر

يدك عن لحية رسول الله ، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قال المغيرة بن شعبة ، فقال : اي غيدر ، السبت اسمى في غيدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قومافي الجاهلية فقتلهم وأخبذا أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبلي على: ((أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شي )) . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينة،قال : فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده. وإذا امر هم ابتدروا أمره. وإذا تبوضاء كادوا يقتتلون على وضوئه .وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده،ومايحدون إليه النظر تعظيما له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي واللهإن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد على محمدا. واللهإن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهيه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا تبوضاً كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظرإليه تعظيماله . وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته ، فقالوا: اثته. فلما اشرف عبلى النبي على واصحابه قال رسول الله على : ((هـذا فـلان وهـو من قوم يُعظِّمون البدن فيا بعثوها له ))، فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ، ماينبغي لهر لاء أن يصدواعن البيت. فلما رجع ألى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فماأرى أن يصدواعن البيت. فقام رجل منهم يقال له : مِكُرز بن حفص، فقال: دعوني آته، فقالو ١: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ : ((هذا مكرز وهو رجل فاجر))، فبجعل يكلم النبي على فبينهماهو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أي، عن عكرمة : أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال البني على : ((قد سهل لكم من أمركم )).قال معمر :قال الزهري في حديثه :جاء سهيل بن عمروفقال:هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي الله الكاتب فقال البني الله اكتب: ((بسم الله الرحمٰن الرحيم)): فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهي، ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون :والله لانكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي على: ((أكتب: باسمك اللَّهم)). ثم قال: ((هذا ماقاضي عليه محمدرسول الله))، فقال سهيل: والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت والقاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبدالله، فقال النبي على : ((والله إنى لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبدالله)).

قال الزهرى: وذلك لقوله: ((لايسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )). فقال له النبي ﷺ: ((على أن تُخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)). فقال سهيل : والله لا تتحدث المعرب أنا أحذناضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذدخل أبو جندل بن سهيل بن عسرو يرسف في قيوده وقدخرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردده إلى. فقال النبي ﷺ: ((إنا لم نقض الكتاب بعد)).قال: فوالله إذا لم أصالحك على شي أبدا.قال النبي ﷺ: ((فأجزه لي))،قال:ما أنا بمجير ذلك لك.قال:((بلي فافعل)).قال: ما أنا بفاعل قال مكرز: بل قد أجزناه لك قال أبوجندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألاترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله ، قال: قال عمرين الخطاب: فأتيت نبي الله الله الله الله عليه الله حقا ؟ قال: ((بلي ))، قبلت: ألسنا عبلي الحق وعدونا على الباطل ؟قال ((بلي))، قلت: فلم نعطى الدنية في ديسنيا إذن ؟قيال: (( إنبي رسول الله ولسبت أعبصيه، وهو ناصري )). قلت: أوليس كنت تحدثتنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟قال: ((بلي،فأخبرتك أنا نأتيه العام؟)) قال:قلت : لا، قال: (( فإنك آتهه ومطوف به)). قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: ياأبابكر، أليس هذا نبى الله حقاء قال: بلي، قلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلي، قلت فلم نعطي [ الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله الله الله الله الله الله وهو نا صره، فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق ، قلت: أليس كان يحدثنا أناسناتي البيت فنطوف به؟ قال بىلى، افاخبىرك أنك تاتيه العام؟قلت: لا.قال فإنك آتيه ومطوف به. قال: الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلمافرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عليه لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا))،قال: فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة: يانبي الله،أتبحب ذلك؟اخرج ثم لا تكلم أحد امنهم كلمة،حتى تنحر بيدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا

حتى كادبعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء ٥ نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُو هُنَّ ﴾ ٤ حتى بلغ ﴿بعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ فطلق عمر يومند امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية .ثم رجع النبي على إلى السمدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهـ و مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ،قالوا : العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين مفخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ،فنزلوا ياكلون من تمر لهم،فقال أبو بصير لأحدالرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل والله، إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد وفرالآخوحتى أني المدينة،فدخل المسجد يعدو،فقال رسول الله ﷺ حين رآه: ((لقد رأى هذا ذعرا))، فلما انتهى إلى النبي الله قال: قتل صاحبي وإنى لمقتول. فجاء أبو بيصير فقال: يا نبي الله قد والله أو في الله ذمتك،قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم .قال النبي رويل أمه مسعر حرب لوكان له أحد)). فلماسمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر،قال: وينفلت منهم أبوجندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لاينخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عبصابة، فوالله مايسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوالها فقتلوهم وأخذواأمواهم . فارسلت قريش إلى النبي ﷺ تشاشده الله والرحم لماأرسل : فمن أتاه فهو آمن ، فارسل النبي ﷺ إليهم فانزل الله تعالى ﴿ وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيُدِ يَهُمُ عَنْكُمُ وَأَيُدِ يَكُمُ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنُ اظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حتى بلغ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ﴾ ﴿ كانت حميتهم أنهم لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالو ابينهم و بين البيت. [راجع: ۲۹۳ ۱۹۵۰ ۲]

قال أبوعبد الله: ﴿ مَعَرَّةٌ ﴾ (العر: الجرب، ﴿ تزيَّلُوا ﴾: تميزوا، وحميت القوم: منعتهم حماية، واحميت الحمى.

صلح حديبي كي تفصيل مع تشريح حديث

یے حدیث حفرت مسور بن مخر مدھ اور مروان کی مشترک روایت ہے۔ لینی بچھ حصد مسور بن مخر مدھ اسے روایت کیا ہے۔ "بعصد ق کل نے روایت کیا ہے۔ اور بچھ حصد دونوں سے مروی ہے۔ "بعصد ق کل

واحد منهما حدیث صاحبه"ان میں سے ہرایک اپنے صاحب کی صدیث کی تصدیق کررہاتھا۔

مروان چونکه صحابی بین بلکه تا بعی بین اس لئے ان کی روایت مرسل ہے اور مسور بن مخر مہ کے حابی بین ایکن بین میں کے دفت موجو زہیں سے ،لہذا ان کی روایت بھی یقیناً مرسل ہے ۔ تو ایک مرسل صحابی ہے ہوئیں بین بین بین ایام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں کے بمجوعہ کوچے سمجھتے ہوئے یہاں روایت کیا ہے ۔ "قالا" یدونوں کتے بین ، "خسر جرسول الله کے زمین المحدیسیة حتی اذا کیا نوا بعض المطربق" جب آپ کے راستہ میں سے تو نی کریم کے فرایا "ان خالد بین المولید با لغمیم فی خیل لقریش طلبعة".

واقعہ بیتھا کہ جب آپ ﷺ سفر کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکر مہ کے قریب دو تین مرسلے کے فاصلہ پر پنچے،اس وقت آپ ﷺ کو آپ کے جاسوس نے بیاطلاع دی کہ قریش مکہ ایک بڑالشکر لے کر ذوطوی کے مقام پر جمع ہو گئے ہیں جس کا مقصد رہے کہ آپ ﷺ کو مکہ مکر مہ میں داخل ہونے سے روکیس ۔

( پہلے کتاب الحج میں گزر چکاہے کہ لوگ عام طور پر ذوطوی سے مکہ مکر مہ میں دِاخل ہوا کر ہتے تھے اور و میں پرغسل بھی کیا جاتا تھا)۔

آپ کی کوساتھ ساتھ یہ اطلاع کی کہ ان کا ہر اول دستہ یعنی مقد متہ الجیش خالد بن الولید کی سرکردگ میں غمیم کے مقام پرجمع ہے تو آپ کی نے اس کی طرف اشارہ فر ما یا کہ خالد بن الولید غمیم کے مقام پر قریش کے کھ کھر کے ساتھ موجود ہیں۔ "طلیعة" بطور ہر اول دستے یعنی" مقد مه المجیش" کے "فعد اوا ذات المیمین" آپ کی نے نے کا برام کے سے فر ما یا کہ اب آپ بیال سے دائیں طرف کا راستہ پھڑ لیس یعنی مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ جاتے ہوئے عام راستہ ذوطوی کا تھا، آپ کی نے فر ما یا کہ ذوطوی کا راستہ چھوڑ دواور دائیں طرف رخ کرکے کوئی دوسر ارستہ تلاش کروجس سے ہم نگل جائیں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نے پوچھا کہ کوئی ہے جو دوسر اراستہ بتائے؟ ایک صاحب نے کہا ہاں! میں بتاتا ہوں انہوں نے ایک بڑا وشوارگز ارراستہ بتایا اور اس پر لے کر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حد یبیہ پنچے ور نہ عام طور سے لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو راستہ میں حد یبینہ بین پر با۔

(اب بھی اگرآپ براستہ سڑک مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ جائیں تو راستہ میں ذوطوی پڑتا ہے، حدیب نہیں پڑتا، حدیب بید جدہ سے جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے )۔

ای داسطےآ پھاراستہ کاٹ کرتشریف لے گئے۔

"فوالله ما شعر بهم حالد حتى إذا هم بقترة الجيش" خالداس وقت تك مسلمان نہيں ہوئے سے ،وہ كا فروں كى طرف سے مقدمته الحيش كے طور پر نكلے ہوئے تھے،ان كوحضورا قدس ﷺ كے آنے كا احساس

نہیں ہوا، یہاں تک کہ اچا تک ان کواشکر کا غبار نظر آیا۔" قت قت وہ" سیاہ غبار کو کہتے ہیں، جب ان کوحضور اقد س بھ کے اشکر کا سیاہ غبار نظر آیا تب انہیں پیتہ چلا کہ حضور اقد س بھے تشریف لے آئے ہیں۔ "فیانطلق میر کمض نالمیں المقریش " وہاں سے قریش کو ڈرانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیکھو حضور اقد س بھے کالشکر آگیا۔ اور آپ بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ بھا اس گھاٹی پر پنچ جس سے حرم کی طرف اتر ناتھا تو اچا تک آپ بھی کی اوئٹی بیٹھ گئی اور آگے نہیں چلی۔

"فقال الناس حل حل" لوگوں نے اونٹن کو چلانے کے لئے آوازین کالیں، عام طور سے اونٹوں کو چلانے کے لئے "حلف چلانے کے لئے "خلف چلانے کے لئے مخلف آوازیں نکالیں حل حل" کی آواز نکالی جاتی تھی لیمن چل چل تو لوگوں نے اس اونٹنی کو چلانے کے لئے مخلف آوازیں نکالیں حل حل لیمن چل چل، اس میں کئی گفتیں ہیں، سب استعال ہوتی تھیں۔ "فسال حست" وہ اونٹنی اصر ارکرنے لگی، مطلب بیہ ہے کہ وہ اونٹنی چلانے کی آواز دینے کے باوجو دنہیں اٹھی، "فسوا اور گئی لیمن محلات القصواء" قصوا واقدی ہے گئی اونٹنی کا نام تھا، لوگوں نے کہا کہ قصوا واڑ گئی لیمن مند پر القصواء وچل نہیں رہی اور چل نہیں رہی ہے۔

"فقال النبي ﷺ: ماخلات القصواء، وماذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل" كقصوا عَبِين الرَّى اورندايبا الرُّناس كى عادتُ ہے۔

بیقصواءحضورافدسﷺ کی خاص اونٹنی تھی اوراللہ تعالیٰ نے اس کواپنی خاص ہدایات سے نوازا تھا اس واسطے فر مایا کہ بیاڑی نہیں اور نہ بیاس کی عادت ہے لیکن اس کورو کنے والے نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھامراد ہے کہ اللہ ﷺ نے روکا ہے۔

# "حابس الفيل" كهنے كى حكمت

حابس الفیل کالفظ اس لئے استعال کیا کہ جس طرح اصحاب الفیل آئے تھے اللہ تعالی نے ان کوحرم میں داخل ہونے وقت اللہ ہوتا اور اس مقدس خطے کی حرمت داخل ہوتی ہوتی ۔ اس لئے انہیں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے روک دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس قصواء کو یہاں روک دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس قصواء کو یہاں روک دیا کیونکہ اگر آگے بوھیں گے تو مشرکین سے مقابلہ ہوگا اور مقابلہ کے بیتے میں خوزین کی ہوگی جس سے حم کی حرمت یا مال ہوگی۔

" **نسم قبال** …….. **إلا اعطيتهم إياها**" پھرآپ ﷺ نے فرمايا: الله کی قتم جس کے ہاتھ ميں مير کی جان ہے بيکا فرومشرک لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے طریقه کار کا سوال نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہو مگر میں ان کووہ دیدوں گا۔ معنی یہ ہے کہ میرالڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور میں اس وقت قال کا ارادہ لے کرنہیں آیا بلکہ عمرہ کرنے آیا ہوں۔اب اگریدلوگ نیج میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور رکاوٹ کے بعد صلح کی بات کریں اس میں مجھ سے جومطالبہ چاہیں کریں میں اس کو قبول کرلوں گا بشر طیکہ وہ مطالبہ تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہ ہو۔" نسم زجس وسل فو فہت" جب آپ بھے نے اپنا ارادہ فلا ہر فرمایا کہ میرالڑنے کا ارادہ نہیں بلکہ سلح کا ارادہ ہے اس کے بعد آپ بھی نے اور چلے گئی۔گویا یہ اس وقت اللہ بھلا کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس وقت اللہ بھلا کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس وقت اللہ بھلا کے ارادہ سے آگے ہو ھور ہے ہیں تو ٹھیک ہے، اڑنے کے ارادہ سے آگے مت ہو ھے۔

"قال: فعدل عنهم" آپ الله فاركشر اعراض فرمايا "حتى نزل باقصى الحديبية" يهال تك كرآپ الله ع"ايك چشم پر الحديبية" يهال تك كرآپ الله ع"ايك چشم پر جوبهت كم يانى والاتها-

# ایک معجزه کا تذکره که چشمه ابل پژا

ثمرسے چشمہ مراد ہے جس میں بہت کم پانی تھا ''یتب صله المناس تبوضا''لوگ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لےرہے تھے ، ''فلم ملبثه الناس حتی نز حوہ''اس کولوگوں نے چھوڑ انہیں ،لفظی معنی ہے تھہرایا نہیں ،اس میں زیادہ انتظار نہیں کیا یہاں تک کہ پورا کا پورا کنواں خشک کردیا ، پورا پانی لے لیا۔

"فمانتزع سهماً من كسانته ثم أمر هم أن يجعلوه فيه" آپ الله في الله تركش سے "يرنكالا اور كلم ديا كه يہ تير كے جاكراس ميں ڈال دو۔

"فوالله مازال بجیش لهم بالری حتی صدر واعنه"الله کی قتم وی کوال جوخشک ہوگیاتھا آپ لیے کے تیرڈالنے کے بعد جوش مارنے لگا"ری" سیراب کرنے والے پانی کے ساتھ خوب پانی نگلنے لگا یہاں تک کہ وہ اس سے نگلے۔

"فبینما هم کذلک اذجاء بدیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر من قومه من خزاعة" ابھی آپ اس حالت میں تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقاء الخزاع اپن قوم خزاعہ کے لوگوں کیا تھ آئے۔ پہلے سے بات گزرچکی ہے کہ خزاعۃ کے ساتھ معاہدہ تھا تو وہ آئے اور بیر مسلمان ہوگئے تھے

پہ یہ بیت بیت سور اللہ ﷺ من اهل تھا مة" اور بیر بدیل بن ورقاءالخزاع ﷺ صنورﷺ کے خیر ''کیانواعیبة نصح رسول اللہ ﷺ من اهل تھا مة" اور بیر بدیل بن ورقاءالخزاع ﷺ صنورﷺ کے خیر خواہ،راز دارتھے۔ ''عیبیة'' اصل میں پوٹلی کو کہتے ہیں،جس میں آ دمی اپنی چیزیں چھپا کررکھتا ہے،اس لئے یہ لفظ راز دار کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے جیسے آپ ﷺ نے انصار کے بارے میں فر مایا کہ'' ھسم کسو شعی و عیستی''اور نصح کے معنی ہیں خیرخواہی ، یعنی خیرخواہی کے ساتھ حضورا قدس ﷺ کے راز دار تھے اور اہل تہا مہ میں سے تھے۔

# تہامہ ہے کیا مراد ہے؟

تہامہاس علاقہ کو کہا جا تاہے جو مکہ مکرمہ سے لے کرساحل سمندر تک کاسطی علاقہ ہے، اس میں پہاڑ نہیں ہیں ، جدہ بھی اسی تہامہ کا حصہ ہے۔

تو وہاں کےلوگ آئے اور آکر کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر لوی قریش کےان دونوں بڑے قبیلوں کوحدیبیے کے بہت زیادہ پانی والے چشموں کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ وہاں اترے ہوئے ہیں۔

"اعد اد" "عد" کی جمع ہے اور "عد" یا"عد"، "القد" اس پانی کو کہتے ہیں جو بہت آسان سے بہدر ہاہو۔ ف تو حد یبیہ کے مختلف چشے ہیں ان میں سے جو بالکل تیار ہیں کثر ت سے پانی دینے والے ہیں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی وہاں جا کر اتر گئے ہیں کہ انہوں نے حد یبیہ کے علاقے میں جواجھے کئویں تھے ان پر قبضہ کرلیا تھا اور حضور اقدس تھے کے لئے چھوٹا سا چشمہ رہ گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجزہ فاہر فرمایا کہ پانی میں برکت عطا ہوئی۔

"ومعهم العود المطافيل" اوران كے پاس دود ه دينے والى اور بنچ دينے والى اونٹنيال بھى ہيں۔ عوذ ، دود ه دينے والى اونٹنى كواور "مسط فيل" بچوں والى اونٹنى كو كہتے ہيں ، مطلب بيہ ہے كہ كھانے پينے كا پورا سامان موجود ہے۔

"فان شاؤ ا ماد دتھم مدة" اگروہ چاہیں تو میں ان کے لئے جنگ بندی کی مدت مقرر کردوں گا،
اور وہ مجھے اور لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں یعنی میرے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرلیں تا کہ پھر میں میسوئی کے
ساتھ عرب کے دوسرے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں ۔ پھرا گریة تریش کے لوگ دین میں واخل ہونا چاہیں
جس میں دوسرے لوگ شامل ہو چکے ہوں ۔ یعنی دوسرے عرب مسلمان ہو گئے تو اگریہ بھی مسلمان ہونا چاہیں گے
تو الیا کرلیں ۔ اور اگران کا ارادہ اسلام لانے کا نہیں ہے تب بھی کم از کم جنگ بندی کی مدت کے دوران بیآ رام
کر چکے ہوں گے۔

و وه جاری پانی جو منقطع ندمو ، المنجد: ۱۳۳\_

"وان هم ابوا" اوراگریمری طرف سے کے پیشش کے باوجودا نکارکریں اور سلم پرآمادہ نہ ہوں تو اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان سے اپنے اس معاملہ میں لڑتار ہوں گایہاں تک کہ میری گردن الگ ہوجائے۔ "حسی تنفو د سالفتی۔ سالفة" اصل میں گردن کو کہتے ہیں اور تنفر دہ کے معنی ہیں منفر دہوجائے یعنی الگ ہوجائے ، یقل سے کنا یہ ہے۔ مطلب ہے یہاں یک کہ میں شہید ہوجاؤں اور قل ہو جاؤں ، میری گردن الگ ہوجائے ۔ بعض لوگوں نے اس کے بیمعنی بان کئے ہیں کہ تنہا بھی ہوجاؤں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اس دین کے لئے قال کرتار ہوں گا۔

"ولینفلن الله امره" اورالله تعالی این امرکونا فذکر کےرے گا۔

"فقال بدیل: سابلغهم.....عنه بشئ" میں نے ان سے ایک بات سی ہے اگرتم چاہوتو میں تہمیں پیش کر ذوں ۔ بیوتو فوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہئے، جو کچھوہ کہدر ہے ہیں ہمیں نہ بتا کیں،ان میں سے جوذی رائے تھے انہوں نے کہالاؤ، بتاؤوہ کیا کہدرہے ہیں۔

"قیال سمعته..... الست بالوالد قالوا: بلیٰ "یه عروة بن مسعود ثقفی ہیں۔ قریش نہیں ہیں ، طائف میں تھے وہاں سے مکہ مکر مہ چلے آئے تھے ، انہوں نے کہاا ہے قوم کیا میں تمہارے لئے باپ جیسانہیں ہوں؟ کیاتم میرے لئے اولا دکی طرح نہیں ہو؟

اوربعض روایتوں میں اس کے برعکس آیا ہے کہ اس نے کہا، "السبت بالولد؟: قالوا: بلی، قال ولستم بالوالد؟ قالوا: بلی" یہ دوسری بات نسب کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ عروة بن مسعود کی والدہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں تو انہوں نے قریش کو والدا وراپخ آپ کو ولد قرار دیا۔

" قال: فهل تنهمونى ؟ " كياتم مجهمتهم كرتے ہوكديس تبهارى خيرخوابى كے خلاف كوئى بات كبول گا۔

"قالوا: لا، قال: الستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جنتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني؟"

کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اہل عکا ظاکوا سیات پر آمادہ کیا تھا کہ قریش کے پاس جاؤاورا کی مدد کرو، لین جناب مسول اللہ ﷺ کے خلاف میں نے اہل عکا ظاکوتہاری مدد کے لئے ابھاراتھا، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی اورا نکار کیا تو میں خودا پنے گھر والوں کواورا پی اولا دکواور جومیری اطاعت کرنے والے ہیں ان کو

کے کرآپ کے پاس آگیا، لینی ان کے ساتھ اپنی وفا داری کا اظہار کررہے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ سارے عکاظ کے لوگ آپ کی مدد کر ہیں گئیں جب وہ آپ کی مدد سے منکر ہو گئے تو ہیں اور تو پھے نہیں کر سکتا تھا، اپنی اولا و، گھر والوں اور اپنے تبعین کو لے کر آپ کے پاس آگیا۔ اب اس نے کہا "فسان ھندا قد عبوض لیکم خطة دھند" کہ رسول اللہ بھانے تمہارے سامنے ایک ہدایت اور مصلحت کاراستہ تجویز کیا ہے۔ اس کو قبول کر لو، لینی صلح والے راستہ کو، اور مجھے ذراان کے پاس جانے دو، اس پر انہوں نے کہا کہ آپ جائے ، آپ بھی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر بات کرنی شروع کی، آپ بھی نے ان سے وہی گفتگوفر ہائی جو بدیل بن ورقاء سے فرمائی میں حاضر ہوکر بات کرنی شروع کی، آپ بھی نے ان سے وہی گفتگوفر ہائی جو بدیل بن ورقاء سے فرمائی میں کہا گروہ میں کرنا چاہیں تو میں صلح کرنے کو تیار ہوں لیکن اگر نہیں تو پھر میں لڑنے کو بھی تیار ہوں۔

"فقال عروة عند ذلک" عروة نے اس موقعہ پر اپنازعب جمانا چاہا اور کہا کہ دیکھیں، اڑائی میں دو ہی باتیں ہوسکتی ہیں ایک تو یہ ہوسکتی ہے کہ آپ کا میاب ہو جا ئیں اور اسکے نتیج میں اپنی قوم کا نتج مار دیں، ان سب کا استیصال و خاتمہ کر دیں اگر ایسا ہے تو کیا آج تک آپ نے کہی قوم کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی شخصِ نے اپنی قوم کا نتج مار دیا ہو؟ تو یہ بدنا می آپ کے سرآئے گی کہ آپ نے اپنی قوم کا نتج مار دیا۔

اوراگرآپ کامیاب نہ ہوئے بلک قریش کے لوگ کامیاب ہو گئے اوران کو فتح حاصل ہوگئ تو پھرآپ کا انجام بہت خراب نظر آتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ جولوگ آپ کے پاس جع ہیں آپ کے صحابہ کرام پھریے یہ تناف قبیلوں اور مختلف علاقوں کے لوگ ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے آپ مغلوب ہو گئے ہیں تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں کہاگر آپ اپنی قوم کے معاملہ کو جڑت ختم کر دیں استیصال جڑسے ختم کر نے کو کہتے ہیں "معل سمعت باحد من العرب" کیا عرب کو آپ نے ناہے کہ "اجعاح الهله قبلک" جس نے آپ سے پہلے اپنی جڑختم کر دی ہو۔

"وان تسكن الأخرى" اورا گرصورت حال دوسرى ہوئى يعنى آپ مغلوب ہوگئے "فسانسى والله لاارى وجوها" تواللہ كاتم مجھے آپ كے ساتھيوں ميں ايسے چر نظر آر ہے ہيں ، مختلف قبيلوں اورعلاقوں كے ملے جلے لوگ نظر آر ہے ہيں ، "خليف أن يفرواويد عوك" جواس بات كے زياه لائل ہيں كه الى صورت ميں بھاگ كھڑے ہوں گے اور آپ كواكيلا چھوڑ ديں گے۔ اس نے صحابہ كرام ﷺ كے بارے ميں الى بات كہدى۔

صدیق اکبرہ کے غیرت ایمانی اور د فاع صحابہ 🍰 ٠

"فقال له أبو بكو السن اكبران مديق اكبران من بات برداشت نه بوئي اورشايدسارى زندگى مين

کسی کوالیں سڑی ہوئی گالی نددی ہوگی ، فوراصدیق اکبر کے نے کہا"امسص بیظر الللات انسن نفر عندہ و ندعہ ؟ " یہ بڑی مغط گالی تھی ، کیونکہ اہل عرب میں بھی جوعائی قتم کے لوگ تھے وہ یہ گالی دیتے تھے لیکن وہ بھی اسطرح کہ "امسصص بیظر امک"۔"بیظر" شرم گاہ کے اندرا کی بوٹی ہوتی ہے جوختنہ کے اندررہ جاتی ہے اس کو بظر کہتے ہیں ۔ آج کل اگریزی میں اس کو کلائی ٹوریس (clitoris) کہتے ہیں اور "امصص" کے معنی ہیں" چوسو"۔

عام طور پرگالی دینے والے مال کے لفظ کے ساتھ دیتے تھے کہ "امسص بظر امک الیکن صدیق اکبر پھنے اس کواورزیادہ مغلظ کرنے کے لئے لات کی طرف منسوب کر کے گالی دی۔ لات انکابت تھا اور کہتے تھے کہ بیالتدمیاں کی بینی ہے تو سدیق اکبر پھنے نے "امس بظر الللات".

# اسلام ميس بخت الفاظ كااستعال اوراس كاحكم

معلوم ہوا کہ جہاں جہاد ہوا ورمشر کین کے ساتھ مقابلہ ہوا ور جہاں مسلمانوں کی غیرت کولاکا را جائے تو ایسے موقعہ پراس قتم کے الفاظ کے استعمال کی گنجائش ہے ور نہ صدیق اکبر ﷺ جیسے زم خو،خلیق اور با آ دب آ دمی کے منہ سے ایبا براکلہ نکانا بالکل ہی غیر معمولی بات ہے،معلوم ہوا کہ اس موقعہ پراس کی گنجائش ہے۔اور حضور اقد س جانب برئو کا بھی نہیں کہ بھائی الیبی گالی کیوں دے رہے ہو۔

"فقال من ذا؟"عروه بن معود نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مجھے الی گالی دے رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ابو بکر رہے ہیں۔"قبال: اماوالدی نفسی بیدہ لولا ید کانت لک عندی لم اجزک بھالاجبتک" عرب کی شان ہے کہ کافر ہے اور کہتا ہے کہا گرتمہارا بھے پرایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا، تو تمہاری اس گالی کا جواب دیتا ۔ لیکن چونکہ تمہاراایک احسان میری گردن پر ہے اس لئے میں تمہاری گالی من کر خاموش ہور ہاہوں، جواب نہیں دیتا۔

وہ احسان میتھا کہ عروہ بن مسعود پر دیت آگئ تھی اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کی تھی ۔عربوں کے اندریہ ملکات تھے کہ باوجود کا فرہونے کے احسان کا ماننا کہ دوسرے شخص نے میرے ساتھ اس کے میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کروں ۔

# حضورعليدالسلام عرب ميں كيول مبعوث موسة؟

### اس کی ایک حکمت

اور حضورا کرم ﷺ کوعرب میں بلاوجہ نہیں مبعوث کیا گیا، ان کے اندر ملکات فطریہ بڑے اعلی درجہ کے سخے، انکی ضیافت، عام طور سے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت کا لحاظ رکھنا، دوسرے کا حسان ماننا، جس کے ساتھ معاہدہ ہواس سے وفا داری کرنا، ان میں یہ ملکات تھے، اس لئے نبی کریم ﷺ کو بھینے کے لیے اس قوم کو منتی فرمایا۔

"قال: وجعل یکلم النبی الله المحکم النبی الله کلم کلمه اخذ بلعیته" بات کرتے ہوے وہ بن مسعود نے حضورا قدس کی کیے مبارکہ پر ہاتھ رکھا۔ "و السمغیرة بن شعبة قائم علی داس النبی الله وسعة السیف" حضرت مغیرہ بن شعبہ الله کو الله کا کہ باتھ بوجاتے ، تو جب و قاس طرح کرتا، "حسوب یده بنعل السیف" حضورا کرم کی طرف ہاتھ بوجاتے ، تو جب و قاس طرح کرتا، "حسوب یده بنعل السیف" حضورا کرم کا کہ دیار کے ہوئے داڑھی کی طرف ہاتھ بوجاتے ، تو جب و قاس طرح کرتا، "حسوب یده بنعل السیف" حضورا کرم کا کی داڑھی کی طرف ہاتھ بوجاتے ، تو جب و قاس طرح کرتا، "حسوب یده بنعل السیف" حضورا کرم کا کی کی دائش مبارک سے ہاتھ بناؤ۔ "فرفع عروة راسه فقال من لحیة دسول الله کا مناس کے ہاتھ بی الله کا کا دیار الله کا دائم کا کی دائش مبارک سے ہاتھ بناؤ۔ "فرفع عروة راسه فقال من حیدة دسول الله کا الله کا دائم کی کا دیش مبارک سے ہاتھ بناؤ۔ "فرفع عروة راسه فقال من مغیرة بن شعبہ کی بی درگ ہیں جو جمسے یہ کہ در ہے ہیں۔ "قال: المغیرة بن شعبہ کی بی حید خلا کا کہ یہ خیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "قال: المغیرة بن شعبہ کی بی کہ در ہے ہیں۔ "قال: المغیرة بن شعبہ کی بی ۔ "قال: المغیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "قال کا کہ یہ خیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "قال: المغیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "قال کا کہ یہ خیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "قال کا کہ یہ خیرة بن شعبہ کی ہیں۔ "

"فقال: ای غدر، الست اسعی فی غدر تک"اے غدار کیابیں نے غداری میں تبہارے ساتھ مدذ بیل کی تھی۔ آگے اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرة بن شعبہ جاہلیت میں کچھلوگوں کے ساتھ تھے۔ "فقتلهم" ان کوتل کیا "واخدامو الهم"اورائے مال لوٹ لائے۔ اس وجہ سے بیقوم کے اندر مشہور ہوگئے تھے کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو یہ جاہلیت کا ایک واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تو غداو ہے، تبہاری غداری میں تبہاری جان بچانے کے لئے بھاگ دوڑ کرتا رہا، آج تم مجھے یہ کہدرہے ہو۔

 نہیں کرسکتا ۔ کا فروں کا جو مال زمانہ جا بلیت میں لوتا ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا حضور ﷺ نے فر مایا وہ واپس لوتا نا ہوگا۔

انداز دلگائے کہ جہاں دشنی ہور ہی ہے جن لوگوں کے ساتھ خونریزیاں ہور ہی ہیں ان کا مال ایک شخص لوٹ کرآیا آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ دشمن کووا پس کرو۔

" ثم ان عروة جعل يو مق أصحاب النبي الله الكلي الكلم في الكلم وقال به ووظارت و وظارت الكلم وقال به ووظارت و كها ورمغيره بن شعبه بهدان الها، اس كه بعد بهراس نا بني آنكهول سه بهي مسلسل تمثل باند شيخ بنور هذا كما وربينا شروع كيار

"فبعثت له" توج وركر كرك آگاس كما من يهيج ديئ "واستقبله الناس يلبون "ايك تو قربانى كب ورئين دين اور محابر رام من نتابيد پر هناشرون كردياد"لبيك اللهم لبيك. فلماراى ذلك "بار الشفس نت كريد نظرديكما كرسب تلبيد پر هرب بين قربانى كاورساته كرآئ بين د

"فقام رجل منهم يقال له: مكر زبن حفص" يَّخْص تو يدكبه كروالي آگيا، ايك اورَّخْص تحا كرز بن حفص وه كرابواا وركبار "دعونسى آته" بين بھى ذراجا كے ديكھوں، كيابوتا ہے۔"فقالوا ائته. فلما اشرف عليهم قال النبى ﷺ"هذا مكرز وهو رجل فاجر"

"فجعل یکلم النبی فی فبیسما هو یکلمه إذا جاء سهیل بن عمرو" ایمی بات کری است تصادر است است کری است کری است کری ا

"قال معمر فأحبرني أيوب، عن عكرمة: انه لماجاء سهيل بن عمرو قال النبي

عليه الله الله الكم من أمركم" ابتهارامعالمة سان بوكيا يعني آب الله فاسك نام س تفاؤل کیا کہنا مسہیل ہےاس لئے اب معاملہ بھی سہل ہو گیا۔

"قال معمر: قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمروفقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتا با، فد عا النبي الكاتب".

حضرت على الله الوحين الرني كريم الله في أخرايا "اكتب بسيم الله الوحين الوحيم فقال سهيل: اما الرحمٰن فوالله ماأدرى ماهى، ولكن اكتب: با سمك اللَّهم بِهِلَ يراولُ یم لکھا کرتے تھے "کماکنت تکتب" بہیا کہ پیلے لکھا کرتے تھے۔

" فقال المسلمون : والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمٰن الرحيم" صحابر رام الله الرحيم کہا کہ ہم تو یہی لکھیں گے۔

"فقال النبي ﷺ: اكتب باسمك اللهم" كيونكرآب الله غ يبل فرمايا تفاكري جي سے جو بات بھی منوائیں گے جس میں حرمات اللہ کی تعظیم ہومیں اس کو مان لوزگا۔اب آپ ﷺ نے سوچا کہ یہ الفاظ کا ہی فرق ب"باسمك اللهم" بهي مارے لئے غلطنيس باس لئے اس كوقبول فرماليا۔ "فيم قال: هذا فرمایا اگر چه حقیقت حال توبیه بے کیکن چلومحمر بن عبدالله لکھ دو۔

"قال الـز هـري: وذلك لقوله: لا يسأ لو نني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطیتهم ایا ها فقال له النبی ﷺ علی ان تخلوا بینناوبین البیت فنطوف به" فرمایا کرتھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں مگراس شرط پر کہتم ہمیں چھوڑ دوتا کہہم بیت اللہ جا کرطواف کرلیں۔

''فقال سهيل : والله لا تعجد ث العرب أنا أخذنا صغطة'' بمعربوں كويہ با تين بين كرنے دیں گے کہ ہمیں زبردی داؤمیں پکڑلیا گیا۔ " **ضغطة**" کے معنی ہیں دباؤ، کہ ہم نے روکا تھا مگرمسلمان دباؤڈ ال کرغمرہ کرکے حلے گئے۔

"ولكن ذلك من العام المقبل" إكلے سال آنا "فكتب" آپ الله فرمایا: لكواد "فقال سهيل: وعلى أنه لايا تيك منارجل وان كان على دينك الارددته ، قال المسلمون: سبحان الله، كيف يردالي المشركين وقيد جاؤ مسلما ؟ فبينماهم كذلك إذ دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو ير سف في قيوده".

اندازہ کریں کہ جذبات کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف تو وہ ایسی شرطیں عائد کررے جو بظاہر بہت ہی سخت ہیں اوپر سے ابوجندلﷺ آگئے ۔اپنے یاؤں کی بیڑیوں میں چلتے ہوئے کہ کفار نے ظلم وستم کی انہتا کرتے

ہوئے ان کے یا وُں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔

"وقد خرج من اسفل مكة حتى دمى بنفسه بين اظهر المسلمين" پيتنيس بير يوں كى حالت ميں كس طرح چل كرآئے ہوں گے، انہوں نے آكرائے آپ كومسلمانوں كے سامنے ڈال ديا۔

"فقال سهيل: هذايا محمد اول من اقاضيك عليه أن توده إلى" من سب يهلك ان كودا إلى "من سب يهلك ان كودا إلى كري على اب يه أن كودا إلى كري على الب البيرة وي البير

"قال: فوالله اذا لم اصالحک علی شیء أبدا. قال النبی ﷺ: فاجزه لی" آپﷺ نے فرمایا چلوآ کنده کے لئے بیمعاہدہ کرو لیکن بیجوآئ اس طرح آیا ہے۔ اس کوالگ سے مشتی طور پراجازت دے دو۔

"قال: ماأنا بمجيز ذلك لك قال ـ: بلى فافعل" آپ الله فافعل الرود اجازت ريدو، "قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد اجزناه لك"

مرزوہی آ دمی ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیافا جرآ دمی ہے،اس کو بھی پچھڑ س آگیا کہ چلوہم اجازت دے دیتے ہیں۔

"قال أبو جندل: أى معشر المسلمين ، أردإلى المشركين وقد جثت مسلما؟ الا ترون ماقد لقيت؟".

میں مسلمان ہوکر آیا ہوں پھرلوٹا دیا جاؤ نگا؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ "و کان قد عذب عذابا شدیدا فی اللہ" پیمنظرد کیھنے کے باوجود نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بی قبول کرلیا کہ ٹھیک ہے واپس کردیں۔

"قال: قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله فقلت: ألست نبى الله حقا؟ قال: "بىلى" قلت: ألسنا على الحق وعد ونا على الباطل؟ قال: "بلى" قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذن؟"م كي برداشت كرليل كميس اين دين كمعاط يس ذلت دى جائ؟

"قال: إنسى دسول الله ولسبت أعصيه وهونا صوى" بين الله كارسول بول ، اسكى تا فرمانى نبين كرسكتا\_

مقصد فنخ تفاخرنہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے

اس وفت یمی تھم ہے جاہے دب کر ہی سہی کسی طرح صلح کرلو، فتح یا نایا شہرت حاصل کرنا تو مقصو دنہیں، مقصو داللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ جب وہ اس میں خوش ہے کہ ہم دب کرصلح کریں تو اس میں میرے لئے خیر

ے۔"وهو ناصری"اوروه جاری مدد کرے گا۔

"قلت أويس كنت تحدثتنا انا سنأتي البيت فنطوف به؟" كيا آپ فرنبيل دي هي كه ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے۔ "قال: بلی ، فاحبر تک أنا ناتیه العام؟ "كيامي نے بي خبر دی تی کدای سال کریں گے؟"قسال:قبلت لاقبال:فبانک آتیه و مطوف به" آؤ کے اورطواف کروگے۔حضرت عمرﷺ کہتے ہیں کہ "ف الیت اباب کو" بحربھی چین نہیں آیا اورصدیق اکبرﷺ یا س كيا"فقلت يا أبابكر، أليس هذا نبي الله حقا، قال: بلي قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟قال :بلي قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذن ؟ قال :أيهاالرجل إنه لر سول الله".

صديق البريظة كامقام

میصدیق اکبر رہ ہیں کہ جوبات زبان رسالت ہے نگلی وہی بات میجمی کہدرہے ہیں حالا نکہ ان کومعلوم نہیں تھا کہ حضور اکرم عظانے یہی بات فرمائی ہے۔ فرمایا: "ولیسس بسعسسی رہے و حوال صوف، فاستمسک بغرزه"ان کاکندا پکرکررکووسی حالت میں بھی ندچھوڑو۔

"فوالله أنه على البحق، قبلت: اليس كان يحدثنا أنا سأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلمى افاخبر ك أنك تأتيه العام ؟" جوجواب رسول الملك في قاوه جواب صدين اكبر المراكبي د ارب ين "قلت: لا قال: فإنك آتيه ومطوف به".

"قال الزهوى :قال عمر : فعملت للألك أعمالا" بيينى كمالم يس ادهرادهر بهت چکرکائے کہ یہ کیا ہور ہائے حفرت عمر مظا جیسا انسان جو"اشد هم فسی امر اللہ" ہے اس کے سامنے بیسب کچھ ہور ہاہے کہ ابو جندل ﷺ جیسا مخص جو بیڑیاں پہنے ہوئے آیا تھا اسے واپس کیا جار ہاہے۔ بیصحابہ کرام ﷺ کا بى حوصله تقا كەسركاردو عالم ﷺ كے تھم پر برداشت كرجاتے تھے۔

ہارے والد ماجد مفتی محر شفیع صاحب رحمہ الله فرمایا کرتے تھے کہ لیڈروہ ہے جوا گرعوام کو چڑھائے توا تاریمی سکے، اگر جوش دلانے کے بعد ضرورت پیش آئے تواس جوش کوشنڈ ابھی کر سکے اصل لیڈروہ ہے۔ آج کل کے لیڈر جوش چڑھا تو دیتے ہیں لیکن اتار نا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے پھروہ خودعوام کے يجھے بھا گتے ہیں کہ اگر ہم یوں کردیں گے توعوام ہماری جان کھا جا ئیں گے ،تکہ بونی کردین گے ،ہماری لیڈری تباہ ہوجائے گی۔ اب بیرمقام ایباہے کہ بظاہر سارے حالات دینے کے ہیں اورلوگوں کا جوش وخروش کا پارہ پڑھا ہوا ہےاس موقعہ پراس کواتار تا بیرسول اللہ ﷺی کرسکتے ہیں۔

اس وقت صحابہ کرام ﷺ کی حالت کا ہم اور آپ انداز ہنیں کر سکتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی ، معاذ اللہ ان کا مقصد معصیت یا نا فر مانی نہیں تھا بلکہ یہ خیال تھا کہ شاید کوئی معجز ہ ظاہر ہوجائے اس لئے حلق میں جلدی نہ کریں ، یہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب کرنا تو ہے پھر جلدی کیا ہے آ رام سے کریں ، شاید پچھ اور حالات پیش آ جا کیں ۔ تو کھڑ نے نہیں ہوئے ۔

"حتى قال ذلك ثلث مرات . فلما لم يقم منهم أحد" تين مرتب فرمايا، كوئى بهى كفر انهيل موات قد بيان فرمايا ، كوئى بهى كفر انهيل موات آپ الله عند منان فرمايا - ام المؤمنين ام سلمة في المرامنين ام سلمة في الله بين الله يوسل مسلمانوں پر بهت شاق گزری ہے ، جس كى وجہ سے افسر دہ دل اور شكته خاطر بين الله وجہ سے افسر دہ دل اور شكته خاطر بين الله وجہ سے الله و تعلق الله بين كر سكة كيا آپ جا ہے بين كه لوگ حلق اور نح كريں -

آپ کسی سے پچھ نہ کہئے۔بس آپ خود باہرتشریف لے جا کمیں اور اپنے بدنہ کی قربانی کردیجئے اور اپنا حلق کرا لیجئے پھرد کیھئے کیا ہوتا ہے؟

"فیخوج فیلم یکلم احدا منهم حتی فعل ذلک ……قاموا فنحووا" چنانچراییا بی ہوا آپ کے کر دیا کہ ایک دوسرے کا طلق بی ہوا آپ کے خربانی کرتے ہی صحابہ کرام کے نے دیکھا توسب نے شروع کر دیا کہ ایک دوسر کے اطلق کرنے دالوں کا اتنا ہجوم تھا کہ گویا قریب تھا کہ ایک دوسر بے کوئل کردیتے ، یعنی دھا پیل پڑگئ۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فراست دیکھئے کہ صحابہ کرام کے غم کی حالت میں تھے وہ جان کئیں کہ اس وقت زبانی کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوگا،کین جب وہ آپ کے کو دیکھیں گے کہ آپ کر رہے ہیں تو ان سے رہا نہیں جائے گا پھروہی کریں گے جو آپ کے کر رہے ہیں۔ اگر زبان سے سننے کے بعد قبیل میں سستی کر رہے ہیں تو آپ کے کودیکھنے کے بعد نہیں رک پائیں گے۔

"ثم جاءه نسوة مؤ منات ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوٓ ا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَا تُ

ترجمہ: ''اے ایمان والوں جب آئیں تمہارے پاس
ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کرتو ان کو جانچ لو اللہ خوب
جانتا ہے ان کے ایمان کو پھراگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو
مت پھیرو، ان کو کا فروں کی طرف، نہ بیعورتیں حلال ہیں
ان کا فروں کو اور نہ وہ کا فرطال ہیں ان عورتوں کے لئے
اور دے دوان کا فروں کو جوان کا خرچ ہوا ہوا ورگناہ نہیں تم
کو کہ نکاح کرلوان عورتوں ہے جب ان کو دوان کے مہراور
نہ دکھوا بیخ قیضہ میں ناموں کا فرعورتوں کے ''۔

"فطلق عمر ﷺ ہو مئلہ امراتین کا نتالہ فی الشرک" جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر عورتوں کو الشرک" جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر عورتوں کو اللہ تا کہ اللہ عورتوں کو اللہ تا کہ اللہ علی میں ندر کھوتو حضرت عمر ﷺ نے دوعورتوں کو طلاق دی۔

" ثم رجع النبی ﷺ إلى المدينة" گِرآپﷺ مين تشريف لےآئے۔" فجاء 6 أبوبصير رجل من قويش وهو مسلم" قريش كايك صاحب ابوبصير مسلمان ہوكرآئے، "فار سلوا في طلبه رجل من قويش وهم بخت ايسے تھے كما كرا يك آدى چلا گيا تو چلا گيا تو چلا گيا ، يكن اس كى طلب ميں بھى دوآدى تھيج كماس كو يكر كرلاؤ۔

"فقالوا: العهد الذي جعلت لنا" حضوراقدى الله سه كهاكة بنع عبدكيا تهاكه الركوئي آدى أست كاتو آب واليس كريل تا كاتو آب كاتو آب واليسم كوان دوآ دميول كروا الله الله كاتو آب واليسم الله كوان دوآ دميول كروا الله كالله كال

کودے دی، ابوبصیر شخص نے فورااس پر وارکر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے نے جب بیہ منظر دیکھا تو بھاگ کودے دی، ابوبصیر شخص نے فورااس پر وارکر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے نے جب بیہ منظر دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا بھاگ کر مکہ جانے کے بجائے واپس مدینہ آیا حصورا قدس شکھ کے پاس گویا شکایت کرنے کئے۔ دوڑتا ہوا مسحد میں داخل ہوا۔

"قال النبی ﷺ ویل أمه مسعو حوب لو کان له أحد" یہ پنجبرانہ جملہ ہے۔اس کالفظی معنی ہے کہ اس کی ماں کرا اس کی ماں پرافسوس، یہ بے تکلفی میں کہاجا تا ہے بددعا مرادنہیں ہے۔ "مسعسو حوب لو کان له أحد" اگر اس كے ساتھ كوئى ال جائے تو يہ جنگ كى آگ بحر كانے والى ہے۔

اس جملہ ہے، آپ بھی نے بظاہراس کا فر کے سامنے جوئن رہاتھا ان کے اس فعل پر تکیر فرمائی کہ یہ تو بڑا جنگجوآ دمی ہے، جنگ کی آگ کو بھڑکا دے گا، اگر یہ سلسلہ اس طرح چتنا رہاتو آج ایک کو مارا ہے، کل دوسر بے کو مارے گا اور دوسر کی طرف حضرت ابو بصیر بھی کے لئے ایک خفیف سا اشارہ تھا کہ جب اللہ نے تیرے اندر مملاحیت رکھی ہے کہ اگر تو چاہتے قبیل کی آگ کو بھڑکا دے، اگر کوئی اس کے ساتھ مل جائے اشارہ تھا کہ تم ہم مسلاحیت رکھی ہے کہ اگر اپنا مرکز بنالو، وہاں تمہارے پاس دوسر بے لوگ آکر جمع ہوجا کیں گے اور تم ان مشرکین کے بناک میں دم کر سکتے ہو۔

"فجعل لا يخرج من قويش رجل قداسلم الا لحق بأبى بصير" جوبهى اسلام لاتا، وه و بال سه آكرسيدها الوبصير المسلم عصابة" يرتجاب و بال سه آكرسيدها الوبصير المسلم عصابة" يرتجاب ماردسته تيار بوگيا ـ

"فوالله ما السمعون بعير خوجت لقريش إلى الشام إلا اعتر ضوا لها" ابتريش كا جوقا فله بهي شام كى طرف جاتا بيراسته مين اس كى تواضع كرتے ،ان كوتل كردية اوران كے مال چين لية ـ آخر مين عاجز آكر قريشيوں نے نبى كريم اللہ كے پاس پينام بھيجا،الله كى تتم دية ہوئ ، رشتہ دارى كا واسط دية ہوئ "لما ارسل" ـ "لما" معنى مين "الا" كے ہے لين "بينا شدك إلا أن تفعل كذا" مين الله كوت ہوئے خلاف پكارتا ہوں مگريد كرة بي تونہيں پكاروں گا كدان كے پاس پينام بھيجيں ـ

"فسمن أنسا ہ فہو آمن" كتے إلى كداس وقت ان كو پيغام دے دي، خداكرے كديہ مارے اوپر سے بين مارے كہ يہ مارے اوپر سے بين اور مارى جان چيوڑيں۔اس كے بعد جو تنہارے پاس آيگا، ہم واپس نہيں بلائيں كيسبامن كے ساتھ آسكيں گے۔ چرجو حضور اللہ كے پاس آ كاوہ آمن ہوگا۔

"فارسل النبى اللهم" آپ اليهم" آپ اليهم" منابوبسير الله اليهم اللهم الله

٣٤٢٣ ـ وقال عقيل عن الزهرى: قال عروة: فأخبر تنى عائشة أن رسول الله الله كان يسمت حنهن . وبلغنا أنه لماأنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما انفقوا على من هاجرمن أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكو افر ،أن عمر طلق امر أتين قريبة بنت أبى أمية. وابنة جرول الخزاعى، فتزوج قريبة معاوية بن ابى سفيان ، وتزوج الا تحرى أبوجهم . فلماأبى الكفار أن يقرواباداء ماأنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمُ شَىءً مِّنُ أَزُوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفّارِ فَعَاقَبْتُم ﴾ والعقب مايؤدى السلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمرأن تعطى من ذهب له زوج من السلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار اللاتى هاجرن ، وما نعلم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيما نها. وبلغنا أن أبا بصير بن اسيد الثقفي قدم على النبي المهاجرا الرتحدت بعد إيما نها. وبلغنا أن أبا بصير بن اسيد الثقفي قدم على النبي المؤمنا مها جرا في المهلجرا المعدة ، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي الله يساله أبابصير، فذكر الحديث.

اس کے بعد جوخوا تین آتی تھیں، آپ امتحان لیتے تھے اور پھر بیعت فرماتے تھے۔ کیونکہ حضورا قدس ﷺ کی تعبیر کے مطابق مردوں کو واپس کرنے کا معاہدہ تھا،عور توں کو واپس کرنے کانہیں تھا۔

سورة ممتحد کے اندر جوآیات آئی ہیں ان میں ایک تھم یہ بھی تھا کہ اب کا فرعورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی عورت مکہ مکر مدمیں کسی کا فرشو ہر کے نکاح میں تھی اور وہ مسلمان ہو کر بجرت کر کے آئی ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیالیکن یہاں مدیند منورة میں جو مسلمان، اس عورت سے نکاح کر بے تو اس عورت کے کا فرشو ہر نے اس پر جو کچھ خرج کیا تھا مہر وغیر ہے یہ مسلمان شو ہراس کو واپس کرے۔

اسلام کا انصاف دیکھیں کہ بیتھم جاری کیا کہ جوعورت مکہ سے مہاجرہ بن کوآئی ہے اس کا نکاح توختم ہوگیالیکن اس کے کافرشو ہر کوڈ بل سزانہ دی جائے گی اس نے جو مال خرج کیا تھاوہ مسلمان جواس عورت سے

نکاح کرے وہ اس کو واپس کر دے۔

اس کا تقاضایہ تھا کہ اس کے برعکس بھی ہو کہ اگر خدانہ کرے کوئی عورت مسلمانوں کے پاس سے کا فروں کے پاس سے کا فرول کے پاس سے کا فروں کے پاس جلی گئی اور وہا کسی کا فرسے اس کا نکاح ہو گیا، تو اس کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے نکاح میں آئیں، مسلمانوں ایسانوں کے نکاح میں آئیں، مسلمانوں نے پھران کا نفقہ واپس کیا، لیکن ایساوا قعہ کہ یہاں سے کوئی عورت گئی ہوصرف ایک کا فرعورت جومشہور کا فر کی بیٹی

نے پھران کا نفقہ واپس کیا، کیکن ایسا واقعہ کہ یہاں ہے کوئی عورت گئی ہوصرف ایک کا فرعورت جومشہور کا فر کی بیٹی تصی وہ چلی گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ جم نہیں دیے، انہوں سے وہ چلی گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ جم نہیں دیے، انہوں نے خرچ نہیں دیا، یہاں ای کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ "انبد اسما انبزل الله تعالی ان یودوای

لمشر کین .....وتزوج لاحری ابو جهم"اوردوسری سے ابوجم نے نکاح کرلیا۔

فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها کی روایت میں بھی بیآ تا ہے کہ جب ان کوان کے شوہر نے طلاق دی، تو کہتی ہیں " فیخطب نبی معاویة وابوجهم" انہی دونوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پینام نکاح دیا توحضور قداس ﷺ نے فرمایا کہ "امامعاویة ……...لامال له. واما ابو جهم فهو …..للنساء".

یہاں پربھی انہوں نے نکاح کرلیا ''فسلسا ایسی السکسار .....ومسانعلم احدا من السمهاجرات ارتبدت بعدایما نهن'' مہاجرات میں سے کوئی بھی مرتزئییں ہوئی، ہم نے جو کہاتھا وہ ابو سفیان کی بیٹی ام الحکم تھی، بعد میں واپس آگئیں، اللہ ﷺ نے ان کوبھی ایمان کی توفیق دے دی۔

"ابسلغناأن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي ﷺ مومنا مهاجرافي المدة" بي مرتش بي آگئے۔ مرتش بن آگئے۔

#### (۲۱)باب الشروط في القرض

وقال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما : إذا أجله في القر ض جاز.

یباں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو پہلے گئ مرتبہ گز رچکی ہے کہ ایک ہزار دینارکسی کے قرض دینے تھے بعد میں پھرسمندر میں پھینک دئے تھے۔

اس ميس جوافظ ب "أن يسلفه الف دينار، فد فعها إليه إلى أجل مسمى"اس اس

بات پراستدلال کیا ہے کہ قرض میں تاجیل جائز ہے اور قرض تاجیل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر قرض میں کوئی اجل مقرر کرلی جائے تو قرض مؤجل ہوجا تا ہے، جس کے معنی میہ ہیں کہ مقرض کو اس اجل کے آنے سے پہلے مطالبہ کا حی نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا مید نہب ہے۔ <sup>ال</sup>

# قرض تاجيل كوقبول نبيس كرتا

مسلك جمهور وحنفيه

لیکن جمہور کے زو یک جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں، قرض تا جیل کو قبول نہیں کرتا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ چاہے ایک مرتبہ کوئی وقت مقرر کر لیا جائے اس کے باوجود مقرض کو ہروقت یہ دق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اینے قرض کا مطالبہ کرلے۔

اور حدیث میں جو ''السی أجل مسمی '' کالفظ آیا ہے تواس میں صرف اتن بات ہے کہ قرض دینے والے نے ایک اجل مقرر کی تھی لیکن اس اجل کو مقرر کرنے کا قضاء بھی اعتبار تھا اس پر حدیث میں دلالت نہیں ہے ، لہذا مقرر کرنے کا حق وعدہ ہو وعدہ ہو این ایک وعدہ ہے تو وعدہ ہو نے کہ وہ اس اجل سے پہلے مطالبہ نہ کرے یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔

کین جوگفتگوئے نزاع ہے وہ قضاء کے اندر ہے کہ اگر قاضی کے پاس فیصلہ چلا گیا تو قاضی مقرض کے حق میں فیصلہ کرد ہے گا۔ تو اس موضوع پر حدیث مرفوع میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ البتہ عبد اللہ بن عمر اور عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ "إذا أجله فی القوض جاز "قرض میں تا جیل کرد ہے تو جائز ہوجاتی ہے یہ بیشک ان کا مسلک ہے اوراسی پرامام مالک کا بھی عمل ہے۔

کیکن حنفیہ اور جمہور کہتے ہیں کہ قرض ایک عقد تبرع ہے اور تبرع میں مقرض کو کسی بات کا پابند بنانا درست نہیں ہے۔ عل

# (١٨) باب ما يجوز من الاشتراط ، والثنيا في الإقرار ، والشروط التي يتعارفه الناس بينهم .

"وإذاقال: مائة إلاواحدة أو ثنتين".

التاج والاكليل ، ج: ٣ ، ص: ٥٣٢ ، والمدونة الكبرى ، ج: ٩ ، ص: ٩٣ ، مطبع : دارصادر، بيروت.

ال الم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صارمؤجلا إلاالقرض (بداية المبتدى ، ج: ١،ص: ١٣٩ ، وحاشيه ابن عابدين ، ج: ٥ ص: ٨ ٣٠).

مطلب

اس ترجمہالباب میں امام بخاری رحمہاللہ نے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلامسئلہ بیہ ہے کہ کو کی شخص کسی کے لئے اقر ارکر ہے اور اس میں کو کی نثر ط لگائے' بھڑآ گے شرط کی تشریح کردی کہاستثناء کرے، تو آیاوہ استثناء جا ئز ہے یانہیں؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک اصولی مسکہ کی طرف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں جوفقہاء کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے، اوروہ سے بھواشتناء کر بے تو آگرکوئی شخص کسی رقم کا اقر ارکر بے اور پھراس مقربہ میں سے بچھاشتناء کر بے تو آیا بیاشتناء کرناعلی الاطلاق جائز ہے بیاس کے جائز ہونے کے لئے بچھ شرطیں ہیں؟

#### جمهور كامسلك

جمہور کہتے ہیں کہ بیاستناء علی الطلاق جائز ہے لیکن بعض مالکیہ جیسے ابن ماجشون وغیرہ بیہ کہتے ہیں کہا گر استناء قلیل کا کثیر سے ہوتب تو معتر ہے، جیسے کہا" لہ عملی مائة الا واحدة" تومستنی منہ مائة ہے جو کثیر ہے اورمستنی واحد ہے جو قلیل ہے، لہذا بیاستناء جائز اورمعتر ہے۔ <sup>سال</sup>

لین اگرکشرکا استناء قلیل سے ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔ مثلاکوئی شخص کیے ''لسه عملی معالمہ إلا تسع و تسسعون'' (۱۰۰) سوہیں مگر ننا نوے کم ۔ تو مالکیہ جیسے ابن ماجنون میہ کہتے ہیں کہ یہ استناء معتبر نہیں ۔ کیونکہ یہ تو مذاق ہوا کہ سومگر سومیں سے ننا نوے کم ۔ گویا ایک طرح اپنے ثابت اقر ارسے رجوع کر رہاہے کہ سوکا اقر ارکرلیا تھا، اب ننا نوے کا رجوع کر رہاہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔

دوسرے الفاظ میں ان کے اصول مسلک کی تعییراس طرح کی جاسکتی ہے کہ اگر استثناء قلیل کا کثیر ہے ہو تب وہ استثناء ہے اور بیان تغییر ہے۔ اور اگر استثناء کثیر کا قلیل ہے ہوتو اس کو بیان تبدیل یعنی ننخ قرار دیتے ہیں۔ گویا اس نے ثابت اقرار سے رجوع کر لیا، اس کومنسوخ کر لیا۔ اور آ دبی ایک مرتبہ جو اقرار کر لے اس کو منسوخ نہیں کرسکتا۔ اس واسطے وہ اس کو نا جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگریوں کے۔ " لیہ علی مائلہ الا تسبع و تسعون" تو پورے سووا جب ہول گے، کیونکہ آ گے جو کہ در ہاہے وہ رجوع ہے جو جائر نہیں۔

اس کے برخلاف حفیہ کا مسلک یہ ہے جواصول فقہ وغیرہ میں ندگور ہے کہ استثناء کا مطلب ہوتا ہے "
تکلم بالباقی بعد الثنیا"اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک استثناء نہیں کیا تھا اس وقت تک کوئی چیز ثابت،
لازم نہیں ہوئی، استثناء کے بعد جو چیز نکلے گی، اس کا تکلم ہوگا جب کہا" کہ علی مائة الا تسع و تسعون" تو باتی ایک رہاتو تکلم اور اقرار "بالوحدة" ہے۔ ایسانہیں ہے کہ پہلے (۱۰۰) سوکا اقرار ہوا اور پھراس میں

٣ عمدة القارى ج: ٩ ، ص: ٢٥٣.

سے ننا نوے سے رجوع کرلیا گیا ہو بلکہ جو باقی بعدالثیا ہے اس کا تکلم ہے، لہذا وہ قلیل ہویا کثیر دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ <sup>48</sup>

#### جمهور كااستدلال

جمہوراس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں شیطان سے خطاب کر کے فرمایا ﴿ إِلَّا مَنِ اقْبَعَکَ مِنَ الْعَاوِیْن ﴾ للے یہاں ان لوگوں کو سیٹنی کیا ہے جوشیطان کی اتباع کریں گے، گمراہ ہوں گے۔ یہ بات طے ہے کہ شیطان کے تبعیمی زیادہ ہیں۔ اب گمراہوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود قرآن کریم نے ان کا استثناء کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹیر کا استثناء قبل سے بھی جائز ہے۔ کا

امام بخارى رحمالله في المرض المرف المام كيا مه "والشنيا في الإقرار ، والشروط التي يتعارفه الناس بينهم ، وإذاقال: مائة إلا واحدة أو ثنتين".

"وقال ابن عون ، عن ابن سيرين ، قال الرجل لكريه: أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذافلك مائة درهم فلم يخرج ، فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب ؛ عن ابن سيرين : إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني و بينك بيع ، فلم يجئ فقال شريح للمشترى: أنت أخلفت فقضى عليه".

دوسرا مسئلہ بیان کردہے ہیں کہ ابن عون نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا "فسال السرجل لکریہ: ادخل رکابک، فإن لم أرحل معک یوم کذا و کذا فلک مائة درهم فلم یخوج" کہ ایک مخص نے اپنے کری سے کہا، کری اس مخص کو کہتے ہیں جواپنی سواری کرایہ پرویتا ہو۔

کوئی شخص سواری والے کو کہتا ہے کہ اپنی سواریوں کو تیارر کھو، کجا وے کسو، اگر میں تمہارے ساتھ فلاں فلاں دن تک سفر نہ کروں اور تبہاری سواری کو استعال نہ کروں تو '' فسلک مائلة در هم'' تمہیں سودرہم دوں گا۔ مثلاً فرض کریں کسی سواری والے سے کہا مجھے جعہ کے دن سفر میں جانا ہے تم میرے لئے سواری تیار کرو، اس نے کہا کہ مجھے کیا بتا کہ آپ جا کیں گے یا نہیں۔ میں تیار کروں ، کجا وہ کسوں ، اس پر محنت کروں اور آپ پھر بھی نہ جا کیں دہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو تمہیں سودرہم دوں گا۔

" المسلم بنحوج" بعد میں وہ اس دن نہیں گیا، تو قاضی شریح نے فیصلہ کیا کہ جس شخص نے اپنے ذرہ خوشی سے کوئی رقم واجب کرلی، اس کواس پرمجبور نہیں کیا گیا تھا تو وہ اس کے ذرمہ لازم ہوگی ہے۔

<sup>15</sup> بحث كون الإستثناء من صور بيا ن التغيير ، اصول الشاشي ، ص: ٢٥٢.

لل [العجر: ٣٢] كل عمدة القارى، ج: ٩، ص: ١٥٣.

گویایہ وہ ہے جس کوعربون کا بیعا نہ کا مسلک بنایا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ اگر میں نہ نکلا تو تم کو اتنے پیسے دوں گا۔ یا تو اس کوعربون پر قیاس کرلیں یا دعدہ کے لا زم ہونے پر قیاس کرلیں کہ میں دعدہ کرتا ہوں کہ جاؤں گا،اگرنہ گیا تو اتنے پیسے دوں گا۔ قاضی شرت کے نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

مالکیہ کے ہاں بھی اس پڑمل ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے وعدہ کے ذریعہ دوسرے کو مونت میں داخل کر دیا تو پھر وعدہ کا ایفاء لازم ہے، اگر اس صورت میں اس نے اپنے ذمہ کچھ پیسے لازم کردیئے ہیں توان کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔

لیکن حفیہ جمہور کا کہنا ہے ہے کہ اس سے اس کے ذمہ قضاءً پینے نہیں لا زم ہوتے ، اس لئے کہ حفیہ اس کو قمار میں داخل کرتے ہیں۔ قمار کہتے ہیں "تعلیق التملیک علی المخطر" کوتو یہ بھی "تعلیق التملیک علی المخطر" ہے۔ اگر میں نہ گیا تو تمہیں سو (۱۰۰) در ہم کا مالک بناؤں گا۔

حنیہ کے نزدیک ''تملیک محطو'' پرمعلق نہیں ہوتی ،خطر پرمعلق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کی ایسے واقعہ سے معلق کردینا جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے ، دونوں کا اختال ہو۔ اوریہاں پریمی بات ہے، لہذا اس پرایک طرح سے قمار کی تعریف صادق آتی ہے، اس لئے وہ اس کو جائز قر ارنہیں دیتے۔

"وقال أيو ب عن ابن سيرين : إن رجلا باع طعاما" محر بن سير ينٌ فرماتے بيں كما يك شخص نے طعام فروخت كيا، "وقال : إن لم آتك الإربعاء فليس بيني و بينك بيع".

# ابن سیرین کا قول حنفیہ کی تائیہ ہے

اس نے کہا اگر میں بدھ کے دن تک تمہارے پاس میہ چیز لینے کے لئے نہ آیا تو میرے اور تمہارے درمیان بیج نہیں۔ مثلاً گندم فریدی اور '' بعت و اشتریت''کر کے بیج پوری ہو، گئی کیکن مشتری نے گندم پر قبضہ نہیں کیا اور کہا کہ میں بدھ کے دن نہ آیا توسمجھ لینا کہ بیج ختم۔ لینا کہ بیج ختم۔

#### "خيار النقد"

اگر میں نے فلاں دن تک پیے ادانہیں کئے توسمجھو بیج نہیں اگر چہ شروع میں بیج منعقد ہوگئ تھی لیکن بعد میں کہا کہ اگر میں اس کے توسمجھو بیج نہیں اگر چہ شروع میں بیجے ادانہ کئے ، یا بائع کہے کہ اگر تم نے فلاں تاریخ تک پیسے ادانہ کئے تو بیج ختم، اس کو حضیہ کی اصطلاح میں "محیاد النقد" کہتے ہیں۔

معنیداور حنابلہ کے نزد یک "خیار النقد" جائز ہے۔ حفیہ کا مسلک ابن سیرین کے ای قول کے مطابق

ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگریج کے اندریہ شرط لگائے تو جائز ہے اور اگر اس تاریخ تک وہ پیسے لے کرنہیں آیا تو بھے خود بخو دفنخ ہوجائے گی۔ اللہ

يهان "مائة" من ايك كالشناءفر مايا، گويا" تسكسلم بالباقى" بوگيا، پهلخودفر مايا "تسعة وتسعين" اور پراس كانشر كردى "مائة إلا و احدا" ياس بات كى دليل م كه "استنناء تكلم بالباقى بعد النيا" بوتانيد

ننانوے اساء حسی، "من احصاها دخل البعنة" جوان كا احاط كر لے وہ جنت ميں وخل ہوگا۔

## "من احصا ها"احاط کرنے سے کیا مراد ہے؟

اس کی مختلف تشریحات و کرکی گئی بین اوراس کے مختلف مدارج بین، "احصاء الا سماء الا سماء الحسنی" کاسب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ "اسماء الحسنی" بین جتنی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آ دمی ان سے

وهذا ایضا مذهب آبی حیفة واحمد و إسحاق ، وقال مالک والشافعی و آخرون : یصح البیع و یبطل الشرط ،
 عمدة القاری ، ج: ۹ ، ص: ۲۵۵ .

<sup>9]</sup> وهذا ايضا مذهب أبي حنيفة واحمد و إسحاق ، وقال مالك والشافعي و آخرون : يصح البيع و يبطل الشرط، عمدة القارى، ج: 9 ، ص: ٢٥٥.

<sup>•</sup> و في صحيح مسلم ، كتاب الذكر و الدعاء والتوبة والإستغفار ، باب في اسماء الله تعالى وفضل من احصاها ، رقم: ٣٨٣٥ ، وسنن التومذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ماجاء في عقد التسبيح باليد ، رقم : ٣٨٢٨ ، وسنن ابين ماجة ، كتاب الدعاء ، باب أسماء الله عزوجل ، رقم : ٣٨٥٠ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٣٠٩٠ ، ٩ ٩ ٧ .

متصف ہونے کی کوشش کرے۔ سوائے اللہ کے، کہ اللہ اگر چہ اساء حنی میں سے ہے لیکن میہ اسم ذات ہے، نہ میہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہوسکتا ہے اور نہ اس کی صفت براہ راست منتقل ہوسکتی ہیں۔ البتہ جواساء صفاتیہ ہیں جیسے رحمٰن، رحیم تو ان صفات کے اخلاق سے مخلق ہونا مراد ہے۔ اور بیا حصاء کا اعلی ترین درجہ ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ 'احصا'' سے مراد یا دکرنا ہے کہ جویا دکر لے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ 'احصا'' کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کو بھی محفوظ کرنا۔ تو یہ سب تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لئے

ال فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٠٠ ، وعمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٥٤ .



**1741 - 1477** 

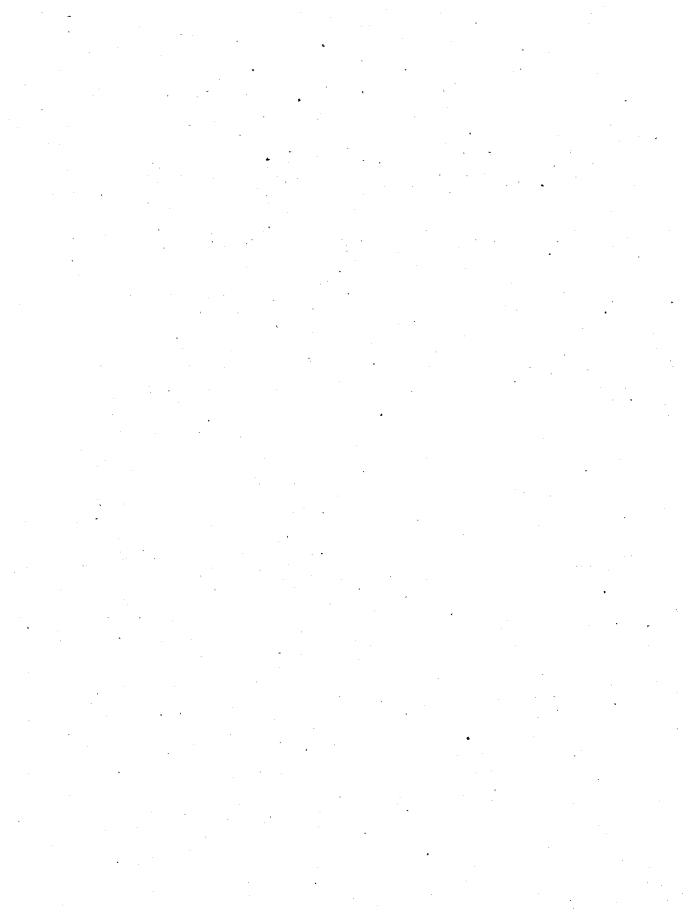

# ۵۵-كتاب الوصايا

#### ( 1) باب الوصايا

وقول النبى ﷺ : ((وصية الرجل مكتوبة عنه)). وقال الله عزو جل : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْر اَ الوَ صِيَّةُ لِلُوَ الِدَيْنِ ﴾ إلى ﴿جَنَفا ﴾ لَحَدُنُا ﴾ لِلهُ عَدِهِ عَنهُ لِلْوَ الِدَيْنِ ﴾ إلى ﴿جَنَفا ﴾ : هجنفا ﴾ : ميلا، ﴿متجانف ﴾ : متما يل.

۲۷۳۸ ـ حدثنا عبدا لله بن يو سف: أخبر نا مالک، عن نافع، عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وصيته مكتو به عنده )).

"تابعه محمدبن مسلم ، عن عمرو ، عن ابن عمر عن النبي ﷺ " ـ "

فرمایا کہ "لہ شیمی یو صبی فیہ" یعنی اگر کوئی وصیت کی چیز موجود ہے تو آدمی کو جب تک وصیت نہ کھی ہونیس سونا چاہئے۔ اس سے مراد رہے کہ جب سی کے ذمہ کوئی مالی حق ہویا عبادت کا کوئی حق ہوجیسے نمازیں یاروزے قضاء ہیں تو اس کی وصیت پہلے لکھ کرر کھے پھر سوئے۔ دورا تیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہئیں جس میں وصیت نہیں ہوئی ہو۔

جہاں اس قتم کی کوئی چیزا ہے ذمہ واجب ہو، وہاں وصیت کا لکھنا واجب ہے اور جہاں اس قتم کی کوئی چیز ذمہ میں واجب نہ ہو، وہاں وصیت لکھنا واجب تو نہیں مستحب ہے کہ اِپنے مال میں سے پچھ حصد مختاج لوگوں کو صدقہ کرنے کی وصیت کردے۔

ل [البقرة: ١٨٠.١٨٠]

ع وله ي صبحيح مسلم ، كتاب الوصية ، رقم : ٢٠٠٣ وسنن الترمذى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء فى الحث على الوصية ، رقم : ٨٩٧ و كتاب الوصاياعن رسول الله ، باب ماجاء فى الحث على الوصية ، رقم : ٨٩٧ ، وكتاب الوصايا ، باب الكراهية فى تأخير الوصية ، رقم : ٣٥٥٧ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء فى مايؤمر به الوصية ، رقم : ٢٢٧٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الوصايا ، باب الحث على الوصية ، رقم : ٢٢٩٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الوصايا ، باب الحث على الوصية ، رقم : ٣٢٧٩ ، وسند و مسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب ، رقم : ٣٢٣٩ ، ٣٣٥٠ ، وموظأمالك ، كتاب الاقضية ، باب الأمر بالوصية ، رقم : ٢٢٧١ .

٢٧٣٩ ـ حدثنا إبر اهيم بن الحارث: حدثنا يحيى بن أبى بكير: حدثنازهير بن معاوية الجعفى: حدثنا أبو إسحاق، عن عمر و بن الحارث ختن رسول الله الحي اخى جويرية بنت الحارث قال: ماترك رسول الله عند موته درهما ولا دينا را، ولاعبدا ولاأمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة . [أنظر: ٢٠٢٨٧٣].

• ۲۷۳ حدثنا خلاد بن يحيى : حدثنا مالک هو ابن مغول : حدثنا طلحة بن مصرّف قبال : سألت عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما : هل كان النبي الله أوصى ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . [أنظر: ٥٠٢٢،٣٣١٠]

امام بخاری رحمہ اللہ تینوں حدیثیں اس تر تیب سے لائے ہیں کہ پہلی حدیث میں وصیت لکھنے کو ضروری قرار دیا گیا، پھرآ گے بتلایا کہ حضورا قدس ﷺ کوئی میراث جھوڑ کرنہیں گئے۔

تيسرى مديث ميں بتايا كرآپ ﷺ نے كوئى وصيت نبيس فر مائى۔

ان سب کے مجموعہ سے میہ بتانا جا ہتے ہیں کہ جب کوئی میراث جھوڑ کرنہیں جار ہاہے تو وصیت لکھنا بھی ضروری نہیں ۔

#### (٢) باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.

عن سعد بن أبى وقاص شي يقول: جاء النبى شي يعو دنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت عن سعد بن أبى وقاص شي يقول: جاء النبى شي يعو دنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى ها جر منها. قال ((يرحم الله ابن عفراء)) قلت : يارسول الله ،أوصى بمالى كله ؟ قال: ((لا))، قلت: الثلث؟ قال: ((فالثلث والثلث كله ؟ قال: ((فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ور ثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة تر فعها إلى فى امرأ تك ، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضربك آخرون)). ولم يكن له يو مثل إلاابنة. [أنظر: الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضربك آخرون)). ولم يكن له يو مثل إلاابنة. [أنظر:

بیسعد بن خولہ ہیں ،ان کے والد کا نام خولہ اور والد ہ کا نام عفراء ہے ،اس لئے روایت میں ابن عفراء سے سعد بن خولہ مراد ہیں ،جن کا پہلے ذکر آیا تھا کہ مکہ مکر مہ میں ان کا انقال ہو گیا تھ ۔،

#### (٣)باب الوصية بالثلث

"و قبال المحسن: لا يجوز للذمى وصية إلا بالثلث: وقال الله عز وجل: ﴿ وَ انِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ "

"وصیة بالفلت" کاباب قائم کرے امام بخاری رحمه اللہ نے جوا گلامسکہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ حضرت حسن ہمری فرماتے ہیں ذمی کی وصیت بھی ثلث کی حد تک نافذہ ہے۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کے لئے بیتھم ہے کہ وہ کوئی وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتے ،اگر کریں گے تو باطل ہوگی۔ اس طرح اگر اہل ذمہ میں ہے کسی نے اپنے کسی شخص کے لئے ایک ثلث سے زائد کی وصیت کی اور مسلمانوں کے پاس مقدمہ آگیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فرہب کے مطابق ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت جائز ہے تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ اگر اہل ذمہ ہمارے پاس مقد مہ لائیں گے تو ہم اپنی شریعت کے مطانق فیصلہ کریں گے اور ہماری شریعت میں ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہین ہو کئی۔لہٰذا اس سے زیادہ کی جو وصیت کی ہوگی وہ نافذنہیں ہوگی ، باطل قرار دی جائے گی۔

اس پراستدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ کو کلم دیا گیا ﴿ وَانِ احْدَّحُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا اُنْوَلَ اللهُ ﴾ کدان کے درمیان اللہ کے دوئے کلم کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔

اگروہ مقدمہ ہمارے پاس نہ لائیں ، ہمارے قاضی سے فیصلہ نہ کرائیں تو پھران کو اختیار ہے۔ کیکن اگر ہمارے پاس لائیں گے تو ہم ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کو نافذ نہیں کریں گے۔ سے

# $(\gamma)$ باب قول المو صى لو صيه: تعاهد لولدى ، ومايجوز للوصى من الدعوى

یعنی موصی اپنے وصی ہے ہے کہ میر ہے بچوں کا خیال رکھنا ان کی نگرانی تنہارے سپر دہے ، تو اسی وصی کوکسی بچے کے نسب یا حضانت کا دعوی کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

#### (۵)باب إذاأوما المريض براسه إشارة بينة تعرف

ع [المائدة: ٣٩] ع عمدة القارى، ج: ١٠ م ص: ١١.

اليهودى، فأومأت برأسهافجئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة. [راجع: ٢٣١٣.]

# وصيت بالاشاره كاحكم

اں باب سے امام بخاری رحمہ اللہ بیمئلہ بیان کرنا جاہ رہے ہیں کہ وصیت جس طرح لفظوں سے ہوسکتی ہے۔ ہے ای طرح اشارہ سے بھی ہوسکتی ہے۔

اگرکوئی مرضِ وفات میں ہے اور بیاری کی وجہ ہے بولنے پر قادر نہیں ہے، ایسی حالت میں اگروہ اشارہ کے ذریعہ کوئی وصیت کردے اورا شارہ سمجھ میں آرہا ہوتو کہتے ہیں، بیدوصیت جائز ہے۔

حنفیہ کے نز دیک بیجا ئزنہیں ہوتی۔حنفیہ کے نز دیک وصیت یا تو لفظوں میں ہویا وہ خو دلکھ کر دے، تب تو جا کڑنہیں ہوتی وصیت کے ذریعے درست نہیں الابیا کہ آ دمی اخرس ہو، شروع ہی سے گونگا ہو،ساری زندگی اشاروں میں گزری ہو،اگر مرض الوفات میں وصیت بھی اشاروں کے ذریعے کرے تو وہ معتبر ہوگی۔

اس کی وجہ رہے ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے اس کے اشار ہے متعین ہوجاتے ہیں ،اس کے اشاروں کی مستقل زبان ہوتی ہے ،اس کولوگ سجھتے ہیں لیکن جو گونگا نہیں ہے اس کا اشارہ ابہام پیدا کرسکتا ہے ،اس میں جہالت ہے ،اس واسطے اس کی وصیت معتر نہیں ہے

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس مسلک پر کہ اشارہ کے ذریعے وصیت ہو سکتی ہے اس مشہور واقع سے استدلال کیا ہے جو کئی جگہ آیا ہے کہ آیک یہودی نے ایک جاریہ (بچی) کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر پکل دیا تھا اور اس کے زیور لے کر بھاگ گیا تھا۔

حضورا قدس ﷺ جب اس بکی کے پاس پنچ تو اس سے پوچساشروع کیا کہ تہمیں فلاں نے تل کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے؟ یا فلاں نے کیا ہے؟ اس کے سامنے مختلف نام لئے ۔ جب آپ ﷺ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے اشارہ کردیا۔ بعد میں آپ ﷺ نے اس یہودی کو پکڑا اور پھراس سے قصاص لیا گیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ جب اشارہ کی بنیاد پر قصاص ہو گیا تو پھر اشارہ سے وصیت بطریق اولی ہوجانی چاہئے۔

لیکن بیاستدلال اس لئے درست نہیں ہے کہ وہاں جو قصاص ہوا تھا وہ محض اس لڑکی کے اشارہ کی بنیا د پرنہیں ہوا بلکہ روایت میں صراحت ہے کہ اس کو پکڑااور پکڑنے کے بعد جب اس سے پوچھے گچھے کی گئی تو اس نے

۵ عمدة القارى، ج: ٩، ص: ١٣١.

اعتراف کیا کہ ہاں میں نے کیا ہے تو قصاص اس کے اعتراف کی بنیا دیرلیا گیا نہ کہ اشارہ کی بنیا دیر<sup>ت</sup> البتة اس سے جو یو چھے کچھ کی جارہی تھی محض تفتیش کے لئے کی جارہی تھی ،اس کے اشارہ نے تفتیش میں ایک راستہ پیدا کردیا۔اس مدتک کوئی مضا نقه نہیں ہے لیکن اس سے کوئی تھم شرعی وہاں پر بھی مرتب نہیں کیا گیا اور وصیت میں بھی نہیں ہوسکتا۔اسی طرح ماریٹائی جائز نہیں ، جب تک کہ کسی آ دمی کے اوپر جرم ثابت نہو۔

#### (٢) باب لاو صية لوارث

"بساب لا صية لسوارث" ايك جديث بهي انهيس الفاظه عمروي بيكن چونكه وه سندا كمزور ہے،اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صدیث کے طور پر ذکر نہیں کیا بلکہ ترجمۃ الباب بنا دیا اوراس لئے بنایا كه حديث الريضيف بيكن "مؤيد بسعامل الأمة" ب، تمام امت كاس يراجاع بكروارث ك کئے کوئی وصیت نہیں ہوتی ۔ <sup>ہے</sup>

٢٤٣٠ حدثنا محمد بن يو سف ، عن ورقاء ، ابن أبي نجيح، عن عطاء،عن ابن عباس رضى ا الله عنهما قال: كان المال للو لد،وكانت الوصية للو الدين ؛ فنسخ الله من ذلك ماأحب فبجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحدمنهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، واللزوج الشطر والربع. [أنظر: ٢٥٣٨، ٣٥٤٨] 🌣

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ شروع میں مال ، اولا دکا ہوا کرتا تھا اور وصیت والدین کے لئے ہوا کرتی تھی ۔ یعنی بیچکم تھا کہ جو پچھ بھی نیچے کا وہ اولا دمیں تقسیم ہوگا اورا گرمرنے والا جا ہے تو والدین کے حق میں کچھ وصیت کر جائے ۔لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو جایا منسوخ فرمادیا۔اب آ گے متعقل بیاصول بیان کردیا که "الله کو معل حظ الانشیین" با قاعده فرائض مقرر کردیئے گئے - کہنا بیہ چاہتے ہیں کہ فرائض کے نازل ہونے سے پیچکم منسوح ہوگیا۔

#### (٤)باب الصدقة عند الموت

٢٤٣٨ ـ حدثت محمد بن العلاء: حدثنا أبو اسامة، عن سفيان، عن عمارة،عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، الله قال : قال رجل للنبي ﷺ: يـا رسول الله، أي الصدقة أفضل ؟

والنبي ﷺ لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهودي ، وانماقتله باعترافه ، عمدة القاري ، ج : ٩ ص: ١٣١.

ے فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۹ ۰ ۳.

وقى سنن الدادمي، كتاب الوصايا ، باب الوصية الوارث ، رقم : ٣١٣٠.

قال: ((أن تنصد ق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، والاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاولفلان كذا، وقد كان لفلان). [راجع: ١٩١٩].

ا تناغلاموں کا اورا تنافلا ں کا ۔ جبکہ وہ مال کسی اور فلا ں یعنی ور شد کا ہو چکا ۔ یعنی جب مال ور شد کا ہو چکا تو اس وقت کہدر ہے ہیں کہ اتنافلاں کا اورا تنافلاں کا تو اس میں اتنا اجز نہیں ۔

# (٨) باب قول الله عزوجل: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ ٥

اس باب کے ذریعے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسئلہ میں حفیہ کی تر دید کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر مرض وفات میں کوئی شخص دین کا اقر ارکرے کہ میرے ذے فلاں کا اتنادین ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اقر ارعلی الاطلاق معتبر ہونا چاہئے ، بغیر کسی شرط وقید کے ، مریض جس کے حق میں چاہے جتنا چاہے اقر ارکر سکتا ہے اور وہ اقر ارمعتبر ہوگا۔

دوسری طرف اہام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے بیخبر پہنچائی کہ حنفیہ کے نز دیک مریض کا اقرار بالدین کسی بھی حالت میں معتبر نہیں۔اس واسطے اہام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کر کے مختلف آثار وغیرہ ان کی تر دید کے لئے نقل کئے ہیں کہ بیہ بات درست نہیں ،اعتبار ہونا چاہئے۔

## مريض كااقرار بالدين اورمسلك حنفيه

کیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک مریض کا اقرار بالدین نه علی الا طلاق معتبر ہے اور نہ علی الاطلاق غیرمعتبرہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

وہ یہ ہے کہ اگر دین کا اقر ارکسی اجنبی کے لئے کیا ہے تو وہ علی الاطلاق معتبر ہے کہ فلاں شخص کے استے پہیے میر نے دے واجب ہیں، اور وہ دین اس کے کل مال سے ادا کیا جائے گا، اس میں ثلث کی بھی قید نہیں ہے۔ اور اگر اقر اربالدین اپنے ور شدمیں سے کسی وارث کے حق میں ہو کہ کوئی شخص بیا قر ارکر ہے کہ میر بے فلاں بیٹے کے ایک لاکھر و پے میر ہے ذقے بطور قرضہ واجب ہیں، تو اس صورت میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بیا قر اربالدین اس وقت تک معتبر نہ ہوگا جب تک دوسر سے ورشہ اس کی تصدیق نہ کرلیں یا وہ دین معروف ہو، لوگوں کو معلوم ہولیکن اگر نہ تو معروف بین الناس ہے اور نہ دوسر سے ورشہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس صورت میں حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ اقر اربالدین معتبر نہیں ہوگا۔

اس تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ دین للا جنبی میں تو امام بخاری رحمہ اللہ اور حنفیہ کے درمیان کوئی

اختلاف نہیں ہے،البتہ اختلاف اقر ارالدین فی حق الوارث میں ہےاور وہ بھی اس وقت جب دین معروف نہ ہواور دوسرے ور ثدتھیدیق نہ کریں۔

اگریدذ بمن نشین ہوجائے تواب دیکھ لیس کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اعتراضات س حد تک درست ہیں؟ تو فریاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

#### ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيْةٍ يُوْصِىٰ بِهَا أَوْ دَيْن ﴾

اس آیت کونقل کرنے کا منشاء میہ ہے کہ دین کو اللہ تبارک وتعالی نے وصیت اور میراث دونوں پر مقدم کیا ہے، البنداا گر کوئی شخص دین کا قرار کر رہاہے تو وہ معتبر ہونا چاہئے۔

"ويذكر ان شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاؤسا، وعطا و ابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل أخر يوم من الآخرة. وقال إبراهيم و الحكم: إذا أبرا الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج أن لاتكشف امراءة الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز. وقال الشعبى: إذا قالت المركة عند موتها: إن زوجى قضانى و قبضت منه جاز. وقال المعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالو ديعة و البضاعة و المضاربة. وقد قال النبي في: ((إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث)). ولا يحل مال السلمين لقول النبي في: ((آية المنافق إذا ائتمن خان)). وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ كُمُ أَنْ تُودُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى اَهُلِهَا ﴾ أفلم يخص وارثا و لاغيره. فيه عبدالله بن عمرو عن النبي في.

"وید کران شریحا .... وابن أذینة أجازوا إقرر المریض بدین" ان سب في مریض کے اقرار بالدین کو جائز اورنا فذقر اردیا ہے۔

حفیہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہوسکتا ہے کہ " اقوار ہالدین لاجنبی " ہویا" اقوار للوارث" ہوگر دین معروف ہویا دوسرے ورثہ نے اس کی تقدین کردی ہو۔

"وقال الحسن: أحق ماتصدق" حسن بعرى رحمه الله فرماتے ہیں كه سب سے زیاده آدى تصدیق كے جانے كا حقد ار بوتا ہے يعنى اس بات كا كه اس كى بات كو يچ ما ناجائے۔ اس وقت جب دنیا كا آخرى دن اور آخرت كا يبلا دن ہو۔

مطلب میہ کہ جب پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے اور آخرت کی سیڑھی پرپاؤں رکھا ہے، دنیا سے باہر جارہا ہے، اس وقت آ دمی کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کی خاطر کیا جھوٹ بولے گا، لہٰذا الیں صورت میں اگروہ اقرار کرلے تو اقرار معتبر ہونا جا ہے۔

آ دمی کے ساتھ عام حالات میں یہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تواس وقت اس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے اور عام طور پراس وقت جھوٹ نہیں بولٹالیکن محض اس مفروضے پراحکام شرعیہ کومتفرع نہیں کیا جاسکتا۔

کیااگرکوئی شخص مرتے مرتے ہے کہ جھے فلال نے قل کیا ہے تو مجرداس کے کہنے سے اس شخص پر جس کا نام لیا ہے قصاص آئے گا۔اس بنیا دیر کہ جاتے جاتے کیوں جھوٹ بولے گا؟

تو بیر چنج ہے کہ عام طور سے ایسے وقت آ دمی تیج بولتا ہے لیکن اس مفروضے کی بنیاد پر کسی کاحق سا قطانہیں ہوسکتا ۔کسی دوسر سے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جاسکتی ۔یا فرض کریں کہ کوئی شخص جاتے جاتے مرتے وقت یہ کہ جائے کہ میر سے ایک لا کھرویے فلا ل کے اوپر واجب ہیں تو کیا بغیر بینہ کے محض اس کے کہد دینے سے اس کے ذمہ ایک لا کھرویے واجب ہوجائیں گے؟

معلوم ہوا کہ بیا ایک عام بات کہی جارہی ہے کہ عام طور سے انسان مرتے وقت سے بولتا ہے لیکن اس مفروضے کی بنیاد پرندکسی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کی جاسکتی ہے ، ندکسی کاحق چھینا جاسکتا ہے 'ندکسی کے اوپر کوئی جنایت عائد کی جاسکتی ہے۔

اور ہماراعدالتی تجربہ یہ ہے خاص طور سے پنجاب اور سرحد کے بعض علاقوں میں بھی بیصورتحال ہے کہ آ دمی جاتے جاتے اپنے دشمنوں کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے ۔ یعنی بیسو چتا ہے کہ میں تو جار ہا ہوں، چلواپنے دشمن کے خلاف بیان دتیا جا وَں کہ فلاں نے قبل کیا ہے۔

اصل قاتل کا بھی نام لے گا کہ فلاں نے قبل کیا ہے لیکن ساتھ میں پچھ دشمنوں کو بھی شامل کڑ لے گا کہ ۔ ہم تو ڈو بیں شخم تم کو بھی لے ڈو بیں گے

لہٰذااگراس طریقہ سے بیان کے اوپراتنا بھروسہ کرلیا جائے تو پھردینا کا کوئی کام اییانہیں ہے جو جاتے جائے محض بیان کے اوپر نہ کیا جاسکے۔

آ گفرمات بين "وقال إبراهيم والحكم :إذا أبرأ الوارث من الدين برئ".

ابراہیم نخعی اور حکم رحمہما اللہ کا کہنا ہے کہ اگر کو کی شخص وارث کو دین سے بری کر دیتو وہ بری ہوجائے گا یعنی ایک وارث جس کے ذمے قرضہ واجب تھا، مرتے وقت کہتا ہے کہ میں اس کو دین سے بری کرتا ہوں تو سے حضرات کہتے ہیں کہ بری ہوجائے گا۔

#### حنفنه كامسلك

حنفیہ کہتے ہیں کہ بری نہیں ہوتا، اس واسطے کہ وارث کو بری کرنے کے معنی اس کے حق میں وصیت ہوئی اس کے ذمہ جودین تھا اگر وہ ادا کرتا تو ترکہ میں شامل ہو کرتمام ورثاء میں تقسیم ہوتالیکن اس نے دوسرے ورثاء کومحروم کر کے تنہااس کونواز دیا۔ بدلا وصیعہ لوارث کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے، اس لئے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔

ہاں!اگرغیروارٹ کو دین سے بری کر دیں تو وہ بری کرنا ثلث کی حد تک معتبر ہوگا، جووصیت کے تھم میں ہے۔

آ مُ فرمايا "أوصى بن حديج أن لا تكشف امر أته الفزارية أغلق عليه بابها".

رافع بن خدی ﷺ نے بیہ وصیت فر مائی تھی کہ ان کی جوفنبلہ فز ارسے تعلق رکھنے والی اہلیہ ہیں ،ان کے گھر کواس چیز سے نہ کھولا جائے جس چیز کے او پران کا درواز ہ بند ہے۔ یعنی ان کے گھر میں جو پچھ بھی ہے اس سے بالکل تعرض نہ کیا جائے۔

گویا امام بخاری رحمد الله میه کهنا چاہتے ہیں که حضرت رافع اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے گھر میں جو تجھ ہے، وہ میں نے ان کو دے دیا، اب وہ ان کی ملکیت ہے، اور ان کی اس وصیت کو معتبر مانا گیا۔ معلوم ہوا کہ جب بیرجائز ہے تو اس کا اقرار کرنا بھی جائز ہونا چاہئے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ بید درحقیقت اقر ارنہیں ہے بیتو صرف میکہا جارہا ہے کہ امراۃ فزاریہ کے گھر میں جو پچھ ہے وہ ان کی ملکیت ہے،میری ملکیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،لہذا ان سے تعرض نہ کرنا۔

اقراراس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ابتداؤموسی کی ملکیت میں سمجھی جارہی ہو، ملکیت میں موجودہو، پھر ملکیت سے خارج ہونے کا اقر ارکر ہے لیکن جو چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی ملکیت ہے اس کومیرے ترکہ میں شارنہ کریں تو یہ تھیک ہے اور اس کا "ما نحن فیه" سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا "وقال: الحسن إذا قال لمملو که عند الموت کنت اعتقت کے جاز".

حسن بھری گہتے ہیں کہ اگر کسی نے مرتے وقت اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے بہت پہلے آزاد کر دیا تھالیعنی اس نے اس کے عتق کا اقرار کیا تو فرماتے ہیں کہ بیعتق کا اقرار کرنا جائز ہے، جب عتق کا اقرار کرنا جائز ہے تو دین کا اقرار کرنا بھی جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ بیا قرار کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے سوچا ہوگا کہ اعماق تو نہیں کرسکتا کیونکہ وہ ثلث میں ہوگا چلو بچھلے واقعہ میں اقرار کرلوں کہ میں نے دوسال پہلے آزاد کر دیا تھا۔ سوال بیہ ہے کہ اگر آزاد کر دیا تھا تو اس وقت آزادی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آزادی کے حقوق کیوں نہیں دیئے تھے؟ مرتے وقت کیوں یا دآیا کہ دوسال پہلے میں نے آزاد کیا تھا؟ لہذا بیقول معترنہیں ہے، بیوصیت کے حکم میں ہوگااورا قرار معتبر نہیں ہوگا''**إلا من العلث**".

آ گے فرمایا "وقال الشعبی: إذا قالت المراة عند موتها: أن زوجی قضانی وقبضت منه جاز" بوی اگرم نے وقت یہ کے کہ میر ے شوہر نے مجھے میرام رادا کرلیا تھا اور میں نے اس پر قضہ کرلیا تھا تو اس کا یہ کہنا جائز ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنے شوہرکودین مہرسے بری کردیا۔

اس سے بیستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کودین سے بری کرے تو وہ برات معتبر ہونی چاہئے ۔ لیکن یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ مہر میں اصل یہ ہے کہ شو ہرادا کردے۔ اس دین کا ہمیشہ ثابت رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر عورت کہدرہی ہے کہ میں نے مہر پر قبضہ کرلیا تھا تو یہ ''ابواء عن اللہ مین '' نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ کا ذکر ہے جواصل کے مطابق ہے کہ شو ہر کومہر دے دینا چاہئے تھا، عورت کہدرہی ہے کہ دے دیا تھا، اس لئے اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

"وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن". العض الناس كهتم بين كدم يض كا قرار معتبر نهيس، يكس وجد عد كهتم بين؟

آگے کہتے ہیں" ولا یعل مال المسلمین"مسلمان کا مال کی تخص کے لئے طال نہیں۔مطلب یہ ہے کہ اگر کسی تخص کے ذمیع دین ہے تو اس نے دوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ کردکھا ہے، اس لئے اس پر شرعادا جب ہے کہ مال واپس لوٹائے اورلوٹانے کا راستہ یہ ہے کہ اقر ارکرے۔آپ کہتے ہیں کہ اقر ارمعتر نہیں گویا آپ نے مسلمانوں کا مال لوٹانے پررکاوٹ عائد کردی۔

"لقول النبى ﷺ آية المنافق إذا ائتمن خان" منافق كى علامت يه ب كداكراس كياس كوئى امانت ركى جائة واس مين خيانت كرد.

اب بدبے چارہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے ذمے قرضہ ہے تو بیا قر ارکرے گا تب قرضہ ادا ہوگا اگر اقر ان اللہ تا میں داخل ہے۔ اقر ارنہ کی کہ تو نیانت ہوگا ۔ آپ کہتے ہیں کہ اقر ارنہ کر ، خیانت کرجو "إذا اؤ تمن خان "میں داخل ہے۔ " إِنَّ اللہ یَامُو کُمُ أَنْ تُو دُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا فِلْم یخص و ارثا و لاغیرہ".

اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ امانات اہل کو واپس کرو، اس حکم میں وارث اور غیر وارث کی کوئی تفصیل نہیں کی تو امانت ہرا کیکو واپس کرنی ہے، اگر آپ اقرار کومعتبر نہیں مانیں گے تو امانت کیسے واپس ہوگی۔

### "قال بعض الناس" \_ كي جان والاعتراض كاجواب

امام بخاری رحمه اللہ نے یہاں دودلیلیں بیان فرمائی ہیں۔

ایک رید که حنفیه کا مسلک سوءظن پرمنی ہے۔

اول تو بیمفروضه غلط ہے سوء ظن پر جنی نہیں بلکہ صور تحال ہدکہ پیچے حدیث گزری ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، اس وقت مال اس کا نہیں رہا، حدیث میں نبی کریم کے انسان صاف ساف بیان فرما دیا "وقعد محان لفلان" اگر واقعۃ اس کے آگئے کوئی دین صحت کی حالت میں تھا تو اُس وقت بی قرآن کریم کے مطابق اس کی تحرید کھتا اور گواہ بنا تا، اور اگر مرض وفات ہی میں دین پیدا ہوا تو چاہے تھا کہ اس پر گواہ بنا تا یا دوسرے ورشہ کے علم میں لاتا، جب بدکام اس نے نہیں کے اور دائن نے بھی نہیں کروائے تو دونوں خطاکار ہیں لہذا جب تک ورشد قدیق نے کریں اس کا یہ تصرف معتر نہیں۔

اب چونکہ مال اس کانہیں رہاتو وہ اس میں آزادی کے ساتھ تصرف نہیں کرسکتا بلکہ تصرف کرنے کے لئے کچھ حدودو تیود کا یابند ہے بعنی ایک ثلث سے زائذ میں تصرف نہیں کرسکتا۔

یہ بات توضیح ہے کہ مسلمانوں پر بدگمانی نہیں کرنی چاہئے کین بدگمانی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ دوسرے کے مال میں تصرف نہ کیا جائے۔اب جبکہ وہ مال ور شد کا ہو چکا ہے تو مرنے والے کواس میں ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔لہذا یہاں بدگمانی کا مسکلہ نہیں ہے،مسکلہ اہل حقوق کوحقوق دینے کا ہے۔

آپ کو مدیون صاحب حق نظر آر ہا ہے اور اس کی وجہ سے ورثہ کاحق پامال کرنے کی فکر میں ہیں اور حفیہ کو درثہ کاحق نظر آر ہا ہے جو نبی کریم ﷺ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے" وقعد کان لفلان "کمان کاحق موگیا۔ لہذا اس حق کو باطل کر کے کسی دوسرے کاحق نہیں دیا جاسکتا ، اس میں سوغ ن کا سوال ہی نہیں۔

# دوسری دلیل کاجواب

دوسری دلیل کا جواب مید که بے شک امانت تو اہل امانت تک پہنچانی چاہئے اور دین ، صاحب دین تک پہنچانا چاہئے تک امانت کی پہنچانا چاہئے آلیں کا کھاظار کھ کراوروہ کہ بنچانا چاہئے گئیں امانت پہنچانے اور دین اوا کرنے کا جوطریقہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے اُس کا کھاظار کھ کراوروہ طریقہ یہی ہے کہ نشوء دین کے وقت اس پر گواہ بنائے۔

اب جبکہ مال ور شد کا ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہور شد کے مال میں سے امانت ادا کرو۔

ظا ہر ہے کہ اللہ عظافے جس کو جو کھے بھی مال عطافر مایا ہے، اس کا اصل مالک اللہ عظافے ہے۔ اللہ تعالی نے اس کواس کی صحت والی زندگی میں اس میں تصرف کاحق دے رکھا تھالیکن جب صحت کی زندگی ختم ہوگئی، يارى كاوقت آگياتوالله علان ابتي مهارانبيس را"فدد كيان لفلان ابتوتمهار دورشكاحق ہے،اس میں ایک تہائی تک جتنا تصرف کر سکتے ہو کرلو،اس سے زیادہ تصرف کرنے کا تنہیں حق نہیں ہےاوراس ایک تہائی میں بھی وارث کے حق میں تصرف نہیں کر سکتے ،غیر وارث کے حق میں کر سکتے ہو۔

ایں لئے ہم کہتے ہیں کہ غیروارث کے حق میں معتبر ہے اور وارث کے حق میں معتبر نہیں۔

# حنفيه برايك اوراعتراض

درمیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور اعتراض کیا کہ ایک طرف تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دین کی وصيت جائز نبيس، دين كا قرار جائز نبيس، دوسرى طرف كهتي بين "فهم استحسن فقال: يجوز إقراره بالو دیعة والبضاعة والمضادبة" یعی دین کے بارے میں توبیکہ دیا کردین کا اقرار جائز نہیں کین بعد میں استحسان کیااور اسی استحسان کی وجہ سے حنفیہ کے اوپر بہت اعتر اض بھی ہوئے۔

استحسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یعنی اپنی رائے اور اپنے خیال سے جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں،اس لئے پیلفظ استعال کر کے تھوڑ اسا طنز کیا ہے کہ ایک طرف تو بیا کہہ دیا کہ "إقسسوار بالدين"معترنهين، پهربعدين"استحسان"كيار

استحسان بیکیا کہ بیاکہ دیاود بعت ، بضاعت اورمضار بت کا اقرار درست ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یوں کے کہ مجھ پر فلاں شخص کا اتناروپیہ واجب ہے توبیہ اقرار معتبرنہیں ،لیکن اگریہ کیے کہ اس نے میرے پاس اتنے رویےامانت رکھوائے تھے بیمعتبرہے۔

اوراگریہ کیے کہاس نے مجھےا تنارو بے بضاعتاً دیا تھا، بضاعمّا کےمعنی ہیں تجارت کرنے کے لگئے کہ جو نفع ہووہ میں رکھوں اوراصل رقم اس کووا پس کر دوں یا مضار بت پر دیا تھا کہ میں اس ہے تجارت کروں اور جونفع ہووہ ہم تقسیم کردیں ،اگراس قتم کا کوئی اقر ادکر لے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ بیاقر ارمعتبر ہے۔

تو عجیب قصہ ہے کہ دین کا اقر ارتو معترنہیں اورود بیت ، ضاعت اورمضار بت کا اقر ارمعتبر ہے۔

**جواب:** اولاً تو بينجھ ليس كه ان تينول يعني وديعت ، بضاعت اور مضاربت كے بارے ميں حفيه كي عبارتوں میں فرق ہے بعض عبارات سے حنفیہ کا مسلک بیمعلوم ہوتا ہے کہان کا اقراراس وقت معتر ہے جب ود بیت، بضاعت اورمضار بت معروف ہویا کم از کم ان کا سبب معروف ہواورا گرسبب معروف نہیں ہے تو پھر ور شکی تقیدیق کے بغیر معترنہیں ہے۔اس صورت میں دین اور و دیعت وغیرہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔
دوسری بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امانات کا اقر ارببر صورت نافذ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
دین اور ان چیزوں میں بڑالطیف اور بارپک فرق ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں شخص کا دین واجب
ہے تو معنی یہ بیں میر اتر کہ ایک لا کھرو ہے ہے لیکن میں اقر ارکرتا ہوں کہ اس میں سے دس ہزار کا دین فلاں کا
میرے او پر ہے جو مجھے اوا کرنا ہے تو پہلے ایک لا کھرو ہے اپنے ملکیت کا اثبات کیا اور پھر اس میں سے پچھر قم کسی
دوسرے کو اوا کرنے کی وصیت کی۔

لہذااس کے اوپر پورا پورا بیورا ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنی ملکت تسلیم کرلی اب وہ وارث کے حق میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا لہذا دین کا اقر ارمعتر نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی فی فیصل و دیعت کا اقر ارکر تا ہے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ شروع ہی سے اس حد تک اپنی ملکیت تسیلم نہیں کرتا کہ بیہ میری ملکیت ہے ۔ جب اس کی ملکیت ہی نہیں تو اس میں ور شہ کا حق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گویاوہ کہ رہاہے کہ جوایک لا کھروپیہ ہے اس میں سے جواتی رقم الگ رکھی ہے وہ میری نہیں ہے، اس
کا مطلب میہ ہے کہ شروع سے ہی اس پراپی ملکیت ثابت نہیں کی اور ثلث والا یا "لاوصیة لسوارت "والا
قاعدہ۔ اس صورت میں جاری ہوتا ہے جب ابتداء میں ملکیت ثابت ہو پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی جائے۔
لیکن ودیعت ، بضاعت اور مضاربت ، یہ سب امانات ہیں ، ان کے اقر ارکے معنی یہ ہیں کہ ان اموال پر شروع
سے میری ملکیت آئی ہی نہیں ہے۔

لہٰذاان میں اور دین میں فرق ہےاس لئے بیاعتراض کرنا کہ وہاں تو آپ نے اقرار کو جائز کہا ہےاور یہاں نہیں کہاہے بیاعتراض برمحل نہیں ہے۔

سوال: آپ نے بیفر مایا ہے کہ ودیعت میت کا مال نہیں ہے، اس لئے ودیعت کا اقر ار درست ہے، اس طرح اگر قرض کے بارے میں وصیت کرے تو وہ بھی درست ہونا چاہئے کیونکہ قرض بھی اس کا مال نہیں ہے بلکہ مقرض کا ہے؟

جواب: قرض جب متعقرض کو دے دیا جاتا ہے تو وہ متعقرض کی ملک بن جاتا ہے، لہذا قرض یا دین کا اقرار کے معنی میر ہوتے ہیں کہ میں جتنا مال چھوٹر کرجا رہا ہوں ، وہ سارا میر اہے ،میری ملکیت ہے البتہ میر سے ذمے میں کچھوٹ واجب ہیں۔

پہلے وہ سارے تر کہ کو اپنا مال تسلیم کرتا ہے، دین کوئی معین چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ فی الذمہ ہوتا ہے کہ میرے ذھے اتناروپے واجب ہیں، للہذا جو کچھ موجود ہے اس نے پہلے سارا کچھاپنی ملکیت قرار دیا اور پھر کہا کہ ------

اس کے اوپرایک ذمہ داری واجب ہے اس کی وصیت کررہا ہے کہتم ادا کر دینا۔ تو گویا پہلے پورے مال پراپی ملکیت ثابت کی پھر دوسرے کے لئے دین کا اقر ارکیا۔ جب اس نے اپنی ملکیت ثابت کی تو ثابت ہوتے ہی اس کے ساتھ ور ثد کا حق متعلق ہوگیا اب بعد میں اس کا بیا کہنا کہ میرے ذمے دین واجب ہے تو بیور شد کا حق باطل کر رہا ہے اور بیاننے ہے کہ پہلے ثابت کیا اور پھر باطل کررہا ہے، بیان تبدیل ہے۔

بخلاف ودیعت کے کہ ودیعت تواس کے پاس جوں کی توں رکھی ہوگی تو وہ جو کہدر ہاہے کہ جتنا مال رکھا ہے، اس میں سے فلال فلال چیز میری ملکیت نہیں ہے، فلال کی ودیعت ہے تواسشکی پراس نے شروع ہی سے اپنی ملکیت کا آبات نہیں کیا، ایسانہیں ہے کہ پہلے ملکیت ثابت کی ہو پھراس کواپنی ملکیت سے نکالا ہویا نکا لنے کی وصیت کی ہو جب آس نے یہ کہد یا کہ میرانہیں ہے تو وہ تر کہ میں شامل نہ ہوااور ور ثدکاحق اس سے متعلق نہ ہوا، لہذااس کوا قرار کرنے کا، اور کہنے کاحق ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت کا تعین کرر ہاہے (دونوں میں بیفرق ہے)۔ لئے

# (٩) باب تاويل قوله تعالى:

# ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ "

ويذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عزوجل: ﴿إِنَّ الله يَامُو كُمُ أَنُ تُوكُو الْآمَانَةَ اللهِ عَنْ اللهِ يَامُو كُمُ أَنْ تُوكُو الْآمَانَةَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ النبي اللهِ اللهُ الله

# دین وصیت برمقدم ہے،آیت میں اس کے برعکس کیوں؟

آیت میراث میں یہ جملہ جگہ جگہ آیا ہے" مِن بَعُندِ وَصِیّد مِوصی بِهَا أَوْ ذَیْنِ" ہرجگہ یہ کہا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم ان دو چیزوں کے بعد ہوگی ۔ایک وصیت نافذ کرنے کے بعد، دوس ے دین کی ادائیگی کے بعد۔

قرآن کریم نے وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دین کا بعد میں لیکن اس بات پراجماع ہے کہ ترتیب میں دین وصیت پرمقدم ہے یعنی اگر میت کے ذمہ دین ہے تو پہلے ترکہ میں سے دین ادا کیا جائے گا،اس کے بعدا گر کچھ بچے گا تو وصیت نا فذکی جائے گی اور پھر میراث کی تقلیم کی جائے گی تو قرآن کریم میں ذکر کے اعتبار سے

ال راجع للتفصيل :عمدة القارى، ج: ١٠ ص: ٢٢-٢٥، وفيض البارى، ج: ٣، ص: ١٠ ٣٠. ١١ [النساء: ١١]

وصت مقدم ہاوردین مؤخر ہے لیکن تر تیب تقسیم کے دین مقدم ہاور وصیت مؤخر ہاوراس پراجماع ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مجمع علیہ مسئلہ پر کئی دلائل بھی بیان فرمائے ہیں مثلا یفر مایا کہ "وید کو اُن
المنبی اللہ قصصی ہالمدین قبل الوصیة" یوزکر کیاجا تا ہے۔ روایت ہے کہ بی کریم اللہ نے دین کا فیصلہ
وصیت سے پہلے کیا۔ یہ بات ترندی کی حدیث میں آئی ہے لیکن چونکہ اس کی سند کمزور تھی۔ اس کے ایک راوی
حارث الاعور ہیں جوضعیف ہیں اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہ تھی، الہذا اس کو ترجمۃ الباب
میں "تعلیقا بصیغة تمبریض وید کو "کہ کرذکر کیا۔

﴿ إِنَّ اللهُ يَهَامُومُهُمُ أَنْ تُودُوا اللهُ مَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا ﴾ الله تعالى فرمايا ہے كہ تمہيں تكم دياجاتا ہے كہ تم امانتي ان كے اہل تك پہنچاؤ۔ امانت كا اداكر نامير واجب ہے اور زيادہ مقدم ہے بہ نسبت نفلى وصيت كرنے كے۔

وصیت ایک نفلی چیز ہے تو جو چیز اپنے ذمہ داجب ہے اس کا ادا کرنا مقدم ہوگا۔ گویا اصول یہ بیان کررہے بیں کہ فرض ،تطوع پر مقدم ہوتا ہے ادرا داے دین فرض ہے ، وصیت کرنامحض نفل ہے ،لہذا دین مقدم ہوگا۔

یہاں اس حدیث سے بی بھی پتا چلا کہ حقوق واجبہ مقدم ہوتے ہیں صدقہ تطوع کے اوپر ، تو دین حقوق واجبہ میں سے ہےاوروصیت صدقہ تطوع میں سے ہے ، اس لئے دین واجب صدقہ تطوع پر مقدم ہوگا۔

"وقال ابن عباس: لا يوصى العبد إلا بإذن أهله" حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که غلام وصیت نہیں کرسکنا گرائے مالک کی اجازت سے یعنی غلام اگر چہ ماذون فی التجارہ ہی کیوں نہ ہولیکن اس کا سارا مال مولی کی ملکیت ہوتا ہے اگروہ مال تجارت میں وصیت کرنا چاہے کہ میراا تنا مال فلاں کو دے دیا جائے تو وہ یہ کام نہیں کرسکتا جب تک کہ اپنے اہل یعنی مولی سے اجازت نہ لے لے۔ اس لئے کہ مولی کی طرف اس کی فرمداری واجب ہے جو کچھ ہے سب مولی کا ہے اور اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مال مولی کو پہنچائے۔ گویا مولی کا دین اسکے ذمے ہے۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر وصیت کرے گاتو اس کے مال میں تصرف کرنے والا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وصیت ، ادائیگی واجب پر مؤخر ہے اور واجب مقدم ہے۔

"وقال النبى العبد راع فى ما ل سيده" غلام التي سيدك مال مين تلهبان ب معنى يه كمال مولى كاملوك ب اوريداس كى حفاظت كرتا ب اس كافرض ب كداس كى حفاظت كر اورمولى تك

پہنچائے اور وصیت اس کے ذہبے واجب نہیں ہے۔اس واسطے وصیت پر مقدم ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام آثار وغیرہ سے بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ دین وصیت پرمقدم ہے۔ پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین وصیت پرمقدم ہے تو پھر وصیت کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ وصیت کومقدم کیوں کیا؟ یوں کہنا چاہئے تھا''ممن بعد دین اوو صیہ''.

### اس کی حکمتوں کو

تواللہ ﷺ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کلام بلیغ کے اندرکیا تھکمتیں ہیں، ایک انسان اس کا احاطنہیں کرسکتا۔ ظاہری طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت کا ذکر پہلے کر کے اس کے استحباب، تطوع اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنامقصو دہے کہ اس کونظر انداز نہ کرنا چاہے اگر چہ رسبۂ مؤخر ہے کیکن نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔

دوسری بات سے کے دین کی ادائیگی اگر چہ اس لخاظ سے تو مقدم ہے کہ دہ انسان کے ذہو اجب ہے کہ دہ انسان کے ذہرے واجب ہے کہ کہ ایک اجر دفتو اب کا تعلق ہے دہ وصیت میں زیادہ ہے، اس لئے کہ دین کی ادائیگی کامعنی سے کہ ایک حقد ارکاحق ہم اور کہنچاد یا تو حقد ارکا اسکاحق پہنچاد یا ہے " اسکو پہنچاد یا تو حقد ارکا اسکاحق پہنچاد یا ہے اسکو پہنچاد یا ہے اسکو کہنچاد یا ہے اسکو کہنچاد یا ہے اسکے دراری نہیں اور میری ذمہ داری کسی اور پرنہیں ۔ اب حقد ارکوحق پہنچاد یا ہے اسکے ذہر اسکامی کو سے دراری نہیں یا ہے تو معمولی ہے۔

مثلا ایک شخص نے آپ سے قرضہ مانگا تھا اور وقت پر اس نے اس قرضہ کوا داکر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کہ خیال ہے کہ کہ ایک حق ضہ مانگا تھا جو اس نے اداکر دیا۔ ہاں! اس حد تک ثواب کی امید کی جاسمتی ہے کہ اگر قرضہ ادانہ کرتا تو بہت گناہ ہوتا، اس گناہ سے نے گیا باقی براہ راست کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔

بخلاف وسیت کے کہ اگر وصیت کسی منتحق کے لئے کی جائے تو اس میں ثواب ہے، اس واسطے اللہ تارک وتعالیٰ نے ثواب والے فعل کومقدم فر مایا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ﷺ نے اس سے ایک اصولی مسلم بھی واضح فرمادیا کہ مجروعطف جاہے ''واؤ'' کے ذریعے ہویا''او'' کے ذریعے ہووہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔

یا نقذم ذکری نقدم طبعی کے لئے لا زم نہیں بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک چیز ذکر پہلے کی ہولیکن رعبۂ وہ مؤخر ہو۔ اور آخری بات کہ کلام کے اندر جوشوکت اور جز الت اسلوب کے لحاظ سے ہے وہ وصیت کومقدم کرنے میں بی حاصل ہور ہی ہے، اس کوالٹ پڑھ کرد مکھی لیں "مین بعد دیبن اووصیۃ یوصی بھا" تواس میں وہ شوکت اور جزالت نہیں ہے اور کلام میں جوحسن"مین بعد وصیۃ یوصی بھااو دین "میں ہے وہ دین کے مقدم کرنے میں نہیں ہے۔

تو قرآن كريم ابلغ البلغا كاكلام ب،اس لئے اس ميں بلاغت بھی لمحوظ رکھی گئى ہے۔واللہ اعلم ۔

# حدیث کی تشر تک

حضور النان کوتالیف قلب کے طور پر یکھ دیا کرتے تھے، بعد میں آپ کے نے مایا کہ جوسخاوت نفس کے طور پر لے اس میں برکت ہوتی ہے اور جواشراف نفس کے ساتھ لے تو پیٹ بھی نہیں بھرتا اور فرمایا" والیہ العلیا حیر من الید السفلی" یہ سب باتیں جب فرمائی تو"قال حکیم" میں آپ کے علاوہ خض سے پیسے العلیا حیر من الید السفلی" یہ سب باتیں جب فرمائی تو"قال حکیم" میں آپ کے علاوہ خض سے پیسے لے کراس کے مال میں کی نہیں کروں گا چنا نچے صدیق اکر رہے ۔ اور فاروق اعظم جھی کے زمانے میں انہوں نے لینے سے انکار کردیا (پیچے صدیث گرر چکی ہے)۔

یباں اس کو لانے کامنشا یہ ہے کہ حضوراقد سے نے ان کو تالیف قلب کے طور پررقم دینی شروع کی تھی ، جب دیکھا کہ اب اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے زیادہ مشخق ہیں تو آپ ﷺ نے ان کو دینا بند کردیا کیونکہ دوسرے مشخصین کو دینا ایک طرح سے واجب ہو گیا اور ان کو دینا ایک مستحب ہو گیا، لہٰذامستحب کو واجب پرمقدم فرمایا۔

#### (٠١) باب إذا وقف ، أوأوصى لا قاربه، ومن الأقارب؟

"وقال ثابت: عن أنس، قال النبى الأبى طلحة : ((اجعله لفقر اء أقاربك))، فيجعلها لحسان وأبى بن كعب، وقال الأنصارى : حدثنى ابى، عن ثمامة، عن انس بمثل حديث ثابت. قال: ((اجعلها لفقراء قربتك)). قال أنس : فجعلها لحسان وأبى بن كعب وكانا أقرب إليه منى، وكان قرابة حسان وأبى من أبى طلحة ، واسمه زيدبن سهل بن الأسود ابن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمروبن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذربن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وحرام بن عمروبن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأباطلحة وأبى إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو ابى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار. فعمروبن مالك يجمع حسان وأباطلحة وأبيا. وقال عمرو ابن مالك بن النجار. فعمروبن مالك يجمع حسان وأباطلحة وأبيا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام".

یرته الباب قائم کیا ہے" إذاوقف ، او او صبی لا قدار بد، و من الاقار ب؟" کداگرکوئی شخص این اقارب کے لئے وقت کرتا ہوں یا اور بیا کی دوسرے کے لئے وقت کرتا ہوں یا فلاں کے اقرب کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ یہاں اقارب کے لفظ کا استعال کیا اور اقارب میں بہت سارے رشتہ دار آجاتے ہیں۔

#### ا قارب كي تعيين مين اختلاف فقهاء

اس لئے فقہا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے درمیان بیمسکا پختلف فیہ ہوا کہ ایسی صورت میں کون سے اقارب معتبر ہوں گے؟

وہ اقارب جوموصی کے وارث نہیں وہ تو بالا جماع وصیت سے خارج ہوں گے کیونکہ لا وصیۃ لوارث لیکن جوا قارب ور نہ میں شامل نہیں وہ اقارب کے لفظ میں کس حد تک داخل ہوں گے؟ اس میں مختلف فقہاء نے مختلف معیار بیان فرمائے ہیں۔

#### امام ابوحنيفه رحمه الثد

امام ابوحنیفه رحمه الله کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا ایسی صورت میں اِ قارب سے ذورجم محرم

مراد ہوں گے،خواہ وہ باپ کی طرف سے ہوں یا مال کی طرف سے ہوں جیسے باپ کی طرف سے چھااور مال کی طرف سے ماموں۔ <sup>سل</sup>

أمام شافعي رحمه الله

ا مام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں جو بھی نسب میں کسی بھی لحاظ سے شریک ہووہ اقارب میں داخل ہوگا۔نسب میں شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ باپ کی طرف کے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ باپ کی طرف کے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ امام ما لك رحمه الله

> امام ما لک رحمہ اللہ کا قول بھی قریب قریب ہے وہ کہتے ہیں کہ عصبات داخل ہیں ۔ اللہ امام ابو بوسف رحمه الله

امام ابو یوسف رحمه الله فرماتے میں کہتمام اقارب داخل ہوں گے۔ یہاں تک که موصی سے لے کراس کے آباوا جداد میں جوآخری مسلمان ہے وہ اوراس کی تمام اولا دبھی شامل ہوجائیں گی۔

لعض فقہانے فرمایا کہ چار پشتوں تک کے لوگ شامل ہوں گے اور ان سے آگے کے شامل نہیں ہوں گے۔ امام بخاری رحمه الله كاقول بظاهرامام الويوسف رحمه الله كقول كمطابق بي كه جتنع آباء في الاسلام ہیں ان سے نکلنے والے رشتے اقارب میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے جوبھی زندہ موجود ہوگاوہ وصیت کا

٣٠ ، ١/ ، ١٥ ، ٢١ - اختلف الناس في الرجل يؤصى بثلث ماله لقرابة فلان ،من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية ؟ فقال أبو حنيفة : هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه . قلت ولايد حل الوالدان والولد. قال البطحاوى: غير أنه يبدا في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه ، أما إعتبار الأقرب فلأن الوصية احت الميراث الخ......قلت ذكر الزيادات أنهمايدخلان ولم يذكر فيه خلافا، وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهمالايدخلان ،وهكذاروي عن أبي يوسف وهو الصحيح .وقال زفر : الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أوأمه دون من كان أبعد منهم ،وسواء في هذا بين من كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم ، وقال أبويوسف ومحمد : الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبواحد منذ كانت الهجرة ، من قبل أبيه أومن قبل أمه وقبال قوم من أهبل التحديث وجماعةمن الظاهرية : الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناأبوه الرابع إلى ماهـ وأسقل من ذلك ، وقال مالك والشافعي واحمد:الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناأب واحد في الاسلام او في الجاهلية، وتحقيق مذهب الشافعي ماذكر ه النووي. الح ، عمدة القارى ، ج : ٠ ١ ، ص : ٢٩.

اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حفرت انس کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی نے حفرت ابوطلحہ کی ہے کہ نبی کریم کی نے حفرت ابوطلحہ کی سے کہا ہر ماء کے بارے میں کہ ''إجعله لفقراء اقاربک فجعلها لحسان وابی بن کے سعب '' انہوں نے حمان کی اور الی بن کعب کا انتخاب کیا اب یہ بتار ہے ہیں کہ حمان کی اور الی بن کعب کی ابوطلحہ کی ابوطلحہ کی سے کیا رشتہ داری تھی ۔عبد اللہ بن انصاری کہتے ہیں کہ حضرت انس کے فرمایا ''فجعلها لحسان وابی بن کعب و کان اقرب الیہ منی '' کہ حمان بن ثابت کی اور الی بن کعب کے ابوطلحہ کی سے نمی دیا دہ قریب تھے۔

آ گےاس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حسان پیشاہ درانی پیشی کی ابوطلحہ پیشسے اس طرح قرابت تھی کہ ابوطلحہ پیشیہ کا پورانا م ہے زید بن سہل بن الاسودا بن حرام بن عمر و بن زید بن منا ۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار ۔ بیہ حضرت ابوطلحہ پیشیہ کا نسب نامہ بیان کر دیا۔

اور حمان بن ثابت کی کا پورانام بیہ کہ حمان بن ثابت بن المنذر بن حرام جس کا مطلب بیہ ہے در معان کی مطلب بیہ ہے در الم معان الی حرام "کی کہ تیسر ہے باپ یعنی حرام پر جاکر ابوطلحہ کی اور حمان کی ایکٹے ہوجاتے ہیں۔

ابوطلحہ ﷺ کے والد مہل ہیں،ان کے والد اسوداور ان کے والد حرام ہیں حسان ﷺ کے والد ثابت ہیں،ان کے والد منذراور ان کے والد حرام ہیں تو تیسر ہے باپ میں جا کر دونوں جمع ہوجاتے ہیں ابوطلحہ ﷺ کا حضرت حسان ﷺ سے بدرشتہ ہوا۔

"وحرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار" تو ابوطلحه رسید" الی چیسے کے ساتھ چھٹے باپ لیعنی عمرو بن مالک پر جمع ہوتے ہیں تو گویا چھٹی نسل میں جا کر حضرت الی بن کعب رہیں اور حضرت ابوطلحہ رہیں کے درمیان قرابت ثابت ہوتی ہے۔

"وهو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان و أباطلحة وأبيا".

حضرت حسان ﷺ، ابوطلحہ ﷺ، اورانی ﷺ، تینوں عمر و بن مالک کے بالواسطہ بیٹے ہیں۔

اس سے بتانا پیرچاہتے ہیں کہ ابی بن کعب ﷺ چھٹے باپ میں جا کرجمع ہور ہے ہیں ،اس کے باوجودان کوا قارب میں شار کیا گیا۔

آخر میں اما م ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

"وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه فى الإسلام"اس مرادامام ابويوسف مين كه جب كوكي شحص قرابت كي وصيت كري تواس كے جتنے آباء اسلام ميں رہے ہيں وہ سب قرابت

کے مفہوم میں شامل ہو گے۔

یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول تا ئیرا نقل کیا ہے۔ اس کئے "قال بعض الناس" نہیں کہا بلکہ "قال بعض ہم" کہا ہے اور اس کی تا ئیر بھی فرمائی۔

#### يا در کھنے کی بات

می حدیث اس سلسلے میں یا در کھیں کہ لقط کے باب میں ، میں نے عرض کیا تھا کہ ابی بن کعب شے نے لقط اٹھالیا تھا ، اس کو کھانے کا تھم دیا تھا ، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابی بن کعب شے ، اس کے باوجود آپ میں نے ان کو لقط کھانے کی اجازت دے دی ۔ لیکن مید حدیث صراحنا بتار ہی ہے کہ ابی بن کعب شے ابوطلح میں سے تھا جن پر صدقہ کیا گیا۔

ابى طلحة: أنه سمع أنسا شقال: قال النبى الله بن يوسف الحبر نا مالك ، عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة: ((أرى أن تجعلها فى الأقربين)) فقال أبو طلحة: أفعل يارسول الله ، فقسمها أبوطلحة فى أقاربه و بنى عمه . وقال ابن عباس : لمانزلت ﴿وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ على جعل النبى الله عندى : ((يابنى فهر، يابنى عدى))، لبطون قريش وقال أبو هريرة: لمانزلت ﴿وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال النبى الله الله عندى)) والمعشر قريش) [راجع: ١٢٩١].

اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی ﴿ وَ أَنْسِدُو عَشِیرَ قَکَ الْأَقْرَبِیْنَ ﴾ تو آپ ﷺ فقریش کے تمام بروں کو دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقریبین کا لفظ ان سب کوشامل تھا۔

اس سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ اوپر تک جتنی نسلیں ہوتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔

#### (١١) باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟

المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن: أخبر نا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن: أن أباهريرة الله الله الله الله الله الله الله عن أنزل الله عنو وجل ﴿ وَ اَنْدِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أل قال: ((يا معشر قريش - أو كلمة نحو ها - الله عنوو النفسكم ، لاأغنى عنكم من الله شيئا. يا بنى عبدمنا ف، لاأغنى عنكم من الله شيئا.

يا عباس بن عبد المطلب ' لاأغنى عنك من الله شيئا . ويا صفية عمة رسول الله ، الأاغنى عنك من الله شيئا. و يافاطمة بنت محمد الله ، سلينى ماشئت من مالى ، الاغنى عنك من الله شيئا).

: تسابعیه اصبیغ ،عین این وهیب ، عن یونیس ،عن این شهیاب.  $^{\mathfrak{L}}$ انظر :  $^{\mathfrak{L}}$ 

#### اگرا قارب کے لئے وصیت ہوتو اولا دشامل نہیں ہوتی

مسلك حنفنه

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جواستدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ "کو دعوت اسلام کے لئے اقربین میں شامل کیا ،اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ وہاں در حقیقت تھم ہی اور تھا۔ وہاں انذار کا تھم تھا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو انذار کرو۔

وقى صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب فى قوله تعالى والذر عشيرتك الاقربين ، رقم : ٣٠ - ٥،٣ - ٣٠ وسنن التسالى ، كتاب الوصايا ، الترملى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ١٩ - ٣٠ وسنن النسائى ، كتاب الوصايا ، باب اذا أوصى تعشيرته الاقربين ، رقم : ٣٥ ٨٠ ومسند السابق ، باب اذا أوصى تعشيرته الدارمى ، كتاب الرقاق ، باب فى حسن الظن بالله ، رقم : ٢١١ ٢ .

ال عمدة القارى، ج: ١٠ ا، ص: ٣٣.

آپ ﷺ نے بطور دلالت النص سمجھا كه اقربين كے ساتھ ساتھ اولا دكوبھى كرنا جا ہے ليكن وصيت كو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وصیت میں اللہ تعالی نے والدین اور اقربین دونوں کوالگ الگ ذکر کیا ہے۔ اوراس کامدار عرف پر بھی ہوتا ہے کہ عرفا اولا دکورشتہ دارنہیں کہتے ، نہ باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرارشتہ دار ہےاور نہ بیٹے کے بار بے میں کہتے ہیں ،ان پررشتہ دار کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ بیرشتہ داری سے بلند ترچیز ہے،اس واسطے وصیت میں اس کا اعتبار نہیں۔

#### (۲ ا) باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟

"رقد اشترط عمر الله : لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلى الواقف و غيره.و كـذلك كـل مـن جـعـل بـدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره و إن لم يشتر ط"

٢٤٥٢ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس على : ((أن النبي على رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها، فقال: يارسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك )). [راجع: ١٩٥٠]

فرمایا کہ واقف اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیعنی اگر وقف میں بیشرط لگالے کہ میں اس وقف سے فائدہ اٹھاؤں گاتواپیا کرنا جائز ہے۔

حضرت عثان ﷺ نے جب بیررومہ خرید کروقف کیا تھا ،تو فرمایا تھا کہ میرا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگالیعن جس طرح اورلوگ یانی پئیں گے میں بھی پیئوں گا۔معلوم ہوا کہ پیشرط لگا نا جائز ہے۔ اس پر حضرت عمر فظف ك وقف سے استدلال كيا كه جس كالفاظ يه بين "لا جساح على من وليه أن ياكل منها وقد يلى الواقف و غيره" كهجودتف كامتولى بوگاده اس عاسكا بـ كت بين كه بعض اوقات واقف خودمتو لی بن جاتا ہے تو اس صورت میں واقف بحیثیت متو لی کھائے گا، اپنے وقف سے نفع اٹھائے گاتو بہ جائز ہے۔

یہاں تک توبات ٹھیک تھی، آ گے اس پرایک اور مسئلہ متفرع کیا جو حنفیہ کے لحاظ سے ٹھیک تہیں ہے۔ وہ بيك "وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره" أركوني مخص کوئی بدنہ یا کوئی اور چیز اللہ کے لئے نذر مان لے۔ تواس کے لئے جائز ہے کہاس ہے نقع اٹھائے۔

حفیہ کاس میں اختلاف ہے جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

استدلال میں وہ واقعہ بیان کیا جس میں بہ ہے کہ آپ ﷺ نے رکوب کی اجازت دی تھی، پہلے عرض کیا

جاچکا ہے کہ بیحالت اضطرار میں ہے اور اس کے باوجود کفارہ بھی واجب ہے۔

#### (٣١) باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز،

أن عمر اوقف فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي الأبي طلحة: ((أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه و بني عمه)).

ایک شخص نے زبانی طور پرکوئی چیز وقف کر دی اور کہا" **و قسفت للّه**" کیکن انجمی وہ چیز نہ تو موقو ف علیہ کو دی اور نہ کسی متولی کے حوالے کی تو آیا وقف تام ہو گیا یا نہیں ؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے بید مسکلہ چھٹر کر اپنا مسلک بیان کیا ہے کہ باوجود دوسرے کو قبضہ نہ دینے کے وقف فیر کے وقف نہ دینے کے وقف کے موجائے گا۔

#### اختلاف فقهاء

اس مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔

#### امام محدر حمد الله كالمسلك

امام محمدٌ اس وقف كو بهد كے احكام پر قياس كرتے ہيں۔ وہ كہتے ہيں كہ جس طرح بهد ميں جب تك شى موہوب پر موہوب لد كا قضہ جقق نہ ہو جائے ، بهدتا منہيں ہوتا۔ اس طرح وقف ميں جب تك واقف اپنے قبضے سے نكال كرموقوف لديا متولى كے قبضے ميں نہ دے دے ، اس وقت تك وقف تا منہيں ہوگا۔ اللہ

#### امام ابو بوسف رحمه الله كامسلك

ا مام ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ وقف کے احکام ہمہ جیسے نہیں ہیں۔اس واسطے کہ بہہ میں اپنی ملکیت سے نکال کرکسی دوسرے کی ملکیت ہے تکال کرکسی دوسرے کی ملکیت خابت کرنی ہوتی ہے بخلاف وقف کے کہ وقف میں اپنی ملکیت سے تو نکال دیتے ہیں لیکن موقوف علیہ کی ملکیت میں نہیں آتا ،اللہ کی ملکیت میں چلاجاتا ہے۔

تویہاں موقوف لہ کہیں یا منتقل الیہ کہیں، وہ اللہ ﷺ ہیں اور اللہ ﷺ کا قبضہ تو ہر چیز پر ہروقت رہتا ہی ہے، الگ سے قبضہ کرانے کے کوئی معنی نہیں، لہذا یہاں پر قبضہ شرط نہیں۔ ت

۲۲ وقالت طائفة : لايصح الوقف حتى يخرجه عن يده ، أو يقبضه غيره ، وبه قال ابن أبي ليلي ومحمد بن الحسن . عمدةالقارى ، ج : ١ ص : ٣٦ .

٣٢ صحيح لا يحتاج الى قبض الغير، وهو قول الجمهور منهم الشافعي وأبو يوسف ......وحجة الجمهور أن عمر وعليا وفاطمة الخ عمدة القارى ، ج : ١٠ ا، ص: ٣٦.

وہ اس کوعتق پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص غلام آزاد کرے تو صرف میہ کہہ دے کہ ''انت حسو'' محض زبان سے میہ کہہ دینے سے حریت محقق ہوجاتی ہے جا ہے عملاً اس کو کمرہ میں بند کر رکھا ہو۔

ای طرح وقف میں کہددیا کہ "وففت لله "قو وقف ہوگیا اب کسی اور کی طرف منقل کرنا شرط نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی قول کے قائل ہیں اور اس سے استدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے وقف کیا اور کہا" لا جناح ...".

" ولیم یعن و بال وقف کے وقت یہیں بتایا کہ متولی میں خردر بور گایا کوئی اور ہوگا، جب یہیں بتایا تو اس کے معنی یہ بین کہ کسی اور کی طرف متقل نہیں کیا۔ جب متقل نہیں تو محض وقف ہے ، تو محض وقف کرنے سے وقف ہوگیا اور حضور اللہ نے اس کو وقف قرار دیا۔

ابوطلحہ ﷺ کے واقعہ کو بہاں لا نابیا مام بخاری رحمہ اللہ کا توسع ہے۔ اصل میں وہ وقف تھا ہی نہیں بلکہ صدقہ تھا۔امام بخاری تنظیم بناری رحمہ اللہ کا توسع ہے۔ اصل میں وہ وقف تھا ہی نہیں صدقہ تھا۔امام بخاری تنظیم بنال کئی جگہ ابواب میں خلط ملط کیا ہے اور صدقہ کو وقف کے ساتھ خلط کردیا ہے؟

آپ کا اعتراض صحیح ہے کہ یہاں اس حدیث کولانے کا موقع نہیں تھا، اس واسطے کہ بیہ وقف تھا ہی نہیں اور گفتگو وقف کی ہور ہی ہے۔

## (۱۳) باب إذا قال: دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز. و يعطيها للأقربين أو حيث أراد،

جب کسی شخص نے کہا کہ یہ اللہ کے لئے ہے تو بس وہ وقف ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹمیا یہ بتا نا ضروری ہے کہ کس کے لئے ہے؟ یعنی موقو ف علیہم کون ہیں جب تک نہیں بتائے گا وقف صحیح نہیں ہوگا؟

حنیہ کا کہنا یہ ہے کہ وقف تو ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ بتا وُ موتو ف علیہ کون ہے ، اگر بتا سکا تو موقو ف علیہ تعین ہو جائے گا اور اگر نہ بتا ہے امثلا انقال ہو گیا تو اس کوفقراءاور مساکین پرصرف کیا جائے گا۔

وقف کسی بھی انسان کی ملکیت نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی جگہ پر اللہ کی ملک ہوتا ہے۔ البیتہ موقو ف علیہم کو اس کے منافع سے فائدہ اٹھانے کاحق دے دیا جاتا ہے۔

اورصدقہ کہتے ہی اس وقت ہیں جب کسی شخص کو ما لک بنا کردے دیا گیا ہو۔ مثلاً بید ارالعلوم کی عمارت وقف ہے، بیک کی ملکیت نہیں ہے، نہ مدرسہ کی، نہ مدرسے کے منتظمین کی، نہ اسا تذہ کی، نہ طلباء اور اسا تذہ کواس سے فائدہ اٹھانے کاحق حاصل ہے اور طالب علم کو جو وظیفہ ملے گاوہ وقف نہیں ہوگا کیونکہ طالب علم کو جا لک بنا کردے دیا گیا، لہذاوہ صدقہ ہوگا۔ <sup>77</sup>

#### (٥ ا)باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة الله عن أمي،

"فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك"

انه ۲۷۵۲ حدثنا محمد: مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضى الله عنهما: أن سعد بن عبادة على توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يارسول الله إن أمى توفيت و أنا غائب عنها، أ ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: ((نعم))، قال: فإنى أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. [انظر: ٢٧١٢ ، ٢٧٧٠]

یہاں پر بیکہددیا کہاس کی طرف سے باغ کا صدقہ ہے، لیکن یہیں بتایا کہاس سے فائدہ کون اٹھائے گا تو صدقہ ہوگیا، لینی وقف ہوگیا، البتہ موقو ف علیہ کی تعیین کے بارے میں وہی تفصیل ہے جواو پر گذری۔

<sup>&</sup>quot; وقال أبو حنيفة : إذا قال الرجل: ارضى هذه صدقة ، ولم يزد على هذا شيئاً أنه ينبغى له أن يتصدق باصلهاعلى المساكين، ولا يكون وقفا ، ولو مات كان جميع ذلك ميراثابين ورثته على كتاب الله تعالى ، وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهى للمسأكين. (عمدة القارى، ج: ١٠ م : ٣٠)

م وفي صحيح مسلم ، كتاب النسلر ، باب الأمر بقضاء الندر ، رقم : ٢٩٠ م، وسنن الترمذى ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصدقة عن الميت ، رقم : ٥٠ لا ، وكتاب الندور والأيمان عن رسول الله ، باب ماجاء في وضاء الندر عن الميت ، رقم : ٢٩٠ الموصايا، باب فضل الصدقة عن الميت ، رقم : ٣٩٠ الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت ، رقم : ٣٩٠ الموسايا، باب فضل الصدقة عن الميت ، رقم : ٣٩٠ الندور والأيمان من مات عن غيروصية يتصدق عنه ، رقم : ٢٩ ٢ ١٠ وكتاب الندور والأيمان ، باب من مات وعليه نذر ، والأيمان ، باب من مات وعليه نذر ، ومسند احمد ، ومسند احمد ، ومسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ١٩٠٥ الله ، ١٩٠١ الندور والأيمان ، باب ما يجب من الندور في الشيء ، رقم : ٨٩٥ اله ٨١٠ المه ١٩٠٨ الندور ووطأ مالكن ، كتاب الندور والأيمان ، باب ما يجب من الندور في الشيء ، رقم : ٨٩٥ اله ٨١٠ اله ٨٣٠٢ اله ٨٣٣٢ ، وموطأ مالكن ، كتاب الندور والأيمان ، باب ما يجب من الندور في الشيء ، رقم : ٨٩٥ اله ٨١٠ اله ٨٣٠٢ اله ٨٣٣٢ ، وموطأ مالكن ، كتاب الندور والأيمان ، باب ما يجب من الندور في الشيء ، رقم : ٨٩٥ اله ٨١٠ اله ٨٣٠٢ ، وموطأ مالكن ، كتاب الندور والأيمان ، باب ما يجب من الندور في الشيء ، رقم : ٨٩٥ اله ١٩٠٨ اله

#### (۱۲) باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

۲۷۵۷ – حدثنا یحیی بن بکیر: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب قال: اخبرنی عبد الرحمٰن بن عبد الله بن کعب ان عبد الله بن کعب بن اخبرنی عبد الله و الله بن کعب ان عبد الله بن کعب بن مالک شده الله و الل

"باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله"

اس باب میں درحقیقت وقف الشاع کے جواز کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ وقف کر دے" **لاعملی التعیین** "کہ میں نے اپنے مال کا ربع وقف کر دیایا یہ کھے کہ دواب یا غلاموں کا ربع حصہ وقف کر دیا تو کہتے ہیں کہ رہی تھی جائز ہے۔

#### وقف المشاع مين حنفيه مين اختلاف

امام محمد رحمه الله كامسلك

امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ابھی ماقبل میں گزراہے کہ ان کے نز دیک وقف میں بھی قبضہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہید میں ضروری ہے۔

چنانچہوہ جس طرح ہبہ میں کہتے ہیں کہ مبۃ المشاع ناجائز ہے، ای طرح وقف میں بھی کہتے ہیں کہ وقف المشاع ناجائز ہے۔ کئ

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب التوبه ، باب حديث توبة كعب من مالك وصاحبيه ، رقم : ٣٤ ٩ ٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ٣٠ ٩ ٣ ، وسنن النسائى ، كتاب الأيمان والنفور ، باب اذا اهدى ماله على وجه النفر ، رقم : ٣٠ ٢ ٣ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الأيمان والنفور ، باب فيمن نفر أن يتصدق بماله ، رقم : ٢٨٨٣ ، ومسند احمد ، مسند المكين ، باب حديث كعب بن مالك الأنصارى ، رقم : ٠ ٢ ٥٩ ١ ، ومن مسند القبائل ، باب حديث كعب بن مالك الأنصارى ، رقم : ٢٥ ٩ ٢٠ .

كِل عمدة القارى، ج: • اص: ٣٩.

#### امام ابو بوسف رحمه الله كامسلك

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہبہ کے احکام اس پر جاری نہیں کرتے بلکہ عتق کے احکام جاری کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزویک ہبنہیں، اس لئے قبضہ بھی شرطنہیں۔

اور قبضہ شرط ہونے پر بھی وقف المشاع کا عدم جواز متفرع تھا، جب قبضہ نہ رہاتو وقف المشاع بھی ناجا ئزندر ہا،للہذاان کے نزد کیک وقف المشاع جائز ہے۔اس معاملے میں وہ امام بخاری کے ساتھ ہوگئے۔ گئے ہاتی امام بخاری رحمہ اللہ نے وقف المشاع کے جوازیر جواستدلال کیا ہے وہ کمزور ہے۔

استدلال یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے واقعہ میں جب حضرت کعب بن مالک ﷺ کی تو بہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہایار سول اللہ میں صدقہ کر کے اپنے سارے مال ہے دستبر دار ہوتا ہوں۔

حضور ﷺ نے قرمایا کہ پچھ مال اپنے پاس چھوڑ کرر کھو۔انہوں نے کہا میں اپنا خیبر والا مال روک کرر کھتا ہوں باتی ساراصدقہ کرتا ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بیا ستدلال کررہے ہیں کہ اپنے مال میں سے انہوں نے پچھ حصہ تو باقی رکھااور پچھ حصہ صدقہ کردیا، للہذا بیہ مشاع کا صدقہ ہوا کیونکہ جس وقت وہ یہ بات کہدرہ سے تھے اس وقت سارا مال ان کے تصرف میں تھا، اب جب اس کا پچھ حصہ صدقہ کردیا ور پچھ حصہ ان کی ملکیت میں رہاتو مشاع ہوگیا۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا کمزوراستدلال ہے،اس واسطے کہصاف صاف کہدرہے ہیں کہ میرا جوخیبر کا حصہ ہے اس کے علاوہ میں صدقہ کرتا ہوں ،تو خیبر کا حصہ بالکل الگ کردیا،اس لئے مشاع کب رہا؟اس کوالگ کردیا اور باقی سب کوالگ کودیا۔اس واسطےاس سے مشاع پراستدلال درست نہیں۔

#### (١١) باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه

السحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس قال: لما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا السَّحَاق بن عبد الله ابن أبى طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس قال: لما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِّرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ أن جاء أبو طلحة إلى رسول الله عن فقال: يارسول الله يقول الله تبارك و تعالى في كتابه: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ﴾ أو إن يقول الله تبارك و تعالى في كتابه: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُون ﴾ أحب أموالي إلى بيرحاء - قال: و كانت حديقة كان رسول الله على يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها فهي إلى الله عزوجل وإلى رسوله عن أرجو بره و ذخره، فضعها أي

٨ عمدة القارى، ج: • اص: ٣٩. ٢٩ ، • ٣ [آل عمران: ٩٢]

منك وردناه عليك فاجعله في الأقربين)). فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه، قال: و كبان منهم أبَيِّي وحسان، قال: و باع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبى طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. [راجع: ١٣٦١].

بیرہ ہی حضرت ابوطلحہ ﷺ والا واقعہ ہے، اس میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا "**ذلک مـــال** د ا**بح" ك**هُمْ سےليا اور تمهيں پرواپس كرديا \_

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اینے وکیل کوصد قہ دے کہ میں تمہیں وکیل بنا تا ہوں، میرا ہیہ مال کہیں صدقہ کردینا بعد میں وکیل خودمؤکل کووہ رقم واپس کردے کہ مجھے موقع نہیں ملایا مناسب مخف نہیں ملاتم ہی کسی مناسب آ دمی کودے دینا تو ایسا کرنا جائز ہے۔

اس سے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت ابوطلحہ اللہ سے لا کرحضور اقدی اللہ کودیا تھا کہ آ ہاں کو جہال چاہیں خرچ کریں۔آپﷺ نے فر مایا کہ ہم نے قبول کرلیا اور تہہیں لوٹا دیا کہ اس کواینے اقربین میں تقتیم کردو۔

"فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه ، قال: وكان منهم أبي و حسان، قال و باع حسان حصته منه من معاوية"

حضرت حسان ﷺ سے اپنا بیر حاء کا حصد حضرت معاویہ ﷺ کے ماتھ فروخت کردیا اور یہی اس بات کی ولیل ہے کہ بیہوقف نہیں تھااگر وقف ہوتا تو فروخت نہ کر سکتے بیصد قہ تھا۔

"فقيل له: تبيع صدقة أبى طلحة؟"لوكول في اعتراض كيا كدابوطلى عظ في يرصدقه كيا تها،آ فروفت كررے بيل؟ "فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ "انبول نے كہا كيا میں ایک صاع مجورایک درہم جرے ہوئے سے نہ بیچوں یعنی اس کی قیمت مل کی ہے۔

عام طور سے جومیں اس باغ سے حاصل کرتا ہوں وہ چندصاع تھجور کے ہوتے ہیں اور جب میں چے ربا ہوں تو اس کے مقابلے میں جوحضرت معاویہ ﷺ وے رہے ہیں وہ ایبا سے کہ صاع میں درہم ہی درہم مجرتے جاؤتواكي صاع تمر كا بهركر لے جانا بهتر ہے يا ايك صاع در ہم كالے جانا بهتر ہے؟ "صاع من تمو" كابير

روا بیوں میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ نے اس حصہ کوخرید نے کے لئے ایک لا کھ درہم دیئے۔ اس

# (١٨) باب قول الله عزوجل: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِلَى وَ الْمَسَاكِيْنَ فَارْ زُقُوْهُمْ مِنْهُ ﴾ تَ

1409 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة ،عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن ناسايز عمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله مانسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذاك الذى يرزق، ووال لا يرث فذاك الذى يقول بالمعروف، يقول: لاأملك لك أن أعطيك. [انظر: ٢٥٧٦] قرآن كريم كي آيت كي تفير ب الله تعالى في ميراث كي تقييم كاذكركرت موع فرمايا ب

﴿ وَ إِذَا حَضَٰوَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْمَصَاكِيُنَ فَارُ زُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمُ قُولًا مُعْرُوفًا ﴾ ""

ترجمہ: ''اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مختاج تو ان کو کچھ کھلا دواس میں سے اور کہہ دوان کو ہات معقول''۔

یعنی جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ داریتائ اور مساکین آ جا ئیں تو ان کوبھی اس میراث میں سے پچھ دو **''و قولوا لھم قولا معرو فا**''اور ساتھ ہی<sup>تھی</sup> ہے کہ ان سے اچھی نیک بات کہو۔

یباں وہ اولوالقربی ، یامی اور مساکین مراد ہیں جومیت کے وارث نہیں چونکہ وراثت میں توان کا حصہ نہیں ہے ، البتہ ورشہ سے بیکہا گیا کہ جب وراثت کی تقسیم کے وقت وہ بھی موجود ہوں توان کو بھی ہے دے دو۔

بہت سے مفسرین بیہ کہتے ہیں کہ بیر آیت کریمہ منسوخ ہوگئ ہے یعنی پہلے بیر تھم تھا کہ دوسرے یتامی ،
مساکین اور اقارب کو دیا جائے لیکن بعد میں جب آیت میراث آگئ ہرا یک کے حصے مقرر ہوگئے تواب بیر تھم منسوخ ہوگا۔ ب

لیکن حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کی تر دید فر مائی۔ فر مایا کہ بیر آیت آج بھی ہاقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ البتہ لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی شروع کر دی ہے کہ عمل نہیں کرتے۔ بیداور بات ہے کہ بیتھم وجو نی نہیں بلکہ استحبا بی ہے۔ استحبا بی ہونے کی حیثیت سے پہلے بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔

اب آ گے ایک اور بات کہنا جا ہے ہیں کہ قرآن کریم میں ان اولوالقربی، یتامی اور مساکین کے بارے میں دوباتیں کی گئ ہیں۔ایک"فارزقوهم منه"اوردوسری"وقولوا لهم قولا معروفا" حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بیدونوں تھم دومخلف لوگوں کو دیئے گئے ہیں بینی ان دونوں حکموں کے مخاطب الگ الگ ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ جب میراث تقسیم ہورہی ہوتی ہے،اس وقت میت کے ولی دوشم کے ہوتے ہیں۔ ایک میت کاولی وہ ہے جووارث بھی ہے اور ایک میت کاولی وہ ہے جووارث نہیں ہے مثلاً ایک محص کا انقال ہوا،اس کی بیوی، نیچے ہیں اور ساتھ بھائی اور چھا بھی ہیں اب اولا دولی ہے اور ساتھ ساتھ وارث بھی ہے کئین بھائی اور چچاولی تو ہیں کیکن اولا د کی موجودگی میں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

توجويهلےولى بين يعنى جووارث بھى بين ان كوظم ديا گيا ہے "فارز قوهم منه" كما روارثواتم اس تر کہ میں سے تھوڑ ابہت حصہ اولوالقربی ، بتا می اور مساکیین کوبھی ذیے دو۔

اوردوسراولی جیسے بھائی چیاوغیرہ جووارث نہیں ہیں،ان کو عکم دیا گیا کہ "وقسولسوالهم قسولا معروف "اب بھائيواور پچاؤ جبتم ديھوكة تبهارے پاس يتامل اورمساكين آرہے ہيں، چكرلگارہے ہيں كه کچھ ہونے والا ہے یا صراحۃ آپ سے ما نگ بھی رہے ئیں کہ ہمیں بھی کچھ دلوا دوتو چونکہ آپ کواس وراثت پرکوئی اختیار نہیں ،اس لئے تم دے تونہیں سکتے لہٰذا "**و قبولوا لہم قولا معروفا**" ان سے سیدھی سادی بات کہدوو کہ بھائی ہم ضرور دیتے لیکن کیا کریں ہارااس تر کہ پراختیار نہیں ہے،اس لئے ہم نہیں دے سکتے۔

"هسمسا واليسان" وه وارث جوولي ہے، وه يتائ اور مسائين كودے گا۔ دوسرا كيے گا كه بھائي ميري قدرت میں نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں۔

#### (١٩) باب مايستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه،

#### وقضاء النذور عن الميت

• ٢٧٦ \_ حدثيناإسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي على: إن امي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفاتصدق عنها؟ قال: (( نعم، تصدق عنها)). [راجع: ١٣٨٨ ].

ا ٢٧٦. حيدثينا عبيد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبـد الله، عـن ابـن عبـاس رضى الله عنهما: أن سعد بن عبادة ﷺ أستـفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت و عليها نذر، فقال: ((إقضه عنها)). [أنظر: ١٩٥٩، ٢٩٨، ١٩٥٩]

جونذ رکر کے گئی تھی اس کو پورا کردو، پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہا گروصیت نہ کی ہوتو ور شہ کے ذیمہ واجب نہیں ہے کہاس کو پورا کرے۔اورا گروصیت کی ہوتو ثلث کی حد تک واجب ہے۔

#### باب وما للوصى أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته

یہ بتانا جا ہتے ہیں کہ وصی کو بیتن حاصل ہے کہ پیٹیم کا جو مال اس کی سر پرتی اورنگرانی میں ہے،اس میں سے وہ اپنے ممالہ کے بقد رکھا سکتا ہے۔اگر وہ محتان ہے وجتنا وہ بیٹیم کے لئے کام کر رہا ہے اس کے بقد رہیتیم کے مال میں سے اپنا نفقہ نے سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَمَنُ كَانَ غَنِياً فَلْيَسُتَعْفِفَ ج وَ مَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا تُحُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ "ا

ترجمہ:''اور (بیپیول کے سرپرستوں میں سے ) جوخود مال دار ہو وہ تو اپنے آپ کو (بیٹیم کا مال کھانے سے ) بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود فتاج ہوتو معروف طریقِ کارکو ملحوظ رکھتے ہوئے کھانے )''۔ فتلے

حدثنا هارون بن الأشعث حدثنا بو سعيد مولى بنى هاشم: حدثنا مصحر اس حويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله في وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يارسول الله، إنى استفدت مالا وهو عندى نفيس فاردت أن أتصدق به. فقال النبى في: ((تصدق باصله، لايباع ولا يوهب ولا يورث، وللكن ينفق ثمره)). فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابئ السبيل ولذى القربي. ولا جناح على من وليه أن ياكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به. [راجع: ٢٣١٣].

و بی حضرت عمر عظمی کی حدیث لائے ہیں ، مقصودیہ جملہ ہے " الاجناح علی من ولیه" کہ جو وقف کا متولی ہے وہ معروف طریقہ کا متولی ہی معروف طریقہ سے کھا سکتا ہے ، اسی پر پیٹیم کو بھی قیاس کیا کہ بیٹیم کا متولی ہی معروف طریقہ سے کھا سکتا ہے۔

ته السساء ۲ و تا معنی میم کامال ولی اپ خرج مین ندلائ اوراگریتیم کی پرورش کرنے والامختاج موتو البته اپنی خدمت کرنے علی میم من کو کھی لین ہرگز جا کرنہیں۔ ( فع النسیرعثانی صفحہ وور)

#### وقف کے متولی اور یتیم کے متولی میں فرق

لیکن دونوں میں فرق بھی یا در کھنا چاہئے کہ یتیم کامتولی مال یتیم سے ای وقت کھا سکتا ہے، جب وہ مختاج مو، اگرغنی ہے تواس کے لئے کھانا جائز نہیں کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے ''وَمَنُ کَانَ غَنِیاً فَلْیَسْتَعُفِفْ ج وَ مَنْ کَانَ فَقِیْراً فَلْیَا کُلُ بِالْمَعُرُوفِ''نص نے تفصیل بیان کردی ہے۔

بخلاف وقف کے متولی کے کہ وقف کا متولی اپنی خدمات کے معاوضے کے طور پر وقف سے لے سکتا ہے، چاہے وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔

(٢٣) باب ﴿ وَيَسُأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِى دَقُلُ إِصَلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ دَ وَإِنْ تُخَالِطُو هُمُ فَا إِصَلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ دَ وَإِنْ تُخَالِطُو هُمُ فَا إِخُوانَكُمُ دَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ دَ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ كَانَكُمُ دَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِمُ وَضِيقَ عَلَيكم، و ﴿ عنت ﴾ خضعت.

٢ ٢ ٢ ٢ ـ وقال لنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيته و كان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاؤس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامي قرأ: ﴿ وَاللهُ يَعُلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصُلِحِ ﴾ وقال عطأ في يتامي الصغير والكبير: ينفق الولى على كل إنسان بقدره من حصته.

### حدیث باب کی تشریح

فرمایا كة قرآن كريم كاارشادى:

﴿ وَيَسُأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِى ﴿ قُلُ إِصَلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُو هُمُ فَإِخُوانُكُمُ ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمُ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

ترجمہ: ''اورلوگ آپ سے تیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگرتم ان کے ساتھ مل جل کر رہوتو ( پچھ حرج نہیں کیونکہ) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقینا اللہ کا اقتد اربھی کامل ہے، حکمت بھی کامل'۔

لینی ان کی خیرخواہی اوران کی اصلاح، یہ متولی کے ذمہ واجب ہے، ان کے لئے خیر ہے۔ لیکن جب بتائی کے بارے میں مختلف شدیدا حکام آئے"المدین باکلون اموال المیتامی" توصحابہ کرام شے نے اس معاطے میں بہت ہی زیادہ احتیاط شروع کردی۔ یہاں تک کہ پتیم کا کھانا الگ پک رہا ہے اور ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں لیکن پتیم کا کھانا الگ برتن میں نہ پڑجائے، اتنا تکلف شروع کردیا اس کے برتن میں نہ پڑجائے، اتنا تکلف شروع کردیا اس پرآیت کریمہ نازل ہوئی "وَإِنْ ثُنَحَالِطُون مُم فَاحُوان کُمُن اگران کے ساتھ مل کررہوتو وہ تہمارے بھائی ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ اس میں اتنا مضا نقہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے کواپنے کھانے سے متاز رکھو بلکہ ملا جلا رکھ کربھی کھا سکتے ہو۔

پیرفرمایا "و الله یعلم المفید من المصلح" اورالله جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ تو ولی اور یتیم کو جو بیسار اا ختیار حاصل ہے وہ اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے نہ کہ افساد کا۔ اس سے اشارہ کیا کہ ایسے محض کوولی بنانا چاہئے جو صلح ہو۔

"وَلَوُ شَاءَ اللهُ لَا عُنعَكُمْ" اگرالله تعالیٰ چاہتے تو تنہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ای مشقت میں ڈال دیتے کہ خبر دار!ایک حبدادهر کاادهرنه جائے توایک مصیبت میں پڑجاتے۔ان الله عزیز تعلیم۔

"عن نافع قال: مارد ابن عمر علی أحد" نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آج بک کسی خص کی وصیت رہیں کی ۔ یعنی جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی وصیت رہیں کی ۔ یعنی جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے وصی بنایا کہ میر ہے مرنے کے بعد میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کردینا یا فلاں شخص کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ان کوادا کردینا اور باقی میرے ورثے میں نقسیم کردینا وغیرہ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رہیں کیا بیسوج کر کہ بیہ بے جارے مسلمان کی خواہش ہے اور ثواب کا کام ہے اس لئے کردو۔معلوم ہوا کہ وصی بننا کوئی نا جائز بات نہیں اور نہ کوئی الیمی بات ہے جس سے بھا گا جائے۔

"و کان ابن سیرین أحب الأشیاء" محد بن سیرین گے نزدیک سب سے پندیدہ بات يتيم کے مال کے بارے میں بہتے کہ اس کے خرخواہ اوراس کے اولیاء جمع ہوجا کیں پھرغور کریں "المدی هو حیوله" اورمشورہ سے کسی ایسے آدمی کوولی بنا کیں جواس کے حق میں بہتر ہوتا کہ ولی صلح بنے ،مفسد نہ بنے۔

"وكان طاوس إذا سئل" طاوَس الماريتائ كے بارے ميں كوئى بات پوچھى جاتى توية يت پڑھتے تھے "واللہ يعلم المفسد من المصلح" مطلب يہ ہے كہ يتائ كى اصلاح كے لئے ہركام كرو، نه كه فساد كے لئے ہركام كرو، نه كه فساد كے لئے د

"وقعال عبطاء فی یتامی الصغیر و الکبیر" اصل میں فی الیتا می ہونا چاہئے تھااورالصغیروالکبیر اس سے بدل ہونا چاہئے تھالیکن یہاں پتانہیں کیوں نکرہ آگیا؟

معرفہ کرہ سے بدل دیا جونحویین کے نز دیک قواعد کے خلاف ہے، درست نہیں لیکن ایک عام کلام میں بعض اوقات نحوی قواعد کی رعایت نہیں کی جاتی۔ بہر حال عطاء نے کہاکی شخص کی زیر تربیت چھوٹے بڑے مختلف قتم کے بتائ ہوں قو ولی کوچاہئے کہ ہرایک پراس کے حصہ سے اس کی مقدار کے مطابق خرچہ کرے۔ اگر بچہ ہے تو تھوڑا کھانا کھائے گا، اس کے جھے سے اس کے مطابق کے اس کے جھے سے اس کے مطابق کے نتیم کے ولی کو بیسب کام کرنے پڑتے ہیں۔

## (٢٥) باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو زوجها لليتيم

کہتے ہیں کہ پتیم سے حضر وسفر میں خدمت لینا جائز ہے یا نہیں؟"إذا کان صلاحاله" جبکہ اس عمل میں اس کے لئے بہتری ہو۔

لین اپنزیر تربیت بیتیم، بظاہراس سے خدمت لینا''ع**قو د ضارّہ محضہ'' میں** سے ہے، کین اگر اس میں اس بیتیم کی اصلاح ہو کہ کسی بزرگ کے پاس رہے گا،اس کی خدمت کر ہے گا، اس کے اخلاق سیکھے گا، تربیع حاصل کرے گا تو کوئی مضا نقه نہیں جیسا کہ حضرت انس کے کوان کی والدہ نے حضورا قدس کے خدمت میں چھوڑ دیا تھا۔ آگے ان کا ہی واقعہ بیان کررہے ہیں۔

<sup>2</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله احسن الناس خلقاً، وقم: ٢٦٩، وسنن التومذي ، كتاب البروالصلة عن رسول الله، باب ماجاء في الملم واخلاق ، البروالصلة عن رسول الله، باب ماجاء في الملم واخلاق ، ومنن أبي داؤد، كتاب الأدب ، باب في الملم واخلاق ، رقم: ١٥٥٠ ١ مد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٥٥٠ ١ مد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٥٥٠ ١ مد،

#### "ونظر الأم أوزوجها لليتيم"

اور ماں اور اس کے شوہر لینی سوتیلے باپ کوشفقت کی نگاہ سے بنتیم کودیکھنا چاہئے لیعنی ان کویہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ آیا اس پرشفقت کا نقاضا کیا ہے؟ ہم اس کوفلاں کے ساتھ بطور خادم سفر میں بھیج دیں یانہیں؟ اگروہ فیصلہ کریں کہ اس کے اوپرشفقت کا نقاضا یہ ہے کہ اس کوفلاں کے ساتھ بھیج دیا جائے تو اس میں

ا کروہ فیصلہ کریں کہاں کے اوپر شفقت کا تقاضا ہے ہے کہاس کوفلاں کے ساتھ بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔

چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں نے حضرت انس ﷺ کوحضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بطور خادم بھیج دیا تھا اور ان کا پیمل نظر وشفقت کے مطابق تھا۔

معلوم ہوا کہ ماں یااس کے شوہر کی طرف سے شفقت کے مطابق جوعمل کیا جائے وہ شرعاً مقبول ہے۔

## (٢٦) باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذاك الصدقة

کہتے ہیں کہ زمین وقف کی لیکن اس کی حدود بیان نہیں کیس تو بھی جائز ہے۔

اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں:

ایک مطلب تو یہ ہوسکتا ہے کہ بالکلیہ سرے سے حدود بیان ہی نہیں کیں ، نہ معروف تھیں اور نہ بیان کیں ۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی وقف جائز ہو گیا۔ تو یہ بات غلط ہے اور جمہور فقہاء کے خلاف ہے۔

دوسرامطلب میہ ہے کہ ایک زمین معروف ہے،سب لوگ جانتے ہیں تو اس کی حدود متعین کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔

اب اگر کوئی کے میں آپی فلاں زمین دیتا ہوں، چاہاں نے حدود بیان نہ کی ہوں کہ کتنے گز ہے؟
دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے؟ حدودار بعہ بیان نہ کیئے ہوں، تب بھی وقف درست ہوجائے گا، مثلاً کوئی شخص میہ
کے کہ میرامکان جوفلاں جگہ پرواقع ہے، میں وہ وقف کرتا ہوں۔ اب وہ مکان معروف ہے، اس کی حدود متعین
ہیں، اس کی چار دیواری تھینچی ہوئی ہے تو اب اس کوالگ ہے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی جائز ہوجائے گا۔

آ گے جو حدیث آ رہی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے ،امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ ﷺ نے بیرحاء کا صدقہ کرتے وقت پہنیں بتایا کہ اس کی حدود کتنی ہے؟ اس کی بیائش کیا ہے؟ دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے؟ اس کے باوجود صدقہ درست ہوگیا۔

سیکن اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر حاء اور اس کا حدیقہ معروف ومشہور تھا۔اس کی حدود معلوم تھیں ۔اس لئے اس کوعقد ہبہ میں یاصدقہ کےاندرصراحۂ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔

#### (٢٧) باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعاً فهو جائز

ا ۲۷۷ ـ حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبى التياح، عن أنس الله الله النبي النبي النباء المسجد، فقال: ((يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا))، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله [راجع: ٢٣٣]

مشاع کے وقف کے بارے میں دوبارہ یہ باب قائم کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی جگہ وقف کرنے والا ایک تھا اور مشاع طریقہ سے کررہا تھا اور اس باب میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ مل کر کسی ارض مشاع کو وقف کریں۔اس میں مجد نبوی کے کی بناء کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کے بنی نجار سے کہا تھا کہ یہ باغ مجھے قیمتاً دے دو۔انہوں نے کہا تھا ''ہم تو اس کے پیے اللہ سے مانگتے ہیں،ہمیں پیے نہیں چاہئیں۔اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے یہز مین وقف کردی جبکہ بیان کے درمیان مشاع تھی۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مشاع کے وقف کی صحت پراستد لال کیا ہے۔

اگر چہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں باوجود بید کہ انہوں نے پیکشش کی تھی اوران کا ارادہ ہوگیا تھا کہ یہ ہم بغیر پیپیوں کے دے دیں، کیکن صدیق اکبر ﷺ نے پھر بھی قیمت اداکی معلوم ہوا کہ یہ بیچ تھی ہمیہ یا صدقہ نہیں تھا، کیکن انہوں نے وقف کی پیشکش کی تھی اور آنخضرت ﷺ نے اس پر اعراض نہیں فر مایا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر تمام شرکاء مل کر کسی ایک کو بہہ کر دیں تو یہ جائز ہے۔

## (۱۳۱) باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت حانور، هور الساب، جاندي، سونا وقف كرنے كابيان

اس باب سے اشیاء منقولہ وغیر منقولہ کے وقف کی صحت ثابت کرنامقصود ہے۔

عام طور پر جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں ان میں زمین و جائیدا دہوتی ہے گھریا باغ اور کنواں وغیرہ ہوتا ہے جو جائیدا دغیر منقولہ ہے۔

> آیاشیاء منقولہ کا وقف درست ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں نقہاء کرام گا اختلاف ہے۔ اشماء منقولہ کا وقف اوراختلاف فقہاء

بہت سے فقہا کرامٌ اشیاءمنقو کہ کے وقف کو جا ئزنہیں سمجھتے ۔

حنفیہ کے اصل نہ بہٰ بلیں اشیاء منقولہ کا وقف جائز نہیں تھا، لیکن امام محرؓ نے استحساناً ان اشیاء میں جائز قر اردیا ہے جن میں متعارف ہو جائے جیسے مسجد میں قرآن مجید ،مسجد کی صفیں ،مسجد کا چراغ وغیرہ۔ <sup>27</sup>

العلم أن وقف المنقول لايصح على أصل المذهب ، وأجازه محمد فيماتغارفه الناس ، يقى حديث تصدق عمر بفرسه ، فهو التصدق دون الوقف. فيض البارى، ج: ٣صن ٢١٩ .

"وقال الزهرى فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن ياكل من ربح تلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن على ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن ياكل منها".

امام زہریؒ کہتے ہیں کہ سی شخص نے ایک ہزار دیناراللہ کی راہ میں دیئے اور اپنے غلام کو جوتا جرتھا سپر د کردیئے کہ بھائی اس میں تجارت کرواور کہا کہ اس میں جونفع آئے گاوہ مساکین اور اقربین کوصدقہ کردیا جائے تو کیا اس شخص کو جس کے سپر دکئے گئے ہیں بیرت حاصل ہے کہ اس ایک ہزار کے نفع میں سے چھے کھائے اگر چہ اس نے مساکین کے لئے صدقہ نہ رکھا ہو؟

امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو بیت حاصل نہیں ہے بعنی یہاں صرف منقول کے وقف کا مسکہ نہیں آیا بلکہ نقو د کے وقف کا جو کہا کہ اس کو بیت حاصل نہیں ہے بعنی یہاں صرف کا بھی آیا ہے اور صامت سے سونا، چاندی، چاندی کے نقو د، دراہم اور دینا میں اور دینا رکا وقف ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس میں مزید کلام ہوا ہے۔

#### دراتهم اوردنا نير كاوقف

بعض لوگ منقول کا وقف ہی نہیں مانتے ، وہ دراہم اور دنا نیر کو کیسے مانتے ۔ بالآخرمفتی بہ قول یہ ہے کہ دراہم اور دنا نیر کا وقف بھی جائز ہے۔

کیکن اس وقف کے جائز ہونے کو بھی سمجھ لینا جا ہے لوگ اکثر و بیشتر اس کوغلط سمجھتے ہیں۔

دراہم اور دنانیر کے وقف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے دراہم اور دنانیر وقف کئے گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہمیشہ کے لئے برقر ارر ہیں، ان کوکوئی استعال نہ کر کے لئین ان کوتجارت میں لگا دیا جائے اور جونفع آئے وہ موقوف علیہم میں تقسیم ہو کیونکہ اگر وقف دراہم ور دنانیر کوآ دمی ایک دفعہ بیٹے کرکھا گیا تو وقف کا مقصد ہی فوت ہوگیا۔ وقف کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز باقی رہاور اس کی منفعت موقوف علیہم کو جائے تو اس کی صورت دراہم اور دنانیر میں یہ ہے کہ اس کوکسی نفع بخش کام میں لگا دیا جائے جس سے نفع آتا رہے اوز موقوف علیہم پرتقسیم ہوتا رہے۔ اور جواصل رقم ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ وقف الدراہم والدنانیر کی صورت ہے۔

### کیا چندہ بھی وقف میں داخل ہے؟

لوگ میں بھتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد میں جو چندہ آتا ہے وہ بھی وقف ہوتا ہے حالانکہ چندہ وقف نہیں ہوتا بلکہ چندہ مسجد و مدرسہ کی ملکیت ہوتا ہے۔ وقف اس وقت ہوگا جب اس کام کے لئے رقم لے کروقف کر دی گئی اور تجارت میں لگادی گئی اور اس کا نفع اس کے موقوف علیہم یا مسجد پرخرچ کیا جائے۔

تیسری بات سیمچھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہریؒ کا جوتو ل نقل کیا ہے وہ اسی وقف الدراہم والدنا نیر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقف الدراہم والدنا نیر میں جب نفع مساکین کے لئے رکھ دیا تو کیا اس نفع سے خود بھی کھانے کی اجازت ہے یانہیں؟ لینی دراہم اور دنا نیر کو وقف کر دیا اور کہا کہ اس کی تجارت کرو، اب اس سے جونفع آیا کہتے ہیں کہ کیا واقف خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے یانہیں؟

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگراس نے وقف میں یہ کہاتھا کہ جونفع آئے گاوہ مساکین میں تقسیم ہوگا اور میں بھی تھوڑ ابہت لے لول گاتو یہ جائز ہے۔ لیکن اگراس نے مساکین کودیا بی نہیں تھا، غلام کودیا کہ بھائی تجارت کرو، میں بنی تھوڑ ابہت لے لول گاتو یہ جائز ہے۔ لیکن اگراس نے مساکین کوصدقہ کروں گا، بس یہ کہا کہ تجارت کروجونفع میں نے یہ وقف کردیا، یہ بہا کہ بعد میں جونفع آئے وہ مساکین کوصدقہ کروں گا، بس یہ کہا کہ تجارت کروجونفع آئے گا کھاؤں گا۔ اب جونفع آر ہاہے وہ کھارہے ہیں تو یہ جائز نہیں، اس واسطے کہ وقف کی صحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ بالآخراس کا مال کسی جہت قربت کی طرف ہو۔ صرف اپنے کھانے کے لئے کوئی وقف نہیں کرسکتا۔

" اس واسطے بیہ کہنا ضروری ہے کہ بیہ مساکین کے لئے ہے۔ پہلے مساکین کو دینا ضروری ہے اس کے بعد م تھوڑ ابہت اپنے خرچہ کے لئے لینا چاہیں تولے لیں۔ ،

#### چیز وقف کب بنتی ہے؟

مسجداور مدرسہ بیں جواشیاء آتی ہیں، چندے سے خریدی جاتی ہیں یا کوئی شخص مسجد و مدرسہ میں دے جاتا ہے،ان کوسب لوگ بلاتمیز وقف سمجھ ہیٹھتے ہیں حالانکہ بیسب وقف نہیں ہوتیں جب تک کہ دینے والا بینہ کے کہ یہ وقف ہے۔

فرض کریں مبجد یا مدرسہ کے چندہ سے قرآن شریف رکھنے کے لئے ایک الماری خریدلی، اب وہ الماری وقت نہیں کہا اور پیپول سے الماری وقت نہیں کہا اور پیپول سے خرید لی تو میدونف نہیں کہا اور پیپول سے خرید لی تو میدونف نہیں ہے۔ یا کوئی دوسرا آ دمی باہر سے لاکرر کھ دی تو جب تک اس نے وقف کی صراحت نہ کی ہوتو یہ چیز وقف نہیں ہوگی، بلکہ مبحد کی ملک ہوگی۔

اس مسلہ کو نہ بچھنے کی وجہ سے لوگ بڑی تنگی کا شکار ہوتے ہیں ،اس لیے کہ وقفِ کی بیے بھی نہیں ہوسکتی لیکن وہ اشیاء جوبطور چندہ مسجد کودی گئی ہوں ،ان کو جب چا ہیں مسجد کی مصلحت کے مطابق فروخت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے جو چاہیں خرید سکتے ہیں ۔

#### دارالعلوم کی زمین

دارالعلوم کی زمین ستاون (57) ایگڑ ہے تو بیددارالعلوم کی ملکیت ہے ادر جودس (10) ایکڑنیا میدان ہے وہ ملکیت تو نہیں ہے لئے ملکیت نہیں ہے وہ ملکیت نہیں ہے باتی (57) ایکڑیا قاعدہ ملکیت ہے۔ ہے باتی (57) ایکڑیا قاعدہ ملکیت ہے۔

استاون (57) ایکڑ میں سے کل ستا کیس (27) ایکڑ زنمین وقف ہے جواصل واقف نے وقف کی تھی ، باقی زمین خریدی ہوئی ہے اور جوخریدی ہوئی ہے وہ وقف ہونا ضروری نہیں جب تک کہ اس کو وقف نہ کر دیا جائے۔

#### (٣٢) باب نفقة القيم للوقف

لینی جو کچھ میرا ترکہ ہےان میں سے پہلے تو میری از واج کے نفقات ادا کئے جا کیں اور جوزمینوں پر کام کرنے والے ہیں،ان کی تخواہیں دی جا کیں، باقی جو بچے وہ صدقہ ہے۔

## (٣٣) باب إذا وقف أرضا أو بئرا، أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

"ووقف أنس دارا، فكان إذا قدم نزلها. و تصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكني لذوى الحاجات من آل عبد الله".

وس وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي لانورث ماتركنا فهو صدقة ، رقم: ٢٠٣٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الخراج والإمارة والفئ ، باب في صفايا رسول الله من الاموال ، رقم: ٢٥٨٢، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ٢٠ • ٥٠ ٩٣٠، ٥٩٣، وموطأ مالك، كتاب الجامع، باب ماجاء في تركة النبي ، قم : ١٥٤٨.

#### "شرط الواقف كنص الشارع"

اس باب میں بیدمسئلہ بیان کیا کہ اگر آ دمی کسی چیز کو وقف کرے تو اپنے لئے بھی شرط لگا سکتا ہے کہ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ مل کر اس سے انتفاع کروں گا جیسے حضرت عثان ﷺ نے شرط لگا کی تھی۔ اس کی کئی مثالیس بیان کی ہیں ۔

" ووقف انسس دادا" حضرت انس الله في في موقف كيا تفااور جب و بال آتے تھے تواس ميں تغيير اكرتے تھے۔

حضرت زبیر ﷺ نے اپنا گھر وقف کیا "وقعال لملمو دودہ من بناته" ان کی لڑکیوں میں ہے ایک لڑکی لوٹ کرآ گئی تھی بینی شوہر سے طلاق ہوکرآ گئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ "ان تسسکن" وہ اس میں رہ سکتی ہے کہ نہ بید دوہر سے کو تکلیف پنچائے اور نہ دوہرا اس کو تکلیف پنچائے لیکن جب بیشو ہر کے ذریعے مستغنی ہوجائے بینی نکاح ہوجائے تو پھراس کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو بیشر طلگا کی تھی۔

ای واسطے فقہائے نے فرمایا ہے کہ " شرط الواقف کینص الشارع" واقف، وقف میں جوشرط لگادے وہ شارع کی نص کی طرح ہوتی ہے۔"وجعل ابن عمر" اور حفزت عمر ﷺ کے گھر میں جو حصہ حفزت عبد اللہ بن عمر" کا تھا انہوں نے وہ جگہ ذوالحاجة کے رہنے کی جگہ بنادی تھی۔

١٤٧٨ وقال عبدان: أخبرنى أبى، عن شعبة، عن أبى اسحاق، عن أبى عبد الرحمان: أن عثمان شحيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى شئ، الستم تعلمون أن رسول الله قال: ((من حفر رومة فله الجنة)) فحفرتها؟ الستم تعلمون أنه قال: ((من جهز جيش العسرة فله الجنة)) فجهزته؟ قال: فصدقوه بماقال: وقال عمر في وقفه: لا جناح على من وليه أن يأكل. وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل.

یہاں بیررومہ کھودنے کا ذکر ہے یا توکسی رادی سے وہم ہوگیا ہے کہ بیاصل میں کھودانہیں تھا بلکہ خریدا تھایا"**حفو**"اشتر کی کےمعنی میں ہے۔

یہاں اگر چہاس میں بیرلفظ نہیں ہے لیکن ماقبل میں جہاں بیرواقعہ گزرا ہے وہاں ندکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جواس رومہ کئوئیں کوخریدے؟" **ویہ کون دلوہ کدلاء المسلمین**" اوراس کا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا یعنی اوروں کی طرح اس کو بھی انتفاع کا حق حاصل ہوگا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا۔

#### (٣٥) باب قول الله عزوجل:

## ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان ذَوَا عَدُل مِّنْكُمُ أَوُ اخَران مِنْ غَيُركُمُ ﴾

إلى قوله: ﴿ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ ثُ الأوليان: واحدهما أولى، ومنه أولى به ومنه أعُفرُنا ﴾: أظهرنا ..

• ۲۷۸ – وقال لى على بن عبدالله: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا بن أبى زائدة، عن محمد بن أبى القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدى بن بداء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مُحَوَّصا من ذهب. فأحلفهما رسول الله من ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدى، فقام رجلان من اولياء السهمى فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَآيُهُا الَّذِينَ امْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ "، "

میآ خرمیں بڑا پیچیدہ مسکلہ آگیا ہے۔ بیسورہ ما کدہ کی آ بیت قر آ نید ہے، شاید تفسیراور ترکیب کے اعتبار سے ، اسلوب بیان وشان نزول کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کی آ راء کے اختلاف کے اعتبار سے بھی پورے قر آن کریم میں مشکل ترین آیت ہے۔

امام بخاری رحمه الله نے جواس کا شان نزول بیان کیا ہے امید ہے کہ اس کا مجھ لینا کافی ہوگا۔

#### امام بخاری رحمه الله کابیان کرده شان نزول

اس آیت کریمہ کا شان نزول میہ ہے کہ قبیلہ بوسم کے ایک مسلمان شخص جس کو حدیث میں سہم سے تعبیر کیا گیا، دونصر انیوں کے ساتھ سفر میں گئے، ان میں سے ایک تمیم داری تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور دوسر سے عدی بن بداء تھے۔ یہ تینوں آ دمی سفر میں نکلے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، سارا شہر غیر مسلموں

ص والمائدة: ۱۰۲.۱۰۲ س والمائدة: ۱۰۲

٣٢ وفي سنن الترمـذي ، كتـاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة المائدة ، رقم : ٢٩٨٦ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الأقضية ، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر ، رقم : ٢١٢٩ .

ہے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سمی بے جارہ بمارہو گیا اور وہیں پراس کا انتقال ہو گیا۔

یہ مسلمان تھے جب ان کو اندازہ ہوا کہ میں مرنے والا ہوں تو انہوں نے اپنے دوساتھیوں سے جو نصرانی تھے کہا کہ میں مرر ہا ہوں، میرا تمام سامان اور تر کہ لے جا کر گھر والوں کو دے دینا تا کہ ور ثہ کو پہنچ جائے اور ساتھ ہی اس نے یہ ہوشیاری کی کہ اس سامان کے اندر اپنے پورے سامان کی ایک (لسٹ) فہرست کہیں چھیا کر رکھ دی۔

اس وقت بید دونوں نصرانی تھے۔ دونوں کی طبیعت میں چور آیا انہوں نے کہا سارا سامان تولے جا کمیں گے لیکن سامان کے اندرا کی فیمتی پیالہ تھا وہ ان کی آنکھ کو بھا گیا۔ کہتے ہیں کہ نہی کا تجارت کا حصہ تھا، وہ اس کو پیچنے آئے تھے تا کہان کو پیچھ یسے نلیں۔

گھر والوں نے جب سامان کھولاتو ان کواس سامان کی کسٹ بھی ملی، اس میں پیالہ کا بھی ذکر تھا جبکہ پیالہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ایک پیالہ بھی تھا؟ ان دونوں نے کہا ہم پیالہ وغیرہ نہیں جانتے ہمیں جو کچھ دیا گیاوہ ہم نے دے دیا۔

مسئلہ حضورا قدس بھی کی خدمت میں گیا کہ یارسول اللہ بھی یہ قصہ ہو گیا ہے، پیالہ تھا فہرست میں لکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتانہیں ہے۔

اس کا حاصل بیہ ہوا کہ ور شدان پر بیالہ کا دعویٰ کررہے تھے تو بید مل تھے اور وہ مدی علیہ مگر تھے۔حضور اکرم ﷺ نے ان کو بلا کرفتمیں دیں کہ بینہ تو تھی نہیں۔ انہوں نے قتم کھالی کہ ہم نے بیالہ نہیں لیا، بیہ بے چارے چپ بیٹھ گئے، اس لئے کہ نابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بید مکرمہ پنچے تو وہی بیالہ ایک آ دمی کے پاس رکھا نظر آیا، پوچھا کہ بھائی بیتمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ہمیں تو تمیم داری اور عدی نے بیچا تھا ہمیں وہاں سے ملا۔

تو حقیقت حال معلوم ہوئی کہ پیالہ میں انہوں نے اس طرح گزیرد کی ہے اور بیجا ہے۔ انہوں نے آ کر حضور اقد س ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے تمیم داری اور عدی کو پھر بلایا اور پوچھا کہ

کیاقصہہے؟

انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے خلطی ہوگئ۔ اصل بات بیتھی کہ ہم نے آخروقت میں مرحوم سے یہ پیالہ خریدلیا تھا اور اس کے پلیے بھی ادا کر دیئے تھے۔ جب آپ نے پہلے پوچھا تھا ہم نے اس وقت خریداری کا ذکر اس لئے نہیں کیا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بینہ اور کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ہم

<del>\</del>

نے خریدا ہے تو آپ کہتے کہ ثبوت لاؤ اور ہمارے پاس ثبوت نہ ہوتا، لہذا ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ کہہ ڈیا جائے ہمیں معلوم نہیں، تا کہ جان چھوٹے۔اس واسطے ہم نے اس وقت پنہیں کہا تھا کہ ہم نے خریدا ہے۔

اب ورثہ بڑے ناراض ہوئے اور حضور اقدی ﷺ ہے کہا کہ بیتو فضول باتیں کررہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کھائی پھران کے تن میں فیصلہ ہوا۔ اس واقعہ میں جو چیز فقہاء کے زویک موضع اشکال بن ہے وہ ہے" لشھادتنا أحق من شھادتھما".

اس لئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت پیش کریں گے حالانکہ اب وہ مدمی علیہ ہیں۔ شروع میں تو تمیم داری اور عدی مدعی علیہ تھے کہ بھائی بیالہ تمہارے پاس ہے لاؤلیکن جب پتا چلا کہ مل گیا تو انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ ہم نے خریدا تھا یعنی تمیم داری اور عدی نے تو یہ مدعی بن گئے اور سہمی کے ور شدمدعی علیہم ہوگئے۔

تو ہونا یہ چاہئے تھا کہ یا تو وہ شراء کا بینہ پیش کریں اگر وہ شراء کا بینہ پیش نہ کریں تو ور نہ کوقتم دی جائے ۔لیکن وہ کہدرہے ہیں کہ "**لشھاد تنا احق من شھاد تھما**"کہ ہم گواہی دیں گے تو یہ موضع اشکال بنا کریہ بات کیسے بچے ہوگئی۔

#### شاه عبدالقا دررحمه اللدكاتر جمها ورجواب

اس کا جواب بیہ ہے کہ شاہ عبدالقا درصا حب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ "**لشھ ادتنا**"ہم بیان حلفی دیں گے تو بیان حلفی ترجمہ نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ لفظ شہادتنا میں اصطلاحی شہادت نہیں ہے بلکہ طفی بیان مراد ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ بیہ تو دعویٰ کرر ہے ہیں کہ ہم سے تتم لیجئے اور قصہ ختم کے بینہ پیش نہیں کر سکے، لہذا آپ ہم سے تتم لیجئے اور قصہ ختم سے کے بینہ پیش نہیں کر سکے، لہذا آپ ہم سے قتم لیجئے اور قصہ ختم سے کے۔ " لشھادت ما احق من شھادت ہما' کا یہ معنی ہے تو شہادت اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ شہادت بالمعنی الیمین مراد ہے۔

اور پچھلے زمانوں میں ایسا بکثرت ہوا ہے کہ شبادت پریمین اور یمین پرشہادت کا اطلاق ملی سبیل التبادل والتوسع ہوتار ہاہےتو اس کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

باقی اس سورہ میں جوآیت نازل ہوئی ہے اس کی ترکیب، ترجمہاور ربط کی جومباحث ہیں بیاس کا موقع نہیں ہے، وہ تغییر کامسکلہ ہے۔

#### (٣٢) باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة

ا ٢٧٨ ـ حدثنا محمد بن سابق، أو الفضل بن يعقوب عنه: حدثنا شيبان أبومعاوية، عن فراس قال: قال الشعبى: حدثنى جابر بن عبدالله الأنصارى رضى الله

عنهما: أن أباه استشهد يوم أحد و ترك ست بنات و ترك عليه دينا فلما حضره جذاد النحل أتيت رسول الله على فقلت: يارسول الله، قد علمت أن والدى استشهد يوم أحد و ترك عليه دينا كثيرا، و إني أحب أن يراك الغرماء. قال: ((اذهب فبيدر كل تمر على ناحية))، ففعلت ثم دعوتُه، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى مايصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال: ((ادع أصحابك)) فما زال يكل لهم حتى أدى الله أمانة والدى وأنا والله راض أن يؤدى الله أمانة والدى، ولا أرجع إلى أحواتي تسمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله 😹 كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبدا لله: أغروا بي: يعني هيّجوا بي. ﴿ فَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ ﴾ [راجع: ٢٤ ١٦]

یہ حضرت جابر ﷺ کا واقعہ ذکر کیا۔ دوسرے ورشہ موجود نہیں۔ آپ ﷺ نے دوسرے ورشہ کی غیر موجودگی میں دین ادا کر دیا۔معلوم ہوا کہ اداء دین کے وقت ور شد کی موجود گی ضروری اور شرطنہیں ہے۔

# كتاب الجهاد والسير

T.9. - TVXT

#### ۵۲ ـ كتاب الجهاد و السير

جهآد کی تغریف

لفظی معنی الفظ جہاد باب مفاعلہ سے ہے،اس کے معنی محنت کرنے اور مشقت اُٹھانے کے ہیں۔ اصطلاحِ شریعت میں:اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُس کی رضاکے لئے ہر محنت کو جہاد کہا جاتا ہے،خواہ وہ محنت زبان سے ہو،قلم سے ہویا تلوار سے ہو،الہذا جہاد صرف جہاد بالسیف یا قبال فی سبیل اللہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عام لفظ ہے جوقبال فی سبیل اللہ کو بھی شامل ہے اور اس کے دوسرے افراد بھی ہیں۔

ارشاد باری ہے:

﴿ وَجَاهِدُ وَابِأَ مُوَ الِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ترجمه: "اوراز واسين مال ساورجان سالله كى راه من "

"وقال النبي ﷺ : جاهدوا المشركين باموالكم وأنفسكم والسنتكم". على

جس طرح جہاد بالانفس عب، ای طرح جہاد بالمال بھی ہوتا ہے۔ تو جوکوشش بھی اللہ عظالے کے راستہ میں کی جائے ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کی جائے ، وہ جہاد ہے اور قبال اس کا ایک فرد ہے۔

لیکن جب مطلق جهاد کالفظ استعال ہوتو اس سے قال فی سبیل الله مراد ہوتا ہے، جس کو" **ذرو ق مینا مة** " یعنی دین کی چوٹی کہا گیا ہے۔ <del>"</del>

جہاد کی ایک اورتشم

جهاد کاایک معنی اور بھی ہے اور وہ ہے " مجاہر افس" کرآ دمی اپنفس کی خواہشات سے لڑائی کرے بفس کی

ل [التوبة: ١٣]

ع ابوداؤد، ص: ۱۳۰۸، رقم: ۲۵۳۰.

س أما رأس الأمرف الإسلام وأماعه موده فالصلاة وأماذروة سنامه فالجهاد. المستدرك ج: ٢ص: ٨١ ، رقم : ٣٠٠ ، وقم : ٣٠٠٠ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٣٠٠٠ .

خواہشات کو گناہ کی طرف لے جانے سے رو کے یا گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات کو کیلے،اس کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، در المجاهد من جاهد نفسه".

#### مديث "رجعنامن الجهاد الأصغر"

صدیث شریف میں ایک روایت ہے، جس پراگر چدکلام ہے کہ آنخضرت اللے موقع پر جہاد سے تشریف لاے تو فرمایا" رجعنا من الجهاد الأصغو إلى الجهاد الأكبو" اس میں جہادا كبر سے مجاہد و نفس مراد ہے، ليكن يہ جہاد كے مجازى معنى ہیں، حقیقی معنی نہیں ہیں، حقیقی معنی وہی ہیں جواو پرگزرے ہیں۔ ع

#### جہاد کے بارے میں برو بیگنڈہ کہاسلام بزورشمشیر پھیلا ہے

معاندین اسلام کی طرف سے بیر پر پیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کا مقصد تبلیغ اور دعوت اسلام ہے اور اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور جہاد اس لئے ہے کہ لوگوں کو برور شمشیر مسلمان بنایا جائے، معاندین کا بیہ خیال اور پروپیگنڈہ غلط ہے۔

#### جهاد كالمقصد

قر آن وحدیث میں جہاد کا مقصد دعوت و تبلیخ نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد گفر کی شوکت کوتو ڑ کراللہ کا کلمہ بلند اور قائم کیا جائے۔

اس مقصود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کواسلام لانے پرمجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ دین کے معاملہ میں زبردتی نہیں ہے۔

#### ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّهُ يُنِ ﴾

ترجمه:''ز بردی نہیں دین کے معاملہ میں''۔

یعنی کسی شخص کی اینے ند جب پررہنے کی آزادی اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن جہال تک اللہ کی زمین کا تعلق ہے تو زمین اللہ کی ہے، اس لئے اس پر اللہ کا ہی قانون چلنا چاہئے، اس میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے من مانے قوانین کے تحت اللہ کے بندول کو اپناغلام بنائے۔

ع - تكمله فتح الملهم ، ج : ٣ ، ص : ٣ ، جامع العلوم والحكم ، ج : ١ ص : ٢ ٩ ١ ، دار المعرفة ، بيروت ، وشرح سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ص : ٢٨٢ ، رقم : ٣٩٣٣ ، لذكي كتب فاندكرا في ، وتهذيب الكمال ، ج : ٢ ، ص : ١ ٨٣ .

چنانچة حضرت ربعی بن عامر ﷺ جب سي كى كے درباريس كينچ تواس نے يو چھا كمتم كيول آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم اس کئے آئے ہیں کہ "لند حسوج عبداد اللّه من عبد يتة الناس "کہ انسانوں کوانسانوں کی غلامی ہے نکالیں اوراللہ کی غلامی میں لائیں۔

اس کا مطلب سے ہے کہ کا فروں نے اپنے کفر کے بل پر جواحکام نافذ کئے ہوئے ہیں اور ان احکام کے نتیجے میں انسانوں کوغلام بنائے ہوئے ہیں، ان سے انسانیت کونجات دلا نامقصود ہے۔ ہے

#### اعلاءكلمة اللدكے دوفرض

اعلاء کلمة الله کے دوفرض میں: ایک فرض توبیہ ہے کہ کفار کی شوکت تو ڑی جائے اور دوسرا فرض بیہ ہے کہ اللہ کی زمین پراللہ ہی کا قانون نافذ ہو۔ نجی زندگی میں کوئی شخص اپنے ند ہب پڑمل کرنا چاہے تو کرے، کیکن اللہ کی زمین پراللہ ہی کا قانون نا فذہونا چاہئے، یہ بنیادی ہدف ہے۔

جہاد کا مقصد پنہیں ہے کہ کسی کوزبردتی مسلمان بنایا جائے اگر پیمقصد ہوتا تو پھر جزید کا حکم کیوں ہوتا۔ جہاد کے موقع پر کا فروں کے سامنے تین باتیں پیش کی جاتی تھیں،(۱)اسلام لاؤ۔(۲) جزیدادا کرو۔(۳) یالڑو۔ اگر بزورِ شمشیرمسلمان بنانامقصود ہوتا،تو پھرسیدھی بات یہ ہوتی کہاسلام لاؤیا پھرمرنے کے لئے تیار

ہوجاؤ، جزیہ کا حکم نہ ہوتا۔

جزید کا تھم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زبر دئی مسلمان بنا نامقصو ذہیں ،اصل مقصدیہ ہے کہ کفر کی شوکت ٹوٹے اور اسلام کی شوکت قائم ہو،اس لئے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، در ندا گرجہنم میں جانا جا ہے تو اُسے نہیں روکتے ،لیکن ساتھ ساتھ جزیہ دینے کا حکم دیتے ہیں تا کہ اسلام کی شوکت قائم ہو۔

#### کا فروں کے ساتھ حسن سلوک کا بےنظیروا قعہ

تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک کسی بھی فرد کوتلوار کے ذریعید مسلمان نہیں کیا گیا ،اگر وہ اپنے ند ہب پڑمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ صرف چھوڑ دیا گیا بلکدان کی حفاظت اوران کے ساتھ وہ حسنِ سلوک کیا کہ تاریخ میں جس کی نظیر ملنامشکل ہے۔

جب بیت المقدس پر جنگ کا مسله آیا تو حضرت فاروق اعظم ﷺ نے وہاں کے سب غیر مسلموں کو بلایا اور

تاریخ اسلام حصداول، ص: ۲۹۳ ، وتکملة فتح الملهم ، ج: ۳ ، ص: ۱۱.

کہا کہ ہم آپ سے اس لئے جزید وصول کرتے ہیں تا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں، اب چونکہ جنگ کا مسئلہ ہے کہ اس حالت میں ہم آپ کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، لہذا آپ کا جزیدوا پس کیا جاتا ہے۔

دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر علق ،غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی مثانوں سے ہاری تاریخ بھری پڑی ہے، البندایہ کہا کہ اوگوں کوز بردی مسلمان بنایا گیا کہ میخض اسلام کے خلاف پر دپیگنڈہ ہے۔

#### غلط الزام بھی اوروں پیدلگار کھا ہے

ا کبرالہ آبادی مرحوم جو بڑے شاعر گزرے ہیں،انہوں نے اس پروپیگینڈہ کا شعر شعراور نداق مذاق میں بہت بہترین جواب دیاہے، کہتے ہیں۔۔

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو پچھ پروا ہے غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے کہی فرماتے رہے تیج سے پھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

یعنی بقول تہارے اگر مسلمانوں نے اسلام تیج سے پھیلایا ہے تو برائی تونہیں پھیلائی۔اسلام پھیلانے کا معنی ہے کہ حسنِ اخلاق پھیلا یا، تہذیب پھیلائی، حسنِ معاشرت پھیلائی اورا چھائی پھیلائی۔

سوال یہ ہے کہ آپ نے توب سے کیا پھیلایا؟ بددینی، عربانی، فحاشی، الحاد، بداخلاقی پھیلائی، توپ کے ذریعہ لوگوں کے سارے عالم اسلام میں اکا دکامما لک کے سواباقی تمام ممالک میں توپ اور تفنگ کے بل پر اپنا نظام زبردسی نافذ کیا۔

#### کیانہ ہی آزادی اس کا نام ہے؟

آج بھی جہاں جہاں ان کی حکومتیں قائم ہیں، وہ کہنے کوتو سیکولر ہیں،ان کا دعویٰ تو ہہے کہ ہم ذہبی آزادی دیتے ہیں، کہ مذہبی آزادی دیتے ہیں، کی از ادی کا بیرحال ہے کہ کسی کواپنے نکاح، طلاق اور میراث کے فیصلے اپنے ندہب کے مطابق کرنے کی اجازت نہیں ہے،اذان زور سے دینے پر پابندی ہے، کیکن پھر بھی بید عویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہیں،اور ہم مطابق کرنے کی اجازت نہیں۔
مطابق کرنے کی اجازت نہیں ہے،اذان زور سے دینے پر پابندی ہے، کیکن پھر بھی بید عویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہیں،اور ہم مذہب کی آزادی دیتے ہیں۔

#### جوچاہےآپ کاحسن کرشمہ سازکرے

"انسائیگو پیڈیا برتانیکا" یہ مشہور کتاب ہے، دنیا کی مانی ہوئی علمی کتاب مجھی جاتی ہے، دنیا کی برقتم ک

معلومات کامجوعہ ہے،اس میں ساری چیزوں کے مقالے لکھے ہوئے ہیں۔

ایک مقاله و اینم بم " کے تعارف پر ہے، جس میں ایٹم بم کے بارے میں تفصیلات ہیں اور یہ کھا ہے کہ یہ جاپان میں دومر تبد دوجگہ بدقسمت شرو ناگاسا کی "اور میروشیما" پر استعال کیا گیا، اور ایک اندازہ کے مطابق ان دو جگہوں پر ایٹم بم گرا کر ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ساری دنیا تو یہ ہی ہے کہ ایٹم بم گرانے سے تباہی ہوئی ایکن اس میں لکھا ہے کہ ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ اگر ایٹم بم نہ گرایا جاتا تو یہ جنگ استے سال جاری رہتی اور سالانہ استے انسان مرتے ، لہنداایٹم بم گراکرلوائی کا خاتمہ کر کے ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی گئی۔ تو خود اگر ایٹم بم بھی گرایا تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں کہ امن کے لئے گرایا اور دوسرا بے چارہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے بھی کھڑ اہوتو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے ، اور اگر دفاع کے لئے لاتھی بھی اٹھالیس تو کہتے ہیں کیمیائی اسلحہ ہے۔ خیریے تو ان کا مزاج ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

#### اسلام کی ما ڈرن لا بی کامعذرت خواہانہ روبیہ

مارے اپنے معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جہاں کہیں مغرب کی طرف سے اسلام کے کئی تھم پر اعتراض ہوا تو بجائے اس کے کہ اسلام کے تھم کی حقیقت سجھ کر اس کو واضح کریں ، ہاتھ جوڑ کر گھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ نہیں حضور! آپ کو غلط نہی ہوگئ ، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا جوآپ سجھتے ہیں اور اس کے بتیج میں شریعت کے تھم میں تحریف اور ترمیم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک طبقہ ہے ، جس کو عام طور پر تحجہ دیسند طبقہ یا اسلام کی ماڈرن لائی کہا جاتا ہے۔

یہ بیچارے اسلام کے ساتھ خود بڑا حسنِ سلوک کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جواعتر اضات ہورہے ہیں، ان کے جواب دینے کے لئے اسلام کی مرمت کرنے لگتے ہیں تا کہ وہ معترضین کی نگاہ میں خوش نما ہو جا کیں اور. اچھے لگنے لگیں۔

#### ایک بڑھیا کاقصہ

یہ بالکل ایمائی ہے جیسے "ف حد العوب" میں ایک قصہ ہے کہ ایک بڑھیاتھی اس کے ہاتھ میں ایک مور : آگیا، اس نے دیکھا کہ مور کے پنج مڑے ہوئے ہیں ، کہنے گلی کہ یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا، چلواس کے پنجوں کو سیدھا کر دیتی ہوں ، اس نے پنج سید ھے کرنے شروع کئے ، نتیجۂ اس کے ہاتھ پاؤں تو ڈویئے۔ یہ تجد دیندطبقہ بھی اسلام کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے کہ جہال مغرب کومڑا ہوا پنج نظر آتا ہے ، یہ اس کی مرمت کی فکر کرنے لگتے ہیں۔

#### اقدامی جہاد کاا نکار

جب اس قتم کے لوگوں سے کہا گیا کہ جہاد شدت پندی اور دہشت گردی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب! آپ بالکل ناراض نہ ہوں ہمارا جہاد ہرگز جار حیت پر شتمل نہیں ہوتا، ہمارا جہاد تو صرف دفاع کے لئے ہوتا ہے، اگر ہم پرکوئی حملہ آور ہوجائے تو ہم تب لڑتے ہیں ،اسلام نے صرف دفاعی جہاد کی اجازت دی ہے،اقد امی جہاد یعنی کسی کے اوپر جا کر حملہ کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے،الہذا آپ بالکل ناراض نہ ہوں ۔ لیکن یہ کتنا ہی ہاتھ جوڑیں، کتنا ہی انہیں کہیں کہناراض نہ ہوں اور کتنا ہی ان کے نظریات اختیار کرلیں، وہ ہرگز راضی ہونے والے نہیں

### ﴿ وَ لَنُ تَرُضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَوٰى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ ﴾ [

ترجمہ: اور یہود ونصاری تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اُن کے مذہب کی بیروی نہیں کروگے'۔

تجربہ شاہد ہے کہ آج ایک صدی گزرگی ہے،اس طبقہ کوکوشش کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جہاد بری بات ہے، ہم اقدام نہیں کرتے، ہم تو صرف دفاع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سود بردی اچھی چیز ہے، ہم بھی حرام نہیں کہتے وہ تو پہلے زمانے کا سود تھا،اس طرح قمار تو پہلے زمانے کا حرام تھا،اب جو قمار ہے وہ حرام نہیں ہے، بے فکر رہیں ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔

ای طرح تعددازواج کے مسلّم میں کہا کہ ہم بھی ایک بیوی کے قائل ہیں، پہلے زمانہ میں چونکہ جنگوں میں مردول کی کی ہوگی تھی، اب بیا جازت نہیں ہے، آپ ناراض نہوں وغیرہ ، تو ایک صدی تک اس نے بیم وقف اختیار کرے دیکھ لیا، لیکن جن کوراضی کرنے کے لئے ساری تدبیر می اختیار کی میں ، دین میں تح بیف و ترمیم کا دروازہ کھولا، پھر بھی ان کوراضی کرنے میں ناکام رہے اور روزان سے مار بڑر ہی ہے۔

#### ِ دامن کوذ را د مکھذ را بند قباد مکھ

جب انہوں نے جہاد کودہشت گردی کہا،اس طقہ نے جہاد اقدامی کا انکار کر کے کہا کہ ہم صرف دفاع کے لئے لڑتے ہیں،اس معذرت کے بجائے ہمت کر کے بیدجواب دینا جائے تھا کہ جولوگ اپنی ملک گیری کی ہوس کی

خاطر دوسروں پر جملہ کرتے ہیں ،ایٹم بم برساتے ہیں جس سے سلیں بیاراور برباد ہور ہی ہیں ،وہ ان لوگوں کوکس منہ سے دہشت گرد کہتے ہیں ،جواللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ،مسلمان ماؤں ، بہنوں ، مائیوں اور مقامات مقدسہ کی خفاظت کے لئے جان ومال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں؟ان کے لئے سیدھاسا جواب تو یہ تھا کہ:

اتنی نه بوها پاکی دامن کی حکایت دامن کو ذرا دکیے

لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ، دفاعی جہاد ہے اور جب آ دمی اپنے دل میں کوئی بات بٹھالے اور جہتے کرلے کہ مجھے میہ بات ثابت کرنی ہے تو وہ قر آن وسنت کو بھی تو ٹرموڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنالیتا ہے، چنانچے انہوں نے آیتیں بھی تلاش کرلیں کہ:

> ﴿ أَذِنَ لِللَّذِيْنَ يُعَالَمُونَ بِسَانَهُمُ ظُلِمُوا ﴾ ع ترجمه "جم مواان لوگول كوجن سے كافرار تے بين اس واسط كدان يرظلم موا"-

لعنى جومظلوم بيں ياجن پرابندائكى فى ملكى الله الله الله الله الله من يقا تِلُو نَكُمُ كُ

ترجمه: 'اورار والله كي راه مين ان لوگون سے جوارتے

ہیں تم ہے''۔

لینی جوتم سے لڑے تم اس سے لڑو،اس سے بتا چلا کہ جہاد دفاعی ہے،اقدامی نہیں گے بیساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ قر آن کریم کی آیتوں کو پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ نہیں دیکھا، حقیقت سے سے کہ جہاد کی مشروعیت مختلف مراحل سے گذری ہے۔

پېلامرحله صبرکاحکم

ايك دوروه تهاجس مين بالكل ممانعت هي جهم تها:

﴿ وَ اصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ اِلَّا بِمَا لَلَّهِ وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَ لَا تَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمًّا يَمْكُرُونَ ﴾ طُ

ع [الحج: ٣٩] ٨ [القرة: ١٩٠]

ع أمن أزاد التقصيل فليراجع: تكملة فعج الملهم،ج: ٣، ص: ٣-١١. في [النحل: ٢٥ ٢٥]

ترجمہ: ''اورتو صرکراور تجھ سے صربو سکے اللہ ہی کی مدد سے اوران پڑنم نہ کراور تک مت ہوان کے فریب سے'۔ ﴿ خُلِهِ الْمُعَلَّمِ وَ أَمُّمُ بِسَالُعُوْفِ وَ أَعْدِ صَ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ "

ترجمہ: ''عادت کر درگذر کی اور حکم کرنیک کام کرنے کا اور کنارہ کرجاہلوں ہے''۔

﴿ فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ الله ترجمه: "سوسنادے كھول كر جو تھ كوتكم ہوااور پرواه نه كرمشركوں كى"۔

لینی وہاں تھم میرتھا کہ جہاد منع ہے ،اس درجہ میں منع ہے کہا گر کوئی تنہیں مارر ہا ہے تو پلیٹ کر جوابا مار نے کی اجازت نہیں۔

بیممانعت اس وجہ سے نہیں تھی کہ مسلمان کمزور تھے، بے شک کمزور تھے، کیکن اگر دوسرا دو ہاتھ مارتا تو ایک ہاتھ وارو ہاتھ مار سکتے تھے اور توت کی بات اگر دیکھیں تو بدر میں کون می طاقت تھی کہ تین سوتیرہ نہتے ایک ہزار سے نکرا گئے اور وہ بھی اس حالت میں کہ آٹھ تکواریں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے، کسی نے لاٹھی اٹھالی، کسی نے پھر اٹھالیا اور ایک ہزار مسلم لو ہے سے غرق کا فروں سے مقابلہ کر گئے۔

قوت توبدر میں بھی نہیں تھی کیکن وہاں اجازت تھی ، مکہ میں اجازت نہیں تھی ،اوراتی قوت تو مکہ میں مسلمان مہیّا کر ہی لیتے کہ آٹھ دس افرادایک دفعہ ل کرابوجہل کوٹھ کا نہ لگا لیتے ،کیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

کمی زندگی میں جہاد کا حکم نہ ہونے کی حکمت

کی زندگی میں بیتھم اس لئے نہیں دیا کہ ابھی مسلمانوں کو مجاہدہ کی چکی میں پیسنااوراس بھٹی میں سلگانا تھا، تا کہ اس بھٹی میں سے کندن بن کرنگلیں، وہاں صبر کی تعلیم دی جارہی تھی، فضائل باطنی کی تعمیر ہورہی تھی،روح کوغذادی جارہی تھی تا کہ انسانِ کامل بن جا کیں۔

دوسرامرحله: اجازت ِقال

دوسرے مرحلہ میں جہاد فرض تونہیں کیا گیالیکن اتن اجازت دے دی گئی کہ اگرتم پرکوئی ظلم کرتا ہے تو تم بھی بدلہ لے اور بہائے میں سب سے پہلے بیآیت نازل ہوئی:

﴿ أَذِنَ لِللَّهِ يُنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا دَوَ إِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ٥ أَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمُ بِعَنْ مَعْرَجُوا مِنْ فَيَارِهِمُ بِيَعْضِ لِهُا اللهُ دَوَ لَوَ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُا مَثُ لَوَ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُا مَثُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتُ وَمَسْجِدُ يُذْكُو فِيهَا مَسْرَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتُ وَمَسْجِدُ يُذْكُو فِيهَا اللهُ مَنْ يُنْصُرُهُ وَلَيْهُا اللهُ مَنْ يُنْصُرُهُ وَلَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلِي اللهُ لَقُوعٌ عَزِيْرٌ ٥ ﴾ "الله لَقُوعٌ عَزِيْرٌ ٥ ﴾ "ا

ترجمہ: دجن آوگوں نے جنگ کی جارہی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے (کہوہ اپ دفاع میں لڑیں) کیونکہ اُن پرظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھواللہ ان کوفتے دِلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتن بات پر اپنی گھروں سے ناجی نکالا گیا ہے کہ اُنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ (کے شر) کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقا ہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسار کردی جاتیں۔ اور اللہ ضرور اُن لوگوں کی مدد کرے گاجوا س (کے دین) کی مدد کریں گے۔ بلاشبہ اللہ بردی قوت والا، بردے اقتد ار

یعنی اس آیت میں جہاد اور قبال کی اجازت دی گئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب دوسرا شخص تم پرظلم کرے یا قبال کرے،اس کے جواب میں تمہارے لئے قبال کی اجازت ہے کہتم بدلہ لے سکتے ہو۔

تیسرامرحله: و فاعی جهاد کی فرضیت

تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب جہاد و قال فرض کیا گیا ،کین اس کی فرضیت اس وقت ہے جب دوسرا حملہ آور ہولیعنی د فاعی جہاد فرض کیا گیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

یعنی اب یہاں وہی مدا فعت امر مراد ہے جو وجوب کے لئے ہے ، یعنی جہاد و قبال واجب ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم پرحملہ کیا ہے۔

# چوتھامرحلہ:اقدامی جہاد

چوتھا مرحلہ آیا کہ ابتم آگے بڑھ کر قال کرو، اب صرف اس بات کے انظار میں نہ رہوکہ دوسرا حملہ کرے گاتو تب آگے بڑھیں گے بہیں، بلکہ خود ہے آگے بڑھوا در قال کرو، تو تھم آیا کہ:

﴿ تُحِبَ عَلَيْكُمُ الْقِعَالُ وَ هُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾ قال کروہ تو تھم آیا کہ:

ترجمہ: ''فرض ہوئی تم پرلڑائی اور بری گئی ہے تم کو'۔

اس آیت کے ذریعہ بیتھم دیا کہ آپ ابتدا بھی قال کرنا ہے، اب صرف دفاع کی حد تک قال محدود نہیں۔اس طرح تھم آیا کہ:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَ لَا بِالْيُومِ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ اللهِ فِي وَاللهِ وَ لَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَسِدِ يُسُولُهُ وَ لاَ يَسِدِ يُسُولُهُ وَ لاَ يَسِدِ يُسُولُونَ هُلاً حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنُ يَلِدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ لا حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنُ يَلِدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ لا ترجمہ: ' لا وان لوگول سے جوایمان نہیں لاتے اللہ پراور ترجمہ: ' لا وان لوگول سے جوایمان نہیں اس کوجس کورام نہ ترت کے دن پراور نہرام جانے ہیں اس کوجس کورام کیا اللہ نے اور نہ قبول کرتے ہیں کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سے ان کو کہ اہل کیا بہیں یہاں تک دین سے ان کو کہ اہل کیا بہیں یہاں تک

کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے ذکیل ہوکر''۔

یعن اب ابتدأ بھی قال کا تھم ہے۔

اس کے بعد سورت توبہ کی بیآیات نازل ہوئیں:

﴿ فَالْمَا الْسَلَمَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشُوكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ الْمُشُوكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ الْمُشُورُوهُمْ وَ الْحُصُرُوهُمْ وَ الْحَصُرُوهُمْ وَ الْحُصُرُوهُمْ وَ الْمُعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِح فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوا الزَّكُوةَ فَحَلُوا تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوا الزَّكُوةَ فَحَلُوا سَيِيْلَهُمْ مَا إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ الله عَنْدُورُ وَاللهُ اللهُ عَنْدُورٌ وَاللهُ اللهُ عَنْدُورٌ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُورٌ وَاللهُ اللهُ الله

ترجمہ: ' وینانچہ جب مُرمت والے مہینے گذر جائیں تو ان مشرکین کو (جنہول نے تہارے ساتھ بدعہدی کی تھی ) جہاں بھی پاؤ، قل کرڈالو، اور انہیں بکڑو، انہیں گھرو، اور انہیں بکڑنے کے لئے ہرگھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ ہاں اگروہ تو بہ کرلیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوۃ ادا کریں تو اُن کا راستہ چھوڑ دو۔ یقینا اللہ بہت بخشے والا، بردامہر بان ہے'۔

اور بیمرحلہ وی دکاہے جب حضرت صدیق اکبر کی کوامیر جج بنا کر بھیجا، تو اس وقت حضرت علی کی خصور اقدس کی کا مید بیغام لوگوں کو پہنچایا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہیں، ان کو معاہدوں کی حد تک مہلت دیتے ہیں۔ وہ لوگ چار مہینے حد تک مہلت دیتے ہیں۔ وہ لوگ چار مہینے کے اندر جزیرہ عرب کو خالی کردیں ورندان سے اعلان جنگ ہے۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ابتدائی جہاد بھی جائز ہوگیا۔ اب اگرکوئی مخض ابتدائے اسلام میں نازل ہونی والی آیات لے کریہ تھم لگادے کہ جہاد تو جائز ہی نہیں ہے، مسلمانوں کوتو صبر کا تھم ہے کہ جب مشرکین تکلیف پہنچا ئیں تو صبر کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ قول غلط ہے۔ بالکل اسی طرح اگرکوئی مخص صرف مدافعت والی آیات لے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مسلمانوں کے لئے مدافعت کرنا تو جائز ہے، ابتدائی جہاد کرنا جائز نہیں ۔ تو یہ قول ایساغلط ہے جس کو چودہ سوسال سے آج تک فقہاء امت میں سے کسی نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا کہ جہاد مدافعت کے طور یہ جائز ہے، ابتدائج ہوکرنا جائز نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائج ہا وجائز ہے۔

توبیسارے احکام آخری مرحلہ میں آئے ہیں۔اب اس صورت میں اس بات کی قید باقی نہیں رہی کہ

کل

کوئی دوسراحملہ کرے گا تو تب ہم جواب دینگے اور آ گے بڑھ کرحملہ کریں گے۔

# د فاع میں اقد ام بھی داخل ہے

اگروسیچ معنی میں دیکھا جائے تو اقد ام بھی ایک طرح کا دفاع ہے، یعنی ظاہری طور پر تو اقد ام معلوم ہور ہا ہے ، لیکن دوسرے معنی میں دفاع ہے۔ وہ اس طرح کہ اقد امی جہاد کا مقصد کفار کی شوکت کو تو ڑنا ہے، کیونکہ جب تک کفار کی شوکت قائم ہے اس وقت تک اس شوکت سے امت مسلمہ کو ہروقت خطرہ ہے کہ کا فرکسی بھی وقت حملہ کر شکتے ہیں۔ ،

دوسرایہ کمان کی شوکت قائم ہونے کی صورت میں لوگوں پران کا رعب طاری ہوگا، جس کی وجہ سے ان

کے دل و د ماغ کھلے انداز میں حق بات سنتے بیجھنے پر تیار نہیں ہوں گے اور اگر سن بھی لیس تو قبول کرنے میں

رکاوٹ ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ شروع سے چلا آیا ہے کہ "المناس علی دین ملو کھم" جس کا اقتد ار اور غلبہ

ہوتا ہے اس کے افکار وتصورات ، اس کی ثقافت ، اس کی تہذیب لوگوں پر چھا جاتی ہے اور اس سے ان کے

دل و د ماغ مرعوب ہوجاتے ہیں اور اس طرح متاثر ہوجاتے ہیں کہ وہ انہی کی بات کو بہتر اور دوسروں کی

بات کو غلط بچھتے ہیں، چاہے کتنے ہی مضبوط دلائل کی روشنی میں بات کی جائے ، چونکہ دل و د ماغ متاثر ہیں ا

س لئے وہ حق بات سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے ، الہذا جب تک نفر کی شوکت نہیں ٹوٹتی ، لوگوں تک حق

میں جن کا راست نہیں ہے ، یا کم از کم اس راستہ میں رکاو فیس ہیں ، اس لئے کفر کی شوکت کوتو ٹر نا

حقیقت میں حق کا د فاع ہے۔

اس لئے بسااوقات اقدام کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ بیٹے دیکھتے رہیں اور دشمن تیاری میں مصروف ہو، وہ میزائل واپٹم بم بنائے، اپنی قوت میں اضافہ کرے اور ہم کہیں کہ چونکہ اس نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، اس لئے ہمارے لئے اجازت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جب وہ ساری طاقت جمع کرکے دروازہ پرآ کھڑا ہو، پھر ہم تیاری کے لئے کھڑے ہوں، بیکوئی عقل کی بات نہیں ہے۔

# شریعت نے حدودمقرر کی ہیں

شریعت نے اجازت کے ساتھ ساتھ اس کی بچھ صدود مقرر فرمائی ہیں کہ "لا تسقیلوا ولیدًا ولا امواق" نچے کو نہ مارنا،عور توں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، جولوگ عبادت کرنے والے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو نہ مارنا، مثلہ نہ کرناالی پابندی کر کے دکھائی کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ <sup>4</sup> کنین پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں ، وہ بچوں کو ماریں ،عورتوں کو ماریں تو امن کے علمبر دار ،اور ہم جنگ کی حالت میں بھی عورتوں کو بچانے کا حکم دیں ، تب بھی دہشت گرد ،العیاذ باللہ العظیم ۔

# امريكي قونصلر سےمكالمه

یہاں جوامریکہ کا تونصلر برائے معاشی اُمور، واشنگٹن وزارت خارجہ کا ذمہ دارا فسر ہے اور جنوب مشرقی ایشیا کے معاملات کا ڈائریکٹر ہے، وہ بھی بھی میرے یاس آ جا تا ہے۔

پہلی دفعہ جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی سیاسی آ دمی نہیں ہوں ، مجھ شے کیوں ملنے آئے ہیں؟ آپ سیاسی آ دمیوں سے جا کرملیں۔

كنه لكا: كمين آپ سايك اسكالركي حيثيت سياما مول-

(ایک مرتبہ آیا تو اس کے بعد ہر پانچویں چھٹے مہینے آتا ہے، اور کوئی نیا قونصلر آئے تو وہ بھی گئے آجاتا ہے اور خوب کھری کھر کی سن کر جاتا ہے، لیکن آتا پھر بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنے کے بعد بہت ساری باتیں کرنے لگا، میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں)۔

میں نے کہا: کہ انڈونیشیا سے لے کرمراکش تک سارے عالم اسلام میں ایک تأثر ہے کہ امریک ان کا وشن ہے اوران کے راستے میں روڑے اٹکا تا ہے اوران کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے۔

میراسوال بیہ کبید بات جو پورے عالم اسلام کے دلوں میں ہے بیآپ کے حق میں نقصان دہ ہے یا فائدہ مندہ ؟ آپ اس کواپنے لئے مفید بچھتے ہیں یا نقصال دہ سجھتے ہیں؟

کہنے لگا: اگریتا کر ہے تو یہ ہارے تی میں نقصان دہ ہے، گر جمارے خیال میں عوام میں بیتا کر تہیں ہے۔ میں نے کہا: اگر آپ کی معلو مات میں بیہ ہے کہ آپ کے بارے میں عوام میں اس قسم کا تا کر تہیں ہے تو مجھے آپ کی معلو مات پر حمرت ہے، آپ کی ہی آئی اے تو معلو مات حاصل کرنے میں بہت مشہور ہے، آگر اس نے آپ کو بیر پورٹ دی ہے کہ لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت نہیں ہے، تو بیر بی حمرت کی بات ہے۔ کہنے لگا: جمارے خلاف صدام، مینی اور قذانی نے پروپیگنڈہ کیا ہے، ورنہ عام لوگوں میں بیات نہوں ہے۔

میں نے کہا: کہ جھے اس پر پہلی بات سے بھی زیادہ جرت ہے،اس واسطے کہ وہ صدام ہو، تینی ہویا قذافی ہو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ یہ سب لوگ پا پولرسٹ (Popularist) یعن عوام ہونی واہتے کہ یہ سب لوگ پا پولرسٹ (Popularist) یعن عوام خوال ہو۔ وجاہت اور اپنی مقبولیت چاہتے ہیں،اور جوآ دی عوام میں مقبولیت چاہتا ہے وہ ایسانع ولگا تاہے جس سے عوام خوال ہو۔ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف عوام کے دلوں میں نفر ت ہے، اس لئے ان پولوں نے امریکہ کے خلاف آ واز نہ امریکہ کے خلاف آ واز نہ امریکہ کے خلاف آ واز نہ اٹھاتی،اگر عوام کے اندر امریکہ کی نفرت نہ ہوتی تو یہ بھی بھی امریکہ کے خلاف آ واز نہ اٹھاتے،گالی نہ وہتے۔

# دشمن نمبرایک کون؟

میں نے کہا: کہ میرے کہنے پر آپ ایک تج بہ کر لیجئے کہ جب آپ یہاں سے جانے لگیں تو گاڑی سے جھنڈاا تارکر گاڑی کی بھی معروف جگہ پر کھڑی کر کے کئی بھی راستہ پر چلتے ہوئے آ دمی سے پوچھئے کہ تمہارا دشمن نمبرایک کون ہے؟اگر جواب میں وہ بینہ کہ دشمن نمبرایک امریکہ ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کرلوں گا،اس لئے اگر آپ کا بیرخیال ہے کہ نفرت ہے۔ گا،اس لئے اگر آپ کا بیرخیال ہے کہ نفرت ہے۔

# امریکہ سے نفرت کے اسباب

کہنے لگا: کہ بینفرت کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے کہا: کہ آپ کے طرزعمل کی وجہ سے بینفرت ہے۔ کہنے لگا: کہ وہ طرزعمل کیا ہیں؟

میں نے کہا: آپ مسلمانوں کے راستہ میں ہر جگہ روڑے انکاتے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی اسلامی بات ابھرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو دبانے کے لئے ساری تو انائیاں صرف کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو کمیونزم (Communism) کے لئے ڈھال کے طور پر استعال کیا، کمیونزم سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کوآ گے کردیا اور جب اپنا مقصد حاصل ہوگیا اور کمیونزم پیچھے دفع ہوگیا تو اب ای کوآپ نے نشانہ بنالیا۔

افغانستان میں مجاہدین جب تک روس سے لڑرہے تھے اس وقت تک فریڈم فائٹرز ( Freedom ) تھے بعنی مجاہدین جب تک روس ہوں ہی روس دفع ہوگیا تو اب وہ دہشت گرد ہیں،آپ کا یہ طریقہ غلط ہے۔آپ جمہوریت جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں،الجزائر میں جب مسلمانوں کی پارٹی غالب آگئ، اوران کی حکومت آنے گئی تو آپ نے کہا کہ جمہوریت دشمن آگیا۔

میں نے تو پہلے ہی آپ ہے کمہ دیا ہے کہ میں کوئی سیاسی آ دمی نہیں ہوں، لہذا مجھے سیاسی انداز ِ گفتگو بھی نہیں آتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، آگر کوئی بات نا گوارگز رے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں، لکین بات دراصل میہ ہے کہ آپ کومسلمانوں سے ڈرلگتا ہے۔انہوں نے پوچھا، کیا ہمارایہ ڈرصیح ہے یانہیں؟ اگر آپ کا طریقہ کا ریبی رہا تو پھر یہ خطرہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ اپنے اس طریقۂ کار میں تبدیلی

کرلیں تو پھرکوئی خطرہ نہیں ۔ کرلیں تو پھرکوئی خطرہ نہیں ۔

كيخ لكا: كه كيا تبديلي كرين؟

میں نے کہا: کہ ہم ایک مصالحت کرلیں ،اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ پنچے گا۔ ہما را قرآن کہتا ہے کہ

مشرق دمغرب کی کوئی تفریق نہیں '' لا شہوقیہ ولا غوبیہ'' ایک مصالحت کرلیں اور وہ یہ کہ ایک چیز آپ کے پاس ہو وہ مارے پاس نہیں ہے، توجو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو دیں اور جوچیز آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں دیں، تبادلہ کرلیں اور پھر دونوں مل کرساری ونیا کی خدمت کریں۔

**کہنے لگا**: وہ کیا ہے؟

میں نے کہا: جو چیز آپ کے پاس ہے ہارے پاس نہیں ہے، یا کم ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، یعنی ایجادات وغیرہ، اگر چہ ہارے پاس بھی آرہی ہیں لیکن اتی نہیں ہیں جتنی آپ کے پاس ہیں اورایک چیز جو ہارے پاس ہیں اورایک چیز ہو ہارے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے وہ ' روحانی اقدار' ہیں۔ آپ کا سارا معاشرہ مادیت پر بنی ہا ہوا ہے، آپ کا خاندانی نظام تباہ ہے، آپ کے لوگ مادی وسائل رکھنے کے باوجودروحانی سکون سے محروم ہیں، خود کئی کا بازارگرم ہے، نشہ پھیل رہا ہے، اس کے متیج میں آپ روحانی اقدار سے محروم ہیں، تو آپ روحانی اقدار ہوتو انسانیت کی خدمت کے میں آپ روحانی اقدار میں سکون سے محروم ہیں، تو آپ روحانی اقدار ہی ہمیں دیجئے اور دونوں ل کر انسانیت کی خدمت کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکنالوجی ہواوردوسری طرف ہماری روحانی اقدار ہوتو انسانیت کے امن وسکون کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور راستہیں ہوسکا۔

آپ کے پاس ہتھیارتو ہے، لیکن ہتھیا رکوکس موقع پرکس حدتک استعال کرنا چاہئے ،اس کے اصول آپ کے پاس نہیں ہیں ،آپ وہ ہم سے لیجئے ، چرد کھئے کس طرح ساری دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، آپ امن کی بات کرتے ہیں ،امن صرف اس راستے سے ہوسکتا ہے ،کسی دوسرے راستے سے نہیں ہوسکتا۔

توبات ہیہ ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اقدامی جہاد بھی مشروع ہے، میں ھے بعد کی ساری کی ساری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

# کیا دوسری آیات منسوخ ہوگئ ہیں؟

اس میں کلام ہواہے کہ کیا بچھلی آیات منسوخ ہوگئ ہیں یا اب بھی محکم ہیں؟

صحیح بات یہ ہے کہ وہ اب بھی محکم ہیں، حالات کے لحاظ سے جہاں مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہو، وہاں اب بھی صبر کا حکم ہوگا، اور اس صبر کی حالت میں وہی کام کرنا ہوگا جو مکی زندگی میں صحابہ کرام رہے نے کیا اور قوت آ جائے اور دوسرے حملہ آ ور ہوجا کیں تو دفاع واجب ہوگا۔ اور اگر مزید قوت آ جائے تو پھر اقدام بھی واجب ہوگا، توبیسب احکام اپنی جگہ پرمحکم ہیں نے

ني تكملة فتح الملهم . ج: ٣ ، ص: ٩ .

# فرضٍ عين اور فرضٍ كفايه

البتہ جب کوئی دوسراحملہ آورہوجائے تواس صورت میں دفاع فرضِ عین ہوجاتا ہے،ای کے لئے فقہاء کرام نے کسے کا معالیہ استحرج المعراق بغیر إذن زوجها" اور جہال دفاعی صورت نہ ہوبلکہ اقدامی جہاد ہوتو وہال فرضِ علی الکفایہ ہے بشرط القوق،اگر توت ہے تو فرض کفایہ ہے۔

# جہا دیاسے پہلے دعوت

سوال: اگر جہاد ہے مقصد دعوت نہیں ہے بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے، تو پھر جہاد کے موقع پر پہلے دعوت الی الاسلام کیوں دی جاتی ہے؟

جواب: جهاد سے پہلے دعوت اسلام دینا کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ دعوت عامہ ہو چکی ہے اورلوگوں کو پتا چل گیا ہے، اس لئے عین جہاد کے وقت دعوت دینا فرض نہیں اور بیسنت بھی اس لئے بہے کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی کا فراسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کر لے تو بینسبت جزیہ قبول کر لینے کے افضل افر اعلیٰ ہے، جزیہ قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حالتِ کفر میں رہے گا، اگر چہ ہمارے زیرِ تکمین ہو، تو کفر میں رہے گا، اگر چہ ہمارے زیرِ تکمین ہو، تو کفر میں رہے ہے اسلام قبول کرنا افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر کم از کم ان کے سامنے جزیہ کا راستہ پیٹی کہا جائے ، اگر مقصد دعوت ہوتی تو پھر جزیہ نہ ہوتا بلکہ دعوت ہی دعوت ہوتی ۔

# ایک بہت بڑی غلطفہمی اوراس کا از الہ

بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہاد صرف اس وقت اور اس قوم سے مشروع ہے جو دعوت کے راستہ میں رکاوٹ بنے ،اگر ان کے ملک میں دعوت و تبلیغ کے لئے جائیں تو وہ اجازت نہ دیں ،گویا اصل مقصد دعوت ہے،اگر کوئی ملک اس دعوت کے پھیلا نے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس سے جہاد مشروع ہے،اگر کوئی ملک دعوت کے راستہ میں رکاوٹ بنیا ہے تا ہے تو پھر جمیں ان سے لڑائی کرنے سے کوئی سروکا رئیس سے راستہ میں رکاوٹ بیل بنتا اور اس کی اجازت دیا ہے تو پھر جمیں ان سے لڑائی کرنے سے کوئی سروکا رئیس سے بردی خطرناک بات ہے،اس لئے کہ محض تبلیغ کی اجازت دید ہے سے جہاد کا مقصد پورانہیں ہوتا،اس لئے کہ جہاد کا مقصد گورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد گورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد گورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہ کورانہ کو کتا ہورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہ کا مقصد کورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہیں ہوتا،اس کے کہ جہاد کا مقصد کورانہ کورانہ کورانہ کی کھرانہ کورانہ کی کھرانے کیں کورانہ کی کا جہاد کا مقصد کورانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کورانہ کی کھرانہ کی کا جہاد کا مقصد کورانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کے کہ کورانہ کی کھرانہ کے کہ کھرانہ کے کھرانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کی کھرانہ کے کھرانہ کی کھرانہ

#### "وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة"

فتنہ کے معنی تمام مفسرین نے کفروشرک کے کئے ہیں ،مرادیہ ہے کہ جب تک کفروشرک کی ہیت اور قوت برقرارر ہےاس وقت تک قبال جاری رکھو۔ اور واقعہ میہ ہے کہ جب تک کفروشرک کی ہیبت دلوں میں رہتی ہے، اس وقت تک حق کا پیغام مؤٹر نہیں ہوتا، جیسے آج کل کفروشرک کی ،امریکہ ویورپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اس لئے ان جی ہر بات مؤٹر ہوتی ہے، ان کے مقالبے میں آگر میچے بات بھی کہی جائے تو وہ بھی مؤٹر نہیں ہوتی۔

اوراً گرکوئی بات قوت اور شوکت کے ساتھ کہی جائے تو مؤٹر ہوتی ہے، اس لئے کفروشرک کی ہیبت کوتو ڑ کراللہ کا کلمہ بلند کرنا میہ جہاد کا مقصد ہے۔ اگر کسی ملک نے دعوت وتبلیغ کی اجازت دیدی تو اس کے بارے میں یہ جھنا کہ اب اس سے جہاد کی ضرورت نہیں رہی اور جہاد کا مقصد حاصل ہوگیا ہے، یہ بہت بڑی غلط نہی ہے۔

# موجودہ دور میں جہادا قدامی ہے یادفاعی؟

سوال: آج کل جو جهاد مور ہاہوہ اقدامی ہے یاد فاعی ہے؟

جواب آج کل کشمیر، بوسینیا میں جو جہاد ہور ہا ہے یہ دفاعی جہاد ہے، بوسینیا کے مسلمانوں پرخود کفار نے تھا۔ آج کل کشمیر، بوسینیا میں جو جہاد ہور ہا ہے یہ دفاعی جہاد ہوں کا شہر پرجمی نے تھا۔ اس کے منتج میں مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیارا تھا ہے، اس طرح کشمیر پرجمی ہندوستان نے زبردتی قبضہ کیا ہوا ہے، اس لئے کہ تقسیم کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اس اصول کے اعتبار سے کشمیر پاکستان کا حصہ تھالیکن ہندوستان نے اس پرزبردسی قبضہ کرلیا، اس کئے وہ مقبوضہ علاقہ کہلاتا ہے۔

اب اگروہاں کے لوگ آزادی کے لئے اور کا فروں کے تسلط کوختم کرنے کے لئے لڑائی شروع کرتے میں تو بید فاعی جہاد ہے۔

ہے جہاد کی حقیقت ،اس کے اہداف و مقاصد اور اس پر ہونے والے چنداعتر اضات اور ان کے جوابات کا خلاصہ ہے۔

## (١) باب فضل الجهاد واليسر،

و قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعُداً عُلَيْهِ حَقاً فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْقَرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَهُ اللَّهُ اللَّ

#### الجهاد والسير\_

# جهاداورمغازی میں فرق

دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتاب الجہا د میں جہا د کے احکام بیان کرنامقصو د ہے کہ جہا د کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ اس کا طریقۂ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے؟ مال غنیمت کیسے اور کس بنیا د پرتقسیم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

اورمغازی کے اندر واقعات کا بیان کرنامقصود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں کیا کیا غزوات پیش آئے؟ان کے اسباب کیا تھے؟ان کی تفصیلات کیا ہیں؟

۲۷۸۳ ـ حدثنا مسدد: حدثنا خالد: حدثنا حبيب بن أبى عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ((لكن افضل الجهاد حج مبرور)). [راجع: ۵۲۰]

عورتوں کے لئے چونکہ صرف نفیر عام کی صورت میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی حالت میں بھی ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا، اس لئے فر مایا کہ تمہارے لئے افضل سے ہے کہ حج کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔

"دلني على عمل يعدل الجهاد".

یعنی کم نے یو چھا کہ ایساعمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔تو حضور ﷺنے فر مایا کہ جھے ایساعمل معلوم نہیں جو جہاد کے برابر ہو۔

"هل تستطيع .....أن تدخل مسجدك".

کیاتمارے اندراتن استطاعت ہے جب مجاہد نکلے جہاد کے لئے پھرتم مسجد میں داخل ہوجا وَاور کھڑ ہے رہو بالک بھی آ رام نہ لوروز ہ رکھتے رہواورا فطار نہ کرو۔ مین جب تک وہ جہاد میں رہےتم اس وقت نماز اور روز ہ

ر کھتے رہو۔

#### "ومن يستطيع ذلك ؟"اياكون استطاعت ركع كا؟

مطلب جوآ دمی جہادمیں رہے وہ ایسا ہے جبیبا کہ وہ مستقل نماز میں ہے اورروز ہیں ہے۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عشرۃ ذی المجہ کے روزہ کے بارے میں کہ بیسب سے انفل عمل ہے۔ تو سوال کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ تو آپﷺ نے فرمایا کہ نہیں! جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔

اس سے بیشبہ ہوسکتا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ کوئی بھی عمل نہیں اور وہاں فرمایا کہ عشرة ذی الحجہ کے روز ہافضل ہیں۔ توایک بات تویہ ہے کہ وہاں صدیث میں ساتھ ہی استثناء بھی ہے کہ "إلا من خوج بنفسه وما له ولم یوجعه بشی او کما قال ﷺ " مگروہ خض جو جہاد کے لئے نکلا اور پھے بھی واپس نہ لے کرآیا، آپ ﷺ نے اس کومنٹی فرمایا۔

### میری رائے

دوسری بات میہ کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیوفت وقت کی بات ہے کہ کسی وقت کوئی عمل زیادہ نضیلت رکھتا ہے،اس وقت کا تقاضا میہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کریں۔

عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی زیادہ اورخصوصی فضیلت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آ دمی اس فضیلت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آ دمی اس فضیلت کو حاصل کرے اور جہاد چونکہ عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، اس کے لئے جہاں تعارض ہوجائے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھوں یا جہاد کروں، تو اس صورت میں اس کے لئے روزے رکھنا افضل ہوگا اور جب فارغ ہوجائے تو دوسرے اوقات میں جہاد کے لئے جائے۔ اس طرح دونوں فضیلتوں کو جمع کردے۔

و ہاں عشر ہُ ذی الحجہ کی خصوصیت ہے اور اس حدیث میں عام تھم بتایا جار ہاہے کہ اصل عمل کے اعتبار سے جہاد کاعمل افضل ہے ،صوم وصلوٰ ق سے بھی افضل ہے۔

یہ وفت کی بات ہے اور دین کا فہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ کس وقت کیاعمل کیا جائے؟ کونساعمل افضل ہوگا؟ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں اعتکاف کا زمانہ آگیا،اب اعتکاف کا سارے سال میں وہی موقع ہوتا ہے جس میں اعتکاف مسنون ہے،احیاءلیلۃ القدر کا سارے سال میں وہی موقع ہوتا ہے۔

کوئی شخص کیے کداعتکا ف اورلیلۃ القدر کے احیاء کوچھوڑ کر جہاد کوچلو، کیونکہ بیزیادہ افضل ہے، تو اس کا بیکہنا اس لئے درست نہیں ہوگا کہ جہاد کاعمل دوسر ہے وقت میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، بخلاف اعتکاف کے کہ یہ ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اس وقت کا تقاضایہ ہے کہ اس کی فضیلت حاصل کی جائے ، الہذا اس وقت کو وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اس وقت کا تقاضایہ ہے کہ اس کی فضیلت حاصل کی جائے ، الہذا اس وقت لوگوں کو دعوت و بنا کہ جہا در کے لئے نکلو، درست نہیں ہوگا الا یہ کہ جہا دفرضِ میں ہوجائے اور نفیرِ عام ہو۔

یہ میں نے اس لئے واضح کر دیا کہ اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ، صدیث میں آتا ہے "تسداد س فی العملم ساعة من اللیل خیر من احیاء ھا" کہ علم کا فدا کرہ تھوڑی در بھی کیا جائے تو وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

اب کو کی شخص کھے کہ ہمیشہ کے لئے تبجد حجبوڑ دوں اور اس کے بجائے مطالعہ کیا کروں ،تو بظاہر دیکھنے میں یہ بات سیجے معلوم ہور ہی ہے کہ وہ عمل افضل ہے اور بیاس کے مقابلے میں مفضول ہے۔'

مقصدیہ ہے کہ فی نفسہ دونو ل عملوں کا تقابل کیا جائے گا تو وہ عمل افضل ہوگا،کیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ رات کے آخری حصہ میں وہ فضیلت حاصل کی جائے ، جواس وقت کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ ''نسداد میں فسسی العلم''اس کے علاوہ دوسرے وقت میں بھی کیا جاسکتا ہے۔

لہذا اس وقت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آ دمی شب بیداری کرے یا نماز پڑھے، اورعلم کے ندا کرہ کو دوسرے وقت کے لئے نتقل کردے، ای طرح کوئی شخص کے کہ پُلا وَاور بریانی بنسبت دال کے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری عمر پُلا وَاور بریانی ہی کھائی جائے اور دال بھی بھی نہ کھائے، بلکہ وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت پر یہ اور کسی وقت پر وہ، اس طرح فضائل اعمال کی بات ہے کہ اس وقت کون ساممل مناسب ہے؟ اور وقت کا ممل کیا ہے؟

ہمارے بعض بھائی اعتکاف کے زمانہ میں کہتے ہیں کہ چلوچلّہ کے لئے ، جب حاجی حج کوجاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ حرم میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے اور وہاں (تبلیغی جماعت میں) انمنچاس کروڑ کا ثواب ملے گا، تو بی تقابل درست نہیں ، اس لئے کہ وفت وفت کی بات ہے۔

اعتکاف کے وقت کا تقاضایہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے ، جبکہ دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے وقت میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، اس کے لئے تقاضایہ ہے انجام دیا جاسکتا ہے، اس کے لئے تقاضایہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا وقت حرم میں گزارے ، تبلیغ کا کام دوسرے وقت میں بھی کرسکتا ہے، جہاداورٹر نینگ دوسرے وقت میں بھی کرسکتا ہے، جہاداورٹر نینگ دوسرے وقت میں بھی کی جاسکتی ہے، اس واسطے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟

"فبیسنه ما فجاهد" فرمایا کهان میں جہاد کرو، لینی اس وقت کا تقاضایہ ہے کہتم والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔

جہاداور تبلیغ دونوں دین کے کام ہیں

حقیقت سے کے دعوت کا کام ہویا جہاد کا کام ہو، دونوں دین کے کام ہیں،ان میں ہے کسی کو

بھی بے ضرورت نہیں کہا جاسکتا ،اور ایک کام کی دجہ سے دوسرے کی بے تو قیری نہیں کی جاسکتی ، لہٰداد ونوں اپنی اپنی جگہ دین کے کام ہیں اور دونوں مطلوب ہیں ،اور دونوں کرنے کے ہیں ، یہ کہنا کہ ایک کام مقاصد میں سے ہے صرف اس میں جان لگانا چاہیے اور دوسرے کام کو بالکل ہی برکار سمجھنا ہے بڑی زیادتی کی بات ہے۔

# مفتى محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه كاقول

میرے والد ماجد مفتی محمر شفیح صاحب رحمۃ اللّہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ہمیشہ یا در کھو کہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک منزل تک پنچنا چاہتے ہیں لیکن منزل تک پنچنے کے راستے مختلف ہیں: اب کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو منزل سب کی ایک ہی ہے یعنی اللّہ تعالیٰ کوراضی کرنا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جس راستہ پر میں چل رہا ہوں دوسرا بھی اسی راستہ پر چلے ورنہ گراہ ہے تو یہ کہنا اور سمجھنازیا دتی ہے۔

یبی معاملہ ہمارے یہاں ہے جس نے معاشرہ میں فساد ہر پاکیا ہوا ہے کہ مختلف راستوں کومنزل بنایا ہوا ہے، راستے سب ہیں اور سب دین کی طرف جانے والے ہیں لیکن ہرا یک نے ہر راستہ کومنزل بنا کر دین کو اُسی کے اندر مخصر کر دیا اور دوسرے کو غلط ٹابت کرنا شروع کر دیا ،اس زیا دتی اور تعدی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

ایک زمانہ تھا کہ مجھے اس قتم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ تبلیغی جماعت کے حضرات جہاد کے بارے میں الی باتیں برتے ہیں ، پیکن میں نے کوشش کرکے ان کے ذمہ دار حضرات سے بات چیت کی ، پتا چلا کہ اب وہ بات نہیں رہے۔ بات نہیں رہے۔

لہذااس میں بحث ومباحثہ کرنے ہے معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تبلیغ والا نہ بالکلیہ جہاد کا مشکر ہے، اور نہ کوئی جماد والا بالکلیہ تبلیغ کا مشکر ہے، صرف میہ کہ دونوں نے اپنے اپنے مؤقف میں کچھ غلوا ور تعدی اختیار کرلی ہے، اس کی وجہ ہے بعض نا واقف لوگوں نے اس قتم کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی بدنام کیا ہے، حقیقت میہ ہے کہ وہ بھی دین کا کام ہے، دونوں کوئی جمل کرکام کرنا چاہئے اور فضول باتوں میں نہیں برنا چاہئے۔

## (m) باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء،

"وقال عمر:اللُّهم أرزِقني شهادة في بلد رسولك".

الله بن ابي طلحة ، عن انس بن مالك ﷺ : أنه سمعه يقول : كان رسول الله ﷺ يد حل

على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله في فاطعمته وجعلت تفلى رأسه فنام رسول الله في شم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ((ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة ، أو مثل الملوك على الأسرة )) ، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها رسول الله في . ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك : فقلت: وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ((ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله)). كما قال في الأول . قالت: فقلت: يا رسول الله ان يجعلني منهم ، قال: ((أنت من الأولين)). فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر في المحديث: ١٨٥١ م ١٨٥٠ م ١٨٥٠ م ١٨٥٠ م ١٨٥٠ م ١٨٥٠ م ١٠٥٠).

# الفاظ حديث كى تشريح

حفرت انس ففر ماتے ہیں کہ "کان رسول اللّه فلے ید خل علی ام حوام بنت ملحان"
آپ فلام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ حضرت انس کے خالہ اور حضور اکرم فللے
کی رضاعی خالہ تھیں، لہذا حضور اکرم فللے کی محرم تھیں۔

"فتطعمه" وه آپ کوکھانا کھلاتی تھیں "**و کیانت ام حیرام تحت عبادہ بن صامت**" اورام حرام حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کے نکاح میں تھیں ،جس وقت کا بیرواقعہ ہے اس وقت کانہیں ، بعد میں نکاح میں آئیں تھیں۔

#### "فد حل عليها رسول الله ﷺ فاطعمته"انبول نے کھا تا کھلا یا۔

<sup>•</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الأمارة ، باب فضل الغزو في البحر ، رقم : ٣٥٣٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب فضائل البجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في غزو البحر ، رقم : ٩ ٢ ١ ، وسنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الرحة في سبيل الله عز وجل ، رقم : • ٣١٣ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر ، رقم : ١٣١٠ ، وسنن ابين ماجة ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر ، رقم : ٢ ٢ ٢ ٢ ، ومسندا حمد ، باقي مسندالمكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : • ١٣٢٩ ، ومو طأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد ، رقم : ٩ ٨٨٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الجهاد ، باب في فضل غزاة البحر ، رقم : ٢ ٢٣١ .

"وجعلت تفلی راسه"اور پرآپ اللے کے سرمیں جو کیں تلاش کرنے لگیں۔

"فنام رسول الله ﷺ ثم استيقظ وهو يضحك" آپﷺ و اور جب بيدار بو عاتق آپﷺ سو الله ﷺ من الله عندار بوعاتو آپ ﷺ بنس زے تھے۔

"قالت: فقلت: وما بضحكك يا رسول الله ﷺ؟"يارسول الله! آپس بات عبنس رح بين؟ "قال: آپس بات عرضوا على غزاة فى سبيل الله يو كبون ثبج هذا البحر" فرمايا: كدميرى امت كے پچھلوگ مجھ پرپیش كئے گئے جواللہ كراستہ ميں جہادكرتے ہوئے سمندر كے چيم سوارتھ۔

"فبح البحر اى وسط البحر" - "فبج" وسط كركتم بين ، بعضول نے كہاكه "فبج" سے موج مراد ہے يعنى سمندرى موجول پر سوار مور ہوتے ہے ، "ملو كا على الأسرة "ايسے بادشا مول كی طرح جوتحت پر بیٹے ہول ۔

# "ملوكاً على الأسرة" كى تشريح

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ''ملو کا علی الاسو ہ''کی دوتغیریں کی جاسکتی ہیں: ایک تغییریہ کہ اس جہاد کا انجام ہیہ ہوگا کہ بالآخروہ فتو حات حاصل کرنے کے بعد بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھیں گے۔

دوسری تغییریہ ہے کہ اس جہاد کا آخرت میں یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کو بادشا ہوں کی طرح تخت پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ روایت کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے (واللہ اعلم) کہ اُس سمندر پر اس طرح سفر کررہے ہیں جیسا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں یعنی بے خوف ہوکر سکون واطمینان کے ساتھ ، اور یہ اس لئے فرمایا کہ اس زمانہ میں سمندر کا سفر بڑا خطرناک سفر سمجھا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے یہ لوگ بے خوف وخطر، اطمینان کے ساتھ سفر کریں گے۔

"قالت: فقلت: یا دسول الله ادع الله أن یجعلنی منهم" حضرت ام حرام فرمایا که یا رسول الله! (ﷺ) میرے لئے دعافر مائیں کہ میں ان میں شامل ہوجاؤں۔

"فدعا لها" آپ ﷺ نے ان کے لئے دعافر مائی اور اپناسر کھ لیا، یعنی پھر نیندآئی، دوبارہ جب بیدار ہوئے تو" و هو بضحک . فقلت : و ما بضحکک یا رسول الله ؟ "وی پہلے والی بات فر مائی ۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے دوبارہ ان میں شامل ہونے کی دِعا کی درخواست کی ، تو آپ ﷺ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے دوبارہ ان میں شامل ہونے کی دِعا کی درخواست کی ، تو آپ ﷺ

الله عدد البارى ، ج: ۱ ا ، ص: ۵۳ ، دار المعرفة.

نے فرمایا کہتم پہلے والوں میں شامل ہو۔

#### "فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان"

حضورا کرم ﷺ کی بیہ بیثارت تھی کہ میری امت کے لوگ سمندر میں سفر کرکے جہاد کریں گے، بالآخر خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں بیرواقعات پیش آئے۔

# لشکرِ اسلام کاسب سے پہلاسمندری سفراور فتح قبرص

پہلا واقعہ جس کی طرف آپ کے اشارہ فر مایا تھا وہ حضرت عثان کے کے زمانۂ خلافت میں پیش آیا۔ حضرت معاویہ کے حضرت عثان کے کا اور قبرص پر حملہ آیا۔ حضرت معاویہ کے دشوق تھا کہ سمندر کے راستہ بھی جہاد کیا جائے ،انہوں نے حضرت عمر کے اور قبرص کے زمانۂ کیا۔ حضرت معاویہ کے دخرت عمر کے دمانۂ خلافت میں ان سے کئی مرتبہ اجازت طلب کی ،کیکن حضرت عمر کے نے منع قرمادیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر کے ختات میں ، روم وایران کے ساتھ جہاد میں اس قدر مصروف تھے کہ وہاں سے بھرنا آسان نہیں تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے سفر کو پُر خطر سجھتے تھے۔

جب حضرت عثان غنی ﷺ کا زمانۂ خلافت آیا تو حضرت معاویہ ﷺ نے ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت عثان غنی ﷺ نے اجازت طلب کی۔ حضرت عثان غنی ﷺ نے اجازت تو دیدی لیکن ساتھ ساتھ بیشرط لگائی کہتم ہا قاعدہ لوگوں سے ان کی مرضی معلوم کرلو، جوخوثی سے جانے کو تیار ہواس کو لے جاؤ، کسی کے ساتھ زبر دستی والا معاملہ نہ کرنا اور نہ بہت زیادہ ترغیب دینا۔ چنا نچہ حضرت معاویہ ﷺ نے کچھلوگوں کالشکر تیار کیا اور پھر جا کرقبرص پرحملہ کیا۔

اگر دیکھا جائے تو قبرض کا جدہ سے سمندری راستہ تقریباً دو ڈھائی ہزار میل ہوگا،انہوں نے اتن مسافت طے کر کے قبرص پر جملہ کیا،اللہ تعالی نے ان کوفتے عطافر مائی،قبرص کے لوگ زیر تگین آگئے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوگئ صلح ہوئی اور انہوں نے جزید دینا منظور کیا۔ جب سارا شہر صلح کے لئے تیار ہوگیا اور لشکر کے لوگوں کواس کی خوشخبری دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ چلیس ذرا شہر کواندر سے دیکھ لیس کہ کیسا ہے؟ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اس ارا دہ سے جہاز سے احرکرا بی وابہ پرسوار ہور ہیں تھیں کہا چا تک گھوڑ ابدک گیا،اوراس نے آپ کوز مین پر گرا دیا آپ زخم سے جان برنہیں ہو سکیس اور وہیں پر جام شہادت نوش کیا۔، آج بھی ان کا مزار قبرس میں ہی ہے۔ تا

ای واقعہ کوذ کر کرتے ہوئے کہدرہے ہیں کہ:

"فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت"

۲۲ عمدة القارى ج: ١٠ ص: ٨٨، وجهان ديده ص: ١٩٩-

## فتطنطنيه يرحملهاور بثنارت

دوسری بارآپ ﷺ کو جو بشارت دی گئی که لشکر جار ہا ہے،معروف روایات کے مطابق میہ یزید کالشکر تھا۔حضرت عثان غنی ﷺ کے زمانہ میں جب حضرت امیر معاویہ ﷺ مثام کے گورنز تھے اس وقت قسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے یہ لشکر بھیجا گیا تھا،اس لشکر کے سر براہ پزید تھے،اور اس میں حضرت ابوابوب انصاریﷺ بھی تھے،اور اس دوران آپ بیار ہوکر وفات پا گئے اور قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے مدفون ہوئے ۔بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسین ﷺ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھے سے منقول ہے کہ قسطنیہ پرجو پہلا شکر حملہ کرے گاوہ "مغفود لھم" ہے، آپ بھانے ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے، اور جس شخص کے ہاتھ قسطنطنیہ فتح ہو، اس کے لئے بھی آپ بھانے نے بشارت دی تھی، فتح تو بالآخر سلطان محمد فاقح کے ہاتھوں پر ہوا، لیکن اس کی ابتداء بزید سے ہوئی تھی، اور یوں سب سے پہلا حملہ تسطنطنیہ پر بزید کی قیادت میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے بحض لوگوں نے کہا کہ بزید کی تو بری فضیات ہے کیونکہ حدیث میں پہلے حملہ کرنے والے کو "مغفود لھم" کہا گیا ہے۔ "ا

# بعض حضرات کی تو جیبہ

بعض حضرات نے کہا کہ جس روایت میں بیہے کہ سب سے پہلا مخص جس نے قسطنطنیہ پرحملہ کیاوہ بزید ہے، اس روایت میں کلام ہے، کیونکہ دوسری بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلالشکر سفیان بن عوف کی سرکردگی میں بھیجا تھا، بعد میں حضرت معاویہ ﷺ نے بزید کو بھیجا، کیکن اکثر روایات میں یہی ہے کہ جس لشکر نے سب سے پہلاحملہ کیااس کا سربراہ بزیدتھا۔ ایک

## "مغفور لهم" كے بارے ميں معتدل بات

حفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے "تراجم بخاری" میں اس بارے میں سب سے معتدل بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ "مسغفور لھم" سے مرادیہ ہے کہ جوبھی اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے سابق گنا ہوں کی مغفرت سابق گنا ہوں کی مغفرت ہوگئی، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے غلط اقد ام کیا ہے تو وہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔

٣٦ ` تفصيل ك لي ملاحظ فرماكي "جهان ديدة" ص: ١١٩ - ١٣٢٩ -

٣٣ تكملة فتح الملهم . ج: ٣٥٧ .

اس کئے اگریزید سے پچھ غلطیاں بعد میں سرزد ہوئیں اور اس کے معاملات میں پچھ خلاف شریعت امور ظاہر ہوئے تو یہ بعد کی بات ہے، اور "مغفور لھم" کا معاملہ ماقبل سے متعلق تھا۔

# اس بحث میں نہیں پڑنا جا ہے

باقی میہ بات کہ بزید کی مغفرت ہوگی یانہیں؟ اس بحث میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ چا ہیں تو مغفرت کریں، ہم اس بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ البستہ کی شخص کے عمل کے بارے میں میڈ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا میڈ کل شریعت کے مطابق تھا یانہیں تھا؟ بیشک حضرت حسین کے عمل کے بارے میں میڈ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا میڈ کل شریعت کے مطابق تھا یانہیں تھا؟ بیشک حضرت حسین کے شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی ذمہ داری بزید پر عائد ہوتی ہے، اس سے اٹکار نہیں کیا جا سکتا ، ان کا میڈ کل فیلاف شرع تھا، ان کے اس عمل کو غلط کہا جائے گا، کیکن مغفرت ہوگی یانہیں؟ میداللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

# (۵) باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة

۲۷۹۲ ـ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب: حدثنا حميد، عن أنس بن مالك الله عن النبى الله الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)). [أنظر: ٢٥٩٨،٢٧٩]

"غدوة" اصل میں جہاد کے لئے وار دہوا ہے، شیح کو جانا اور شام کو جانا اکین چونکہ الفاظ عام ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ دین کے سی بھی کام کے لئے نکلنے کی توفیق دیں، سب اس میں داخل ہیں، کسی کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔

## (٤)باب تمنى الشهادة

٢٤٩٠ ـ حدثنا أبو السمان: أحبرنا شعيب ، عن الزهرى: أحبر ني سعيد بن

المسيب: أن أبه هريرة ﴿ قال: سمعت النبى ﴿ يقول: ((والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لو ددت أنى أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم . أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل)). [راجع: ٣١]

## حديث كامطلب

حفرت ابوہریرۃ فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کی سے سنا کہ وہ فرمارہ ہے ،اگر مجھے کھ ایسے لوگوں کا خیال نہ ہوتا جن کے دل اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ وہ مجھ سے الگ رہیں اور میں ان کو اپنے ساتھ لے جانہیں سکتا تو پھر ساری زندگی جہا دہی کرتا رہتا، لیکن چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جومیر سے ساتھ نہیں چاسکتے تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، اس واسطے میں ہر سرتیہ میں نہیں جاتا، ورنہ ہر سرتیہ میں جاتا۔

# (٨) باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم

وقول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْثُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ \* " وقع: وجب.

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ماركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت)). [راجع: ٢٤٨٨ - ٢٤٨٩]

اس میں کسی راوی سے وہم ہوگیا ہے، یہ ایک خاتون کا واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا تھا کہ جب واپس آنے لگے اور ملک شام میں اتر ہے وہاں ان کے پاس دابة لایا گیا اور وہ بدک گیا اس سے گر کرانقال ہوگیا، ورنہ

۲۷ رالنساء: ۱۹۰

اصل واقعہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کا ہے جوقبرص میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا، راوی کوخلط ہو گیا ہے۔

# (۱۲) باب قول الله عز وجل: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَ قُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنُهُمُ مَنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِرُومَا بَدَّلُوا تَبُدِيلاً ﴾ عَ

مالت أنساً قال وحدثنى عمر و بن زرارة: حدثنا زياد قال: حدثنى حميد طويل عن أنس الله أنساً قال وحدثنى عمر و بن زرارة: حدثنا زياد قال: حدثنى حميد طويل عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله ، غبت عن أول قتال قاتلت الممسركين ، لئن الله أشهد نى قتال الممسركين ليرين الله ما أصنع. فلم كان يوم أحد، وانكشف المسلمون قال: اللهم انى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه وأبرا إليك مما صنع هؤلاء - يعنى الممسركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال: يا صعد بن معاذ! الجنة ورب النضر، إنى أجد ريحها من دون أحدٍ. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ووجدنا ه قد قتل وقد مثل به فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَ قُواً مَاعَاهَدُواً نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَ قُواً مَاعَاهَدُواً اللهَ عَلَيُهِ إلى آخر الآية . [أنظر: ٣٥٨٥، ٣٥٨٣] من

"السجسنة ورب المنطسو" يروردگار كاتم جنت سائنظرة ربى ئے، جيسے كہا تھا"فزت ورب السخسو" يروردگار كاتم جنت سائنظرة ربى ئے، جيسے كہا تھا"فزت ورب السكعبة "رب كعبہ كاتم ميں كامياب ہوگيا۔ اى طرح جہاد ميں جب جنت كامنظر نظر آياتو كہا"الجنة ورب النصو".

"إنى أجد ريحها من دون أحدٍ. قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما

كل [الأحزاب: ٢٣]

٨٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، رقم : ٣٥٢٣، وسنن النسائي ، كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين ، رقم : ٣٧٤٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الديات ، باب القصاص من السن، رقم : ٣٩٤٩، وسنن أبن ماجة ، كتاب الديات ، باب القصاص في السن ، رقم : ٣٩٤٩، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ٣٨٥١، ٢٣٣٢، ٥٣٥١ ا ، ٣٦١٤ ا ، ٢٦١١ ا ، ١٣٥١٥ ا ، ١٣٥١ ا . ١٣٥٠ ا . ١٣٥١ ا . ١٣٥١ ا . ١٣٥٠ ا . ١٣٠ ا . ١٣٥٠ ا . ١٣٥٠ ا . ١٣٠ ا . ١٣٥٠ ا . ١٣٠

صنع "حضرت سعد بن معاذر في فرماتے ہيں ، واقعي ميں وہ كام نه كرسكا جوانہوں نے كيا تھا۔

حضرت انس فضر ماتے ہیں کہ ہم نے اُن کے جسم پرتلوار، تیراور نیزون کی اسی سے زیادہ ضربیں پائیں، اوراس کے اور طرق میں کہ مشرکین نے ان کامُلہ کیا، کہتے ہیں کہ ''ف ما عوفہ احد الا احته ببنانه'' سوائے بہن کے کوئی بہچان بھی نہیں سکا، اور بہن نے بھی انگیوں کے پوروں سے بہچانا۔

## (١٣) باب: عمل صالح قبل القتال

وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم ، وقوله عزوجل: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيُنَ آَمَنُوُا لِمَّ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي مَنْ يُلِو تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي مَنْ يُلِهِ مَنْ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي مَنْ يُلِهِ مَنْ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي مَنْ يُلِهِ مَنْ اللهَ يُحِبُّ اللّهِ يُنْ يَلُونُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُرْصُوصٌ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٢٨٠٨ ـ حدثنا شبابة بن سوار الفزارى: حدثنا شبابة بن سوار الفزارى: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء شي يقول: أتى النبى شي رجل مقنع بالحديد فقال: يارسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: ((أسلم ثم قاتل)) ـ فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله شي: ((عمل قليلاً وأجر كثيرا)). تا

## (۱۳) باب من أتاه سهم غرب فقتله

۲۸۰۹ حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد: حدثنا شيبان ، عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك: أن أم الربيع بنت البراء ، وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي الله عن الله ، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم غَرُب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في

٢٩ [الصف: ٢-٣] ٣٠ الايوجد للحديث مكررات.

ال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، رقم : ٩ ١ ٥٣ ، ومسند احمد ، اول مسند الكوفيين ،
 باب حديث البراء بن عازب ، رقم : ٥٨٥٠ ا ، ١٤٨٥٢ .

البكاء. قال: ((يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)). [أنظر: ٣٩٨٢، ٧٥٥٠، ٢٥٧٤]

"سهم غوب" وه تيرجس كاليمينك والامعلوم نه مو\_

حضرت حارثہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہوا کے دن ایک ایبا تیرلگا جس سے وہ شہید ہوگئے، ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے بتاد یجئے! اگروہ جنت میں جیں تو پھر میں صبر کروں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو"اجتھا دت عملیہ فی المباعاء" میں اس کے اور پر روؤں۔

"قال" حضورا قدى الله في الجنة وإن أبنك أصاب الفردوس الأعلى".

۱ ۲۸۱ - حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله وضي الله عنهما يقول: اضطبح ناس الخمريوم أحد: ثم قتلوا شهداء ، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم ؟ قال: ليس هذا فيه .[انظر: ۳۲ ۱ ۸٬۳۰۳ من آخر ذلك اليوم ؟ قال: ليس هذا فيه .[انظر: ۳۸ ۱ ۸٬۳۰۳ من آخر ذلك اليوم ؟ قال اليس هذا فيه .[انظر: ۳۸ الم ۲۸ ۱ ۲۳ من آخر ذلك اليوم ؟ قال اليس هذا فيه .[انظر: ۳۸ الم ۲۸ ۱ ۲۳ من آخر ذلك اليوم ؟ قال اليس هذا فيه .[انظر: ۳۸ الم ۲۸ ۱ ۲۸ من آخر ذلك اليوم ؟ قال اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا في اليس هذا فيه اليس هذا في الي

حضرت جابر ﷺ نے فرمایا کہ جس دن احد کی لڑائی ہوئی اس دن صبح سیحھ لوگوں نے شراب پی لی تھی ،(اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی) پھر وہ شہید ہوئے ،اللہ ﷺ نے ان کوشہادت کا مرتبہ عطا فرمایا،اورشراب نوشی ان کی شہادت میں کوئی نقص واقع نہ کرسکی کیونکہ اس وقت حلال تھی۔

"فقیل لسفیان" سفیان بن عینہ سے ان کے شاگردنے کہا، "من آخر ذلک الیوم؟" که اُس دن شام میں وہ شہید ہوئے؟"قال: لیس هذا فیه" حضرت ابن عینہ نے کہا کہ یا نفظ صدیث میں نہیں ہے۔

## (٢٠)باب ظلّ الملائكة على الشهيد

"حتى دفع" جب تك ان كاجنازه الهايانة كيا أس وقت تك فرشة أن پرسايه كئر ب-

ا ۲۸۲ ـ حدثنا أبو اليمان: أخبر نا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: أنه بينما هو محمد بن جبير قال: أخبرنى جبير بن مطعم: أنه بينما هو يسير مع رسول الله على معمد النباس مقفله من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبى الله فقال: ((أعطونى ردائى، لو كان لى عدد هذه

٣٢ وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة المؤمنين ، رقم : ٣٠٩٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالكب ، رقم : ٣٠١٨ ، ٢٧٢٣ ، ٢٧٢٣ ، ٢٧٢٣ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٥ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٥٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠

العضاہ نعم لقسمتہ بینکم ٹم لا تجدونی بخلا ولا کذوبا ولا جبانا)). [انظر: ۳۱۴۸] مہل العضاہ نعم لقسمتہ بینکم ٹم لا تجدونی بخلا ولا کذوبا ولا جبانا)). [انظر: ۳۱۴۸] محرت جیر بن طعم شی فرمار ہے ہیں کہ وہ رسول اللہ بھی کے ساتھ چل رہے تھے اورلوگ بھی ساتھ چل رہے تھے "مقفلہ من حنین "(مقفل) مصدر میں ہے یعنی آپ کے حنین سے لوٹے کے وقت، "فعلقت الناس یسئلونه" جواع الی تھے وہ آپ کے ساتھ لئک گئے ، ما نگنے کے لئے یعنی مال غنیمت ما نگنے کے لئے۔

"حتی اضطروہ إلی سمرة" يهان تک كه نبى كريم الله كودرخت تك دهيل ديا، "فخطفتُ رداء ه" اس فضورا قدس الله كا ورا تك كى، يعنى اس درخت مين كان في عنى اس لئے جا دراس ميں پيش گئ ۔ آپ الله كھڑے ہوئے اور فرمايا "اعطونى ددا ئى" كەميرى جا درديدو، اگر كانثوں والے درخت

ے کا نٹوں کی تعداد کے برابرمویثی ہوتے تو میں سب تمہارے درمیان تقسیم کردیتا۔

"ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا"

اب بظاہریہ بے ادبی تھی کہ حضور اقدس ﷺ کو وہاں تک دھکیل کر لے گئے کہ آپ ﷺ کی چا در بھی اتر گئی، کیکن چونکہ اعرابی تھے اور حضور اقدس ﷺ اعرابیوں کی حرکات کی رعایت فرماتے تھے اور ان کی حرکات پر صبر فرماتے تھے، اسی لئے آپ ﷺ نے اس پرکوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور زبان حال سے فرمایا "اسم لا تجدونی بنجیلا ولا کہ وہاولا جبانا"،

## (٢٢) باب من حدث بمشاهده في الحرب،

"قال أبو عثمان عن سعد"

۲۸۲۳ حداثنا قتيبة بن سعيد: حداثنا حاتم عن محمد بن يوسف ، عن السائب ابن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود و عبد الرحمن بن عوف في فسما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله الله الله الله الله عن يوم أحد. [أنظر: ۲۲۰م] من يوم أحد. [أنظر: ۲۲۰م]

کوئی شخص جنگ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات یا جن کا اس نے مشاہدہ کیا ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ جنگ میں بیدواقعہ ہوا، میں نے اس طرح حملہ کیا، دشمن کا اس طرح مقابلہ کیا، تو ایسا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشر طیکہ مقصدریا نہ ہو بلکہ ایک واقعہ کا بیان ہواور اللہ کاشکرا داکر نا ہو۔

٣٣ وفي مسئد احمد ، اول مسئد المدنيين اجمعين ، باب حديث جير بن معظم ، رقم: ١١١٥١ ، ١٢١٧١.

٣٥ . وفي سنن ابن ماجة ، كتاب المقلمة ، باب التوقي في الحديث عن رسول الله ، رقم : ٢٩ ، وكتاب الأدب ، باب اطفاء النار عند المبيت، رقم : ١ ٢٤٣، وصين الداوسي ، كتاب المقلمة ، باب من هاب الفتيا مخافة السقط، رقم : • ٢٨.

#### "قا له أبو عثمان عن سعد"

اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جومغازی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے فرمایا'' **انسا اول'**' انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے سب سے پہلا تیر چلا یا،اگرممنوع ہوتا تو یہ ذکر تنہ کرتے۔ کرتے ۔معلوم ہوا کہ واقعات کا ذکر کرناممنوع یا بُری بات نہیں بشر طیکہ دکھلا وامقصود نہ ہو۔

## (٢٨) باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل

الأعرج، عن أبى هريرة الله بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة الله عن رسول الله الله الله الله الله إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)). الشائلة المناسهة الشائلة المناسهة الشائلة المناسهة الشائلة المناسهة الشائلة المناسهة الشائلة المناسهة الشائلة المناسبة الشائلة المناسبة الم

ایک شخص ایمان کی حالت میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہوجاتا ہے، پھر اللہ ﷺ اس کا فرقاتل کو بھی تو بہ کی تو فیق دیدیتے ہیں ،وہ بھی ایمان لے آتا ہے،اور شہید ہوجاتا ہے،تو قاتل اور مقول دونوں جنت میں طلح جاتے ہیں۔

الله ﷺ ایسے دوآ دمیوں پر تعجب فرماتے ہیں اور وہ تعجب الله ﷺ کی شان کے مطابق ہے کہ دونوں کو اجرعطافر ماتے ہیں۔

٢٨٢٧ \_ حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان: حدثنا الزهرى قال: أخبرنى عنبسة بن

٣٦ لايوجد للحديث مكررات.

<sup>27</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخر يدخلان الجنة ، رقم : ٣٥٠٣ ، و سنن النسائي، كتاب المقدمة ، باب فيما انكرت الجهمية ، النسائي، كتاب المقدمة ، باب فيما انكرت الجهمية ، رقم ١٨٤ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب فيما انكرت الجهمية ، رقم ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤

سعيد ، عن أبي هريرة الله الله الله الله الله الله الما المتحوها فقلت : يا

رسول الله أسهم لى ، فقال بعض بنى سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله ، فقال أبوهريرة: هذا قاتل ابن قوقل ، فقال بن سعيد بن العاص: واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضان ينعى على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدى ولم يهنى على يديه ، قال: فلا أدرى أسهم له أم لم يسهم. قال سفيان ، وحدثنيه السعيدى عن جده ، عن أبى هريرة . السعيدى هو عمرو

بن يحيى بن سعيدٌ بن عمرو إبن سعيد بن العاص . [أنظر :  $^{m}$   $^{m}$   $^{m}$   $^{m}$   $^{m}$ 

"فقال بعض بنی سعید بن العاص: لا تسهم له یا رسول الله" سعید بن العاص کے بیون میں سے دہاں پرکوئی موجود تھا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ ابان بن سعید رہا ہے، انہوں نے کہایارسول الله ان کوحصہ نہ دیجئے مطلب بیہ کہ بیاس جنگ میں شامل نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں۔

"فقال أبوهويوة: هذا قاتل إبن قوقل" بيصاحب جويد كهدر ب بي كه حصدند و بيح يد ابن قوقل كے قاتل بيں۔

ابن قوقل رہے سے، جنگ بدر میں ابان بن سعید نے ان کوشہید کردیا تھا، اس وقت ابان بن سعید مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابن قوقل مسلمان تھے۔

جب ابان بن سعید ﷺ نے کہا کہ ان کو حصہ نہ دیجئے تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا کہ بیتو وہی شخص ہے جس نے ابن قو قل کو تل کیا تھا، آج بید کیسے کہ درہے ہیں کہ حصہ نہ دیجئے ،اس نے توایک مسلمان کو شہید کیا تھا۔

"فقال إبن سعید بن العاص: واعجبا لوبو" اس نے جواب بیں کہا کہ عجیب معاملہ ہے، ایک ایسے "وبو" پرجو ہارے اوپر پہاڑوں کے کنارے سے اترکرآئی ہے۔

"وبو" بلی جیسا کوئی جانور ہوا کرتاتھا۔" بینعی علی" اوروہ میر نے او پرعیب لگار ہی ہے کہ میں نے ایک ایسے مسلمان کوئل کیا ہے، جس کواللہ عَلَیْن نے میرے ہاتھوں عزت دی، یعنی میں نے اس کوئل کیا تو اللہ عَلَیْن نے اس کوشرادت کا مرتبددیا۔

"ولسم يهنى" اورالله علان اس كے ہاتھوں ميرى اہانت نہيں فرمائى ، يعنى اس كے ساتھ بھى اچھا

٣٨ أو في سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب قيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له ، وقم : ٢٣٣٨، ٢٣٣٨.

معامله فر ما یا اور مجھے بھی اسلام کی تو فیق د ہے دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔

"قال: فلا ادرى"راوى كت ميل كد محصا دنيس كمآب الله فالرى وصدويا يانيس

## (۳۰) باب الشهادة سبع سوى القتل

۲۸۲۹ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: إخبرنا مالک ، عن سمى ، عن أبى صالح، عن أبى صالح، عن أبى عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن أن رسول الله على قال: ((الشهداء خمسة: المطعون ، والمبطون، والغرق، واصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)). [راجع: ۲۵۳]

شهيدكي يانج اقسام

شہید کی پانچویں قتم دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے شہید ہے۔ باتی جو چار قسمیں ہیں جیسے مطعون، جس کا طاعون میں انقال ہوا ہو، یا جو کا بیٹ کی بیاری میں انقال ہوا ہو، یا جو پانی میں غرق ہوکر مرا ہو، یا جس کے اوپر دیواروغیرہ گری ہوا ورو دمر گیا ہوتو وہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے شہید ہیں، کیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید ہیں، کیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید ہیں، کلین ان کونسل وکفن دیا جائے گا، اور دوسر ہے تمام احکام میں بھی وہ عام اموات کی طرح ہوں گیا ہوں گئے کا ذکر ہے، تو عدد کامفہوم معتبر نہیں۔

حافظ ابن خجرعسقلانی رخمہ اللہ نے فتح الباری میں جوروایتیں نقل کی ہیں ،ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً چھبیں انواع ہیں ،جن کواللہ تعالیٰ آخرت کے احکام کے اعتبار سے شہید قرار دیتے ہیں۔

ا کیک روایت میں سات کا ذکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایبا کرتے ہیں کہ جوروایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کردیتے ہیں ،اس واسطے اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر

کردیا، فرمایا: "الشهادة سبع سوی القتل" اشاره کردیا که سایت والی روایت بھی ہے۔ <sup>وی</sup>

۲۸۳۲ ـ ....و فحد ه على فحدى " يعني وي كا تناتقل تها كهان كي ران تصفي لكي \_

٢٨٣٩ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن حميد عن أنس شه: أن النّبي الله كنان في غزاة ، فقال: ((إن أقواما بالمدينة خلفنا ماسلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه ، حبسهم المذر)). [راجع: ٢٨٣٨]

"وقال موسى : حدثنا حماد ،عن حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه ، قال النبي . قال أبو عبد الله : الأول أصبح" .

یعنی پہلی سندجس میں حمید عن انس ﷺ ہیں اور عن مولی بن انس کا واسط نہیں ہے وہ زیا دہ صحیح ہے۔

P4 قتع البارى ، ج: ۲، ص: ۳۲–۳۳.

## (٣٩) باب التحنط عند القتال

حدثنا جدثنا إبن عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا إبن عون، عن موسى بن أنس قال: ذكر يوم اليمامه قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط فقال: ياعم، ما يحبسك الا تجىء؟ قال: ألآن يا إبن أخى، وجعل يتحنط، يعنى من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر فى الحديث انكشافا من الناس فقال: هكذا هن وجوهنا حتى نضارب بالقوم، ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله على بئس ماعودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس.

جنگ بمامہ جوحضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے زمانہ میں حضرت خالدین ولیدﷺ کی سرکردگی میں مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی ۔

حفرت مویٰ بن انس اس جنگ بمامه کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "انسس انسس بسن مسالک" حفرت انس بن مالک الک اس اس دن حفرت ثابت بن قیس اس کے پاس آئے "وقعد خسس عن فحذید" حفرت ثابت اللہ نے اپنی رانوں سے کپڑا ہٹا یا ہواتھا اور حنوط کی خوش بواستعال کی ہوئی تھی۔

"فقال: یا عم ما یحبسک" حضرت انس کے ان سے فرمایا: اے چیا! آپ کو جہادیں ا شامل ہونے سے کیا چیزردک رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟

"قسال: الآن يسا ابن الحسى" انهول نے كها: اے مير رے بطیج! بين ابھى آتا ہوں، "وجعل يتحنط" يعنى "من الحنوط" اوروه حنوط كى خوش بولگاتے رہے۔

" شم جاء فجلس" پھروہ آ بیٹھے اور حدیث میں انس بن مالک ﷺ ذکر کیا کہ اس دن مسلمان کھل گئے تھے بعنی ضفیں منتشر ہوگئی تھیں ، ورنہ عام طور پرصف بنا کرلڑتے ہیں ، لیکن اُس دن مسلمانوں کی صفیں منتشر ہوگئی تھیں ، اور کا فروں کے ساتھ بالکل تھم گھا ہو گئے تھے ، اس کو" انگشسافا" سے تعبیر کیا ہے۔ بمامہ کی جنگ بڑی زبر دست ہوئی کہ کسی بھی طرح فتح نہیں ہور ہی تھی ۔

# جذبه أيماني كي عجيب مثال

آ خر کار ایک صحافی علیہ نے حضرت خالدین ولید علیہ سے کہا کہ مجھے نجیق میں رکھ کر اندر پھینک ویا جائے، چنانچہ انہیں منجنق میں رکھ کر اندر پھینکا،انہوں نے اندر جا کر قلعہ کا درواز ہ کھولا اور پھرمسلمان اندر

انفردیه البخاری .

۰ داخل ہو گئے۔

"فقال: محكادا عن وجوهنا حتى نضادب بالقوم" يه برى مجمل ى عبارت به السيم الفاظ محدوف بين مطلب بيه به كدا عن وجوهنا حتى نضادت بالثاره كيا كديثمن جارے چرول كے سائے بالكل قريب آگيا تھا يہال تك كه بم ايك قوم كو مارر ہے تھے، يعنى بالكل تهم گھا ہوگئے تھے، ہارى صفيں توٹ مسئين تھيں، اور ہم ايك دوسرے كاندرداخل ہوگئے تھے۔

کہتے ہیں کہ: ''ما هسکدا کنا نفعل مع دسول الله ﷺ '' ٹابت بن قیس ﷺ نے کہا: ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ ضیں تو ڑکر دشمن سے مل جا کیں، بلکہ ہمارے اور دشمن کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا، پہلی صف لڑتی تھی اور دوسری صف اس کی پشت پر ہوا کرتی تھی۔

" **بىشىس مىا عىوّد نىم اقرانكم**" تم نے اپنے ساتھيوں كوبُرى عادت ڈال دى ہے كہ دەھفيں تو ژكر اندرگھس جاتے ہیں ۔

سوال: آج کل دہشت گردی میں جولوگ شہید ہور ہے ہیں ،ان کا کیا حکم ہے؟

جواب: جس کوبھی ظلماً ہتھیار سے قل کیا جائے اور فوراً موت واقع ہوجائے تووہ دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور آخرت کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے۔

## (٣٣) باب الجهاد ماض مع البر والفاجر

"لقول النبي ﷺ ": (( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)).

۲۸۵۲ حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكريا ، عن عامر: حدثنا عروة البارقى: أن النبى الله قال: (( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الأجر والمغنم )). [راجع: ٢٨٥٠]

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور یہ کہ جہاد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ امیر تقی ہی ہو بلکہ ''مع البسر والمفاجس'' چاہم امیر ایبا ہوجس کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے، اگر جہاد کا مقصد درست ہے اور واقعی جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اس کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی وہی فضیلت ہے جو جہاد کی ہوتی ہے۔

(۲۲م) باب اسم الفرس والحمار

یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کا نام رکھ لینا بھی جائز ہے،حضورا کرم ﷺ کے زمانہ میں بھی نام ہوا کرتے تھے،اس کی روایتیں لارہے ہیں۔

## (٢٨) باب ما يذكر من شؤم الفرس

٢٨٥٨ - حدثنا أبوا ليمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبي الله يقول: ((إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس ، والمرأة ، والدار)). [راجع: ٩٩ ٢٠]

اس کے معنی بعض حضرات نے میہ بتائے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی ، ور نہنحوست کی چیزیں ہیں ہی نہیں ۔

کین میرے خیال میں 'واللہ اعلم' حضور ﷺ کامنشا کہ ہے کہ نحوست کی چیز میں نہیں ، جیسا کہ دوسری جگہوں پر حضوراقدسﷺ نے فرمایا ہے، البتہ نحوست کے اثرات ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔

# نحوست کسے کہتے ہیں؟

نحوست کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک دفعہ آ جائے تو آ دمی اس چیز سے پریشان رہے۔ اگر چہ فی نفسہ تو شعوم کسی چیز میں نہیں ہے لیکن اس کے اثر ات ان چیز وں میں حقیقاً پائے جاتے

ہیں، اس لئے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز غلط ال جائے تو ساری عمر مصیبت ہے۔ یعنی اگر گھوڑا غلط ال گیا تو آدمی جلدی جلدی تو نہیں بدلتا کہ کسی کو دے دیا اور دوسرالے لیا، اس لئے ساری عمر مصیبت ہے۔ اس طرح ہوں غلط ال جائے تو اس کو بدلتا بھی بڑا مشکل ہے، ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتی ہے اور اگر گھر خراب مل جائے تو وہ بھی ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لئے نحوست تو نہیں ، البتہ ان کے اثر ات ان میں یائے جاتے ہیں۔

## (10) باب سهام الفرس،

وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها لقوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالُ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالُ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعْلَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعِلْمِ وَالْفِرْدِ وَالْبِعَالَ وَالْبِعْلَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْفَالَ وَالْبُولُولُهُ وَالْفُولُ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبُولُ

#### اختلاف ائمه

امام ما لک رحمة الله عليه فرماتے ہيں که گھوڑے ہوں يابرازين ہوں (برزون کی جمع ہے برازين، ترکی گھوڑے کو کہتے ہيں)ان سب کے لئے حصہ لگایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے" **وَالْمُحَیْسُلَ وَ الْمِبْعَالَ** 

**+0+0+0+0+** 

والمتحسمين لِتَوْ كَبُوهَا" الله تعالى نے ان سب كوسوارى قرار ديا ہے، ليكن ايك گھوڑے سے زيادہ كا حصہ نہيں ۔ لگائيں گے۔

یعنی اگرایک مجاہد دویا تین گھوڑے ساتھ لے کر گیا تو ایک ہی گھوڑے کا حصہ لگے گا، دویا تین کانہیں لگے گا، یہی مذہب اکثر فقہاء کا بھی ہے۔

۲۸۲۳ ـ حدثنا عبید بن إسمعیل ، عن أبی أسامه ، عن عبیدالله ، عن نافع عن إبن عمر رضی الله عنهما : أن رسول الله ﷺ جعل الفرس سهمین ولصاحبه سهما . الله ﷺ جمهور كا مسلك

جمہور کا مسلک اس حدیث کے مطابق ہے کہ جو شخص گھوڑے پرسوار ہوکر جہاد میں شریک ہو،اس کو تین حصلیں گے،ایک حصہ خوداس کا اپنااور دو حصے گھوڑ ہے کے ۔اع

## امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كامسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور بعض اہل کوفہ اس بات کے قائل ہیں کہا یسے محض کود و حصے مکیس گے ، ایک حصہ خود اس کا اور ایک حصہ گھوڑ ہے کا۔حدیث باب جمہور کی دلیل ہے۔

حنفیہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جوابن ماجہاوراما مطحاوی رحمہما اللہ نے نقل کی ہے۔ <sup>۳۳</sup>

صدیث باب کے بارے میں حفیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو جودوسہم دیئے گئے تھے ان میں سے ایک سہم تو گھوڑے کا تھا اور دوسرا حضور اکرم ﷺ کو کسی کو زیادہ دینے کا تھا اور دوسرا حضور اکرم ﷺ کو کسی کو زیادہ دینے کا حق حاصل تھا ، اس کے تحت آپ نے زیادہ دیا۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے۔

آس وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد السير ، بناب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، رقم : ٣٣٠٨، وسنن التومل مسلم ، كتاب الجهاد ، التومل ، وقم : ٣٤٥ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في سهم الخيل ، رقم : ٣٤٥ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنائم ، رقم : ٢٨٣٥ ، ٢٨٥٥ ، ومسند بناب في سهمان الخيل ، رقم : ٢٨٨٥ ، ٣٤٥ ، ٥٠١٥ ، ٥٠١٥ ، ٥٠٢١ ، وسنن التدارمي ، كتاب السير ، باب في سهمان الخيل ، رقم : ٢٣١٢ ، وسنن التدارمي ، كتاب السير ، باب في سهمان الخيل ، رقم : ٢٣١٢ .

الم عمدة القارى ، ج: ١٠١ ص: ١٨٣.

٣٣٪ عن ابن عسمر أن النبي عَلَيْكُ اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم ، سنن ابن ماجه ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنائم ، رقم : ٢٨٣٣ .

## (۵۳) باب الركاب والغرز للدابة

"غوز" بھی رکاب ہی کو کہتے ہیں ،لیکن عام طور سے "غوز"لکڑی کی اور رکاب لو ہے کی ہوتی ہے۔

(99) باب ناقة النبی ﷺ،

۲۸۷۲ حدثنا مالک بن إسمعيل: حدثنا زهير ، عن حميد ، عن أنس الله قال: كان للنبي الله تسمى العضباء لا تسبق . قال حميد : أو لا تكاد تسبق ، فجاء أعرابى على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: ((حق على الله أن لا يرتفع شئى من الدنيا إلا وضعه)).

طوله موسى عن حماد ، عن ثابت ، عن أنس عن النبي الله . [راجع: ١٢٨٧] آپ الله كل اونتى سے كوئى آگے ہى رہى تھى ۔

ایک مرتبدایک اعرابی اونتی پر بیٹھ کرآیا اور آ گے نکل گیا ،مسلمانوں پراٹ کا آ گے نکلنا نا گوارگز را''حتی عرف " یہاں تک کہ حضورا قدس ﷺ نے بہچان لیا کہ صحابۂ کرام ﷺ کواس پر نا گواری ہور ہی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کئی وفت نیچے گراد نیے ہیں تا کہ کوئی ریدانہ ہو۔

## (٢٩) ياب نزع السهم من البدن

۲۸۸۳ ـ حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبي بردة عن أبي موسى شه قبال: رمى أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال: انزع هذا السهم ، فنزعته فنزا منه الماء فد خلت على النبي ش فأحبرته . فقال: ((اللهم اغفرلعبيد أبي عامر)) . [انظر: ۲۳۸۳،۳۳۲۳].

آینی جب تیرنکالاتواس سے پانی نکلنے لگا، جب زخم سے پانی نکلے تو یہ موت کی علامت ہوتی ہے، اس کے کہاس کا مطلب ہے کہ خون پانی میں تبدیل ہور ہاہے۔ جب حضورا کرم اللہ کو بتایا تو آپ نے مغفرت کی دعا کی ، فر مایا" اللّٰهم اغفر لعبید ابی عامر".

# (٠٠) باب الحراسة والغزوة في سبيل الله

٢٨٨٧ ـ وزاد لنا عمرو قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه،

سي وفي صبحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الاشعريين ، رقم: ٣٥٥٣، ومسند أحمد أول مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الاشعرى ، رقم: ١٨٤٢١ ، ١٨٨٢٢ .

------

عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن النبى الله قال: ((تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخسميصة ، إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة . إن استاذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع)). وقال : فتعسا، كانه يقول : فاتعسهم الله . طوبى : فعلى من كل شىء طيب وهى ياء حولت إلى الواو، وهو يطيب. [راجع: ٢٨٨٢]

"تعس عبد الديناد" يعس" كمعنى بين بلاك بواوه خف جوديناراوردر بم كابنده بو، "وعبد الخميصة" اوراح كابنده بو، "وان اعطى دضى وإن لم يعط سخط" اگرديا جائة توراضى بو، ندديا جائة و ناراض بو، مراديه بحك ايراخص بلاك بو، برباد بور

"وإذا شیک فلا انتقش" اور جب اس کوکا ٹنا لگ جائے تو نہ تکا لا جائے ، مطلب بنہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہیں کرتا۔

آگفرمایا "طوبی لعبد .....اشعث راسه مغبرة قدماه" اس کامر،اس کے بال پراگنده،اس
کے پاؤل غبار آلود۔"إن کان فی الحواسة کان فی الحواسة" اگراس کوچوکیداری شربر کاد یاجائے تو
چوکیداری کرے گا، "وإن کان فی الساقة" اوراگراس کو شکر کے پچھلے جے میں رکھ دیاجائے تو پچھلے جے میں
رے گا، "وإذا استاذن لم یؤذن له" اوراس کی حالت ایس ہے کہا گرکہیں جانے کی اجازت طلب کر بو
لوگ اجازت بھی نددیں مطلب یہ ہے کہ عمولی آدی ہے،اس کالوگوں کے اندرکوئی خاص وقار نہیں ہے۔
دوگر اجازت بھی نددیں مطلب یہ ہے کہ عمولی آدی ہے،اس کالوگوں کے اندرکوئی خاص وقار نہیں ہے۔
دوگر اجازت بھی نددیں مطلب یہ ہے کہ عمولی آدی ہے،اس کالوگوں کے اندرکوئی خاص وقار نہیں ہے۔
دوگر اجازت بھی نددیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمولی آدی ہے،اس کالوگوں کے اندرکوئی خاص وقار نہیں ہے۔
دوگر اجازت بھی دوران کی جو اس کے اندرکوئی خاص دو اورائی کی جو اس کے اندرکوئی خاص دو اورائی کی جو اس کی اندرکوئی خاص دو اورائی کر دوران کی جو اس کی دوران کی جو اس کی دوران کی دوران کی جوالے کی دوران کی دور

"وإن شفع فلم تشفّع" اوراگر کسی کی سفارش کرے توسفارش تبول ندی جائے۔ایسے خص کے لئے اللہ تارک و تعالی اور حضورا کرم ﷺ نے خوشخبری دی ہے کہ دنیا کے اندراگر چداس کا مقام نہیں ہے، لیکن اللہ ﷺ اللہ تارک و تعالی اللہ علی اللہ ع

## (١٦) باب الخدمة في الغزو

۲۸۸۸ ــ حدلت محمد بن عرعرة: حدلنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن ثابت البنانيّ ، عن أنس الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إنى رأيت الأنصار يصنعون شئى لاأجد احداً منهم إلا أكرمته . ٢٠٥٠ ٢٠٠

<sup>.</sup> ٣٥ . لايوجد للحديث مكررات.

٢٣. وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في حسن صحبة الأنصار، وقم : ٣٥٤٠.

حفزت انس کے فرماتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کیا کرتے تھے، حالا تکہ حضرت جریر کے علی ان میں بنو بحیلہ کے نواب تھے، وہ کہتے تھے میں نو بحیلہ کے نواب تھے، وہ کہتے تھے میں نے انصار کوایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی کو دیکھا ہوں اس کا اگرام کرتا ہوں۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ حضور اکرم کے اور مہاجرین کی خدمت تھی، اس کی وجہ سے حضرت جریر بھی انصار کی خدمت کی در نے کو پند فرماتے تھے۔

• ٢٨٩ ـ حدثنا سليمان بن داؤد أبو الربيع ، عن إسمعيل بن ذكريا : حدثنا صاصم، عن مورّق العجلى ، عن أنس قال : كنا مع النبى الكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا ، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبى الله و (ذهب المفطرون اليوم بالأجر)).

# متعدى عبادت كى فضيلت

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کی کے ساتھ اس حالت میں تھے کہ "اکٹونا طلا من مستنظم کی مسائلہ من ہے ہم ہیں ہے سب سے زیادہ سا بیاں شخص کو حاصل تھا جوا پے کمبل سے سامیہ لے رہا تھا، مطلب میہ کہ سمارے لئے کہیں سامیہ کی جگہ نہیں تھی، کوئی درخت بھی نہیں تھا، اتن گرمی اور دھوپ تھی کہا گرکسی کے پاس کمبل یا چا درتھی تو وہ اس سے سامیہ لے رہا تھا، بس وہ سب سے زیادہ سامیہ لینے والا تھا۔

"وامنا السدين صاموا" ال حالت ميں جن لوگوں نے روز ہ رکھا تو انہوں نے کوئی کا منہيں کيا، يعنی انہوں نے کوئی خدمت کا کامنہيں کيا۔

"واما المدين افطروا" اورجنهوں نے سفر کی حالت میں روزہ افطار کیا ہوا تھا وہ سواریاں اٹھاتے اور معمولی نوعیت کے کام کرتے تھے، جیسے برتن دھونا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کیونکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھاوہ روزہ کے اندر کام کرتے ہوئے کتر ارہے تھے اور دوسرے صحابہ کرام ﷺ بھی دیکھ رہے تھے کہ روزہ سے بیں اس کے ان کی خدمت کریں اوران سے زیادہ کام نہلیں، افطار کرنے والے سارا کام کررہے تھے۔

حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ آج کے دن مفطر سب اجر لے گئے کہ انہوں نے خدمت کی ، گویا ان کوصائمین کے مقابلے میں زیادہ اجر ملا، کیونکہ صائمین جوعبادت کررہے تھے وہ ان کی ذات سے متعلق تھی اور جوحضرات

سي لايوجد للحديث مكررات.

٣٩ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب أجر المقطر في السفر اذا تولى العمل ، رقم : ١٨٨٧ ، وسئن النسائي ، كتاب الصيام ، باب فضل الافطار في السفر على الصيام ، رقم : ٢٢٣٥ .

خدمت کررہے تھے، وہ متعدی عبادت تھی اور لازم عبادت کے مقابلہ میں متعدی عبادت ہمیشہ زیادہ تواب کا موجب بنتی ہے۔معلوم ہوا کہ جس عبادت ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ ہواوراس کی خدمت ہو، وہ محض ' اپنی ذاتی نفلی عبادتوں کے مقابلہ میں افضل ہے۔

## (4۲) باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر

ا ٢٨٩ ـ حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة عن النبي الله قال : ((كل سلامي عليه صدقة كل يوم ، يعين الرجل في دابته ، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، و الكلمة الطيبة ، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ، ودل الطريق صدقة)). [راجع: ٢٤٠٧]

بیسارے اعمال بتارہے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کونفع پہنچانا ،اس کواللہ ﷺ نے کتنی فضیلت عطافر مائی ہے۔" یصن الوجل فی دابتہ" آ دمی سفر میں ہوتو آ دمی ساتھیوں کی خدمت کرے۔

# حضرت مولا نااعز ازعلى رحمها للتدكاايك واقعه

حضرت مولا نا اعزازعلی صاحب رحمہ الله میرے والد ما جدا کے استاذ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں جارہے تھے، حضرت بھی ساتھ تھے، حضرت نے فرمایا : بھائی سفر میں کسی کوامیر بنانا جا ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو ہی امیر بناتے ہیں۔ کہنے لگے : مجھے امیر بناتے ہوتو ہر حکم ما ننا ہوگا، کہا : ہی حضور، ہر حکم ما نیں گے۔ اب پلیٹ فارم پر پہنچے، ریل کے اندر جانا تھا، جب ریل آئی تو سارے ساتھیوں کا سامان جمع کیا، پھر سر رکھا، پھر پاتھ میں پر کر کر ریل کے اندر جانا تھا، جب ریل آئی تو سارے ساتھیوں کا سامان جمع کیا، پھر سر رکھا، پھر ہاتھ میں پر کر کر دیل پر چڑھنے لگے، اب جتنے شاگر دیتھے میب دوڑے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ؟ حضرت نے فرمایا امیر کا حکم مانیا پڑے گا، اس طرح سارے سفر میں امیر کے حکم نے تنگ کردیا کہ ہر موقع پر سارا کام کرنے کے لئے خود ہر جتے ، اگر کوئی اعتراض کرتا تو فرماتے کہتم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ امیر کا حکم مانیں گے۔

یہ ہیں ہمارےا کا برعلاء دیو بند ،اتنے او نیچے مقام پر ویسے ہی نہیں پہنچے گئے ،اللہ ﷺ نے ان حضرات کو ایسی اعلیٰ صفات عطافر مائی تھیں ۔

## (٧٦) باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب،

امام بخاری رحمة الله علیه نے یہاں یہ باب قائم کیا ہے کہ "باب من است عان بالضعفاء والصالحین فی الحوب" کہ جنگ کے اندرضعفاء اورصالحین سے دعاکر انی چاہئے ،اس لئے کہان کی دعا

زیادہ قبول ہوتی ہے۔

جوآ دمی فقروفا قد کا شکار ہے، بے وسلہ ہے، جب وہ اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے رجوع میں زیادہ انابت وخشیت ہوتی ہے، اور آ دمی جتنا دنیا کے اندر گھرتا چلا جاتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے چلے جاتے میں ، اتنا ہی انسان کا دل دنیا میں الجھتا چلا جاتا ہے، اس کی دعا ؤں اور عباد توں میں اتناا خلاص نہیں ہوتا۔

۱ ۲۸۹ - حدثناسلیمان بن حرب: حدثنا محمد بن طلحة ، عن طلحة ، عن طلحة ، عن مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد ان له فضلاً على من دونه . فقال النبى (ab): ((هل تنصرون وترزقون إلابضعفا تكم؟)). (ab)

حفرت مصعب الله فرماتے بین که حفرت سعد بن الی وقاص کے دل میں خیال آگیا کہ "ان لک فضلا علی من دونه" که ان کوایتے سے نیچلوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔

یعنی مرتبہ یاعلم یاکسی بھی اعتبار ہے دل میں نصیات کا خیال آگیا، نبی کریم بھی کواندازہ ہوا تو آپ بھی نے فرمایا" ہل تنصرون و ترزقون الابضعفا ٹکم؟" کہاللہ بھی کی طرف ہے جو تہاری مدد کی جاتی ہے اور جورزق دیا جاتا ہے وہ تہارے ضعفاء کی وجہ ہے دیا جاتا ہے ۔ لیمنی جوتم میں ضعیف اور کمز ورلوگ ہوتے ہیں جن کا بظاہر کوئی مرتبہ نہیں، جن کے پاس پیے بھی نہیں، وسائل بھی کم ہیں، ان کی طرف اللہ بھی کی رحمتیں نیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی رزق مل جاتا ہے اور تہاری بھی نصرت ہوجاتی ہے۔

## (۷۷) باب: لايقال: فلان شهيد،

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : ((الله اعلم بمن يجاهد في سبيله . والله أعلم بمن يكلم في سبيله )).

ابن سعد الساعد في: أن رسول الله في التقى هو والمشركون فاقتتلوا ، فلما مال رسول الله في إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم ، وفي أصحاب رسول الله في رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا: ما أجزا منا اليوم أحد كما أجزا فلان، فقال رسول الله في: ((أما إنه من أهل النار))، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه.

اليوجد للحديث مكررات.

وفي سنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب الاستنصار بالضعيف ، رقم : ٢٤ ١٣ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين
 بالجنة ، باب مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص رقم : ١ ١٣١ .

قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: ((وما ذاك؟)) قال: الرجل الدى ذكرت آنفاً أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحاً شديداً، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ها عند ذلك: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة). أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)).

# اعتبارخواتیم کاہے۔

" فقا لوا: ما اجزا منا" لوگول نے کہا آج جیبامعاملہ انہوں نے کیا ہے، ایباہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا"امساان من اهل الندار" تههیں کیا پته، یہ تو دوزخی ہے، حالانکہ دیکھنے میں بڑی جان فشانی کا کام کررہے تھے، توالک شخص نے کہا:"انسا صساحیہ، میں ان کے پیچھے لگتا ہوں تاکہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔

"قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه وإذا اسرع اسرع معه، قال: فجرح السرجيل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض " تحت زخى هو گيا تو زخم كي الموت فوضع نصل سيفه في الأرض " خت زخى هو گيا تو زخم كي تكيف كي وجه سے جلدي موت چانى ، چنا نچه اس نے اپني تو آراز مين پرركي " و ذب اب ه بين الديبه" اور ذباب اين تديين كورميان ركي " فه تحامل على سيفه فقتل نفسه " پي توارك او پر گرگيا اور خود كي لي الموجل لي عمل " كه آدى بظاهر جنت كامل كرر ما موتا ہے ، كين السوجل لي عمل " كه آدى بظاهر جنت كامل كرر ما موتا ہے ، كين

اق وفي صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وأن من قتل نفسه ، رقم : ١٢٣ ، ومسند أحمد،
 باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي مالك سهل بن الساعدي ، رقم : ١٢٢١ / ٢١ / ٢١٨٠ .

حقیقت میں اہل النار سے ہوتا ہے، اور اہل نار کاعمل کرر ہا ہوتا ہے، حقیت میں اہل جنت میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اعتبارخوا تیم کا ہے۔

اب بظاہرخودکشی گناہ کمیرہ ہے، تو اہل نار میں قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً دخول نار ہوگا تا کہ اس عمل کی سز ابھکتے ، بعد میں شاید جنت میں چلا جائے ، اور بعضوں نے کہا ہے کہ پیخص منافق تھا ، دل میں'' العیافہ باللہ'' ایمان نہیں تھا ، ویسے ہی اپنی قومی حمیت میں لڑر ہاتھا ، تو جب مرگیا اور خودکشی بھی کی تو آپ ﷺ نے اس کو اہل النار میں سے قرار دیا۔

موال: جوخودکشی کرے تو کیا وہ خالد فی النارہے؟ اوراس کے جنازہ کا کیا حکم ہے؟

جواب: خودکشی بھی دوسرے کبائر کی طرح ایک کبیرہ ہے، جوسکم ان کا ہے وہی اس کا بھی ہے، خلد فی النار کہنا سچے نہیں ہے اورایسے خص کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی ،البتۃ اگرامام دوسرے کو پڑھانے کو کہہ دیتو اس کی بھی گنجائش ہے تا کہلوگوں کو پتۃ چلے کہ بیہ براعمل ہے۔

خودکش بم دھا کہ

بعض مرتبہ مجاہدین ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر خودکٹی لگتا ہے جیسے بارود باندھ کردشن پر کود گئے وغیرہ، آیا اس قتم کے اعمال خودکشی کے ذیل میں آتے ہیں یانہیں؟

جواب: اس کا تھم تلاش کرنے کے باوجود مجھے کتب فقہ کے اندر نہیں ملا ، البعۃ بعض واقعات ایسے ملے ہیں جواس سے ملتے جی جیسیا کہ چھپے گزرا کرغزوہ کیامہ میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے بخیش میں رکھ کر پھینک دو۔ اب بظاہر بخینق میں رکھ کر چینکنے کے بعد زندہ رہنا بہت مشکل ہے ، جوخود کشی جیساعمل ہے کیکن اس کو جائز سمجھا گیا ، اس طرح کوئی شخص تکوار لے کرتن تنہا وشمن کی صف میں گھس گیا تو بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ، کیکن ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے طریقے اختیار کرنا جن میں موت یقینی معلوم ہوتی ہے، کین مسلمانوں کے لئکر کواس کی ضرورت ہے تو وہ خود کثی میں داخل نہیں بلکہ جہاد کا حصہ ہے،''واللہ اعلم'' بعض اوقات اس قتم کے معاملات کرنا پڑتے ہیں اور سلف کے بعض کا موں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔ <sup>81</sup>

البتذان مثالوں اور موجودہ خود کش حملوں میں بیفرق ہے کہ دہاں اصل حملہ دشمن پر ہوتا ہے ،اگر چہ گمان غالب ہو کہ دشمن ہمیں مارد ہے گا،لیکن خود کش حملوں میں اپنی ذات کو ہلاک کر کے اسے دوسروں کی ہلا کت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے،اس لئے بندہ کوان کے جواز پرشرح صدیر نہیں ہے، تاہم جولوگ کسی فتوے کی بنیاد پرالی قربانی دیتے ہیں اور

۵۲ دلالة عبلي الأخذ بالشدة في استهلاك النفس وغيرها في ذات الله عزوجل، وترك الأخذ بالرحصة لمن قدر عليها الخ وفيه: التداعي للقتال ، عمدة القارى ، ج: • ١ ، ص: ١٢٣ .

اخلاص كى اتھ دية بين،ان كى بارے ميں الله على سے رحمت كى اميدر كھنى جا ہے۔

# (٨٨) باب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل:

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ قُوَّةٍ وَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ لُوَّكُمُ ﴾ ٣٠٠

الله بن مسلمة : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبى عبيد قال : سمعت سلمة بن الاكوع في قال : مرّ النبى على نفر من أسلم ينتضلون . فقال النبى في : ((رموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بنى فلان)). قال : فامسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله في : ((ما لكم لا ترمون؟)) قالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال النبى في : ((رموا فأنا معكم كلكم)). [أنظر : ٣٣٤٣، ٢٥٣٥]

صحابہ کرام ﷺ جب میش کررہے تھے تو آپ ﷺ نے کس ایک جماعت سے فرمایا کہ میں تہارے ساتھ ہوں۔

صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ ''کیف نسرمی وانست معھم ؟''آپان کے ساتھ چلے گئے تو ہم کیے رمی کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''ارموا فانامعکم کلکم'' میں سب کے ساتھ ہوں۔

### (٨٢) باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق

اونٹ کی ہٹری سے ایک تانت نکال کرتلوار کے مقبض پر چڑ ھادیا جاتا تھا۔اور عنق ،سیسہ،پیتل یالو ہے کا حلیہ ہوتا تھا،سونے چاندی کا حلیہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔

### (٨٣٠) باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة

۱۹۱۰ ـ حدثنا أبو اليمان:.....ولم يعاقبه وجلس. [أنظر:۱۳۳،۲۹۱۳،۳۳ م. هـ استار:۱۳۳،۲۹۱۳م] مق

تلوارکونیام میں کرلیا، دوسری روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمسلمان بھی ہو گئے تھے۔

ص [الانفال: ٢٠]

٥٣ وفي مسند احمد ، اول مسند المدنيين الجمعين ، باب حديث سلمة بن الاكوع ، رقم : ٢٨٨٥.

۵۵ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الخوف ، رقم: ١٣٩١ ، وكتاب الفضائل ، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس ، رقم: ٢٣١ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم: ٢١ ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ .

# (٨٢) باب من لم يركشر السلاح وعقر الدواب عندالموت

لینی جاہلیت میں بیقاعدہ تھا کہ جب کوئی مرجاتا تو اس کے ہتھیارتو ڈکرختم کردیئے جاتے تھے،تو بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

### (٨٨) باب ما قيل في الرماح

ويـذكـر عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : ((جـعـل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى)).

میرے نیزے کے نیچے اللہ ﷺ نے میرارزق رکھا ہے،مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جوفتو حات حاصل ہوئیں تووہ مال غنیمت وغیرہ کے ذریعہ ہوئیں۔

# (٨٩) باب ماقيل في ذرع النبي على والقميص في الحرب،

وقال النبي ﷺ: ((أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله)).

2 191 - حدثنا خالد ، عن المثنى: حدثنا عبد الوهاب : حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى شوهو فى قبة : ((اللهم إنى انسدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم)). فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله ، فقد الححت على ربك، وهو فى الدرع فخرج وهو يقول : ﴿سَيُهُزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ رَبِلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر : ٣٥، ٢٣]. وقال وهيب : حدثنا خالد : يوم بدر. [انظر: ٣٥ ٣٩، ٨٧٥، ٣٨٥]

یعنی عبدالوہاب نے بھی اس کوخالد ہے روایت کیا ہے۔خالد سے خالد بن ولید مراد نہیں بلکہ خالدراوی مراد ہیں اور ''قبع'' سے وہ عریش مراد ہے جوحضورا قدس ﷺ کے لئے بدر کے دن بنایا گیا تھا۔

### (١٩) باب الحرير في الحرب

9 1 9 1 - حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سعيد ، عن قتادة أن أنسا حدثهم: أن النبي الله وخض لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من

٧٤ و في مسند احمد ، ومن مسند يني هاشم ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٢٨٨٥.

حرير من حكة كانت بهما. [أنظر : ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢، ٢٥٨٩] 🅰

• ٢٩٢ ـ حدثنا أبو الوليد : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس.

حدثنا محمد بن سنان : حدثنا همام ، عِن قتادة ، عن أنس الله الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي النبي القمل - فارخض لهما في الحرير ، فرايته عليهما في غزاة. [راجع: ١٩١٩].

نی کریم ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ اور حضرت زبیر بن العوام ﷺ کوحریر کی قبیص پیننے کی ا جازت دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کئی طریقوں سے روایت نقل کی ہے۔

کیبلی روایت میں ہے کہان کواس وجہ سے اجازت دی کہان کوخارش تھی۔

ووسری روایت میں کہا گیا ہے کہ جو ئیں ہوگئے تھیں ،اوراس میں میبھی ہے کہ ہم نے ان کو حالت حرب میں حریر کی قمیص پہنے ہوئے دیکھا۔

### حربر كااستعال

# مسلك امام شافعي رحمه الله

ان تمام روایوں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فر مایا ہے کہ سی عذر کی وجہ سے حریر کا استعال جائز ہےاوران کے نز دیک عذریا تو کوئی بیاری ہے جیسے خارش وغیرہ میں مفید ہوتا ہے یا جنگ کی حالت میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے جائیں تو حریر کالباس پہن کرجائیں ،اس لئے کہ حریر سے تلوارا چک جاتی ہے اور پہتلوار کے راستہ میں رکا وٹ بن جاتا ہے ،اس واسطے اجازت دی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان کے لئے کسی بھی حالت میں حریر خالص کی اجازت نہیں ہے اور جب بھی عذر ہو، جیسے بیرحالات بیان کئے گئے ہیں ،تو اس صورت میں حریر مخلوط کی اجازت ہے،البتدا تا

<sup>24</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب اباحة لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة او تحوها ، رقم : ١ ٢ ٨٨، وسنس التر ملدي ، كتاب اللباس عن رسول الله باب ماجاء في الرخصة في لبس الحوير في الحرب، رقم: ١ ١٣٨، وسنن النسائي، كتاب الزينة ، باب الرخصة في لبس الحرير في الحرب ، رقم : ١٥ / ٥٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب اللباس ، باب في لبس الحرير لعذر ، رقم :٣٥٣٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، ياب من رخص له في لبس الحرير ، رقم :٣٥٨٢ ، ومسنداحمد، باقي مسند المكثرين، باب مستدأ نس بن مالك، وقم :١١٤٨٣ ، ١١٨٥٠ ، ١٣١٣٨.

فرق ہے کہ عام حالات میں وہ حریر جس کا بانا حریر ہوا درتا ناغیر حریر ہووہ جائز نہیں اور جس کا تانا حریراور باناغیر حریر ہو، وہ جائز ہے اور حالت حرب میں یا حالت عذر میں وہ کپڑا بھی استعال کرنا جائز ہے، جس کا بانا حریراور تاناغیر حریر ہو۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان تمام روایات کو اس حریر مخلوط پرمحمول فرماتے ہیں جس کا بانا حریر ہواور مطلق حریر کا اطلاق اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ جب بانا حریر ہوتو بانا ہی اوپر رہتا ہے، تانا نیچے رہتا ہے، تو چونکہ دیکھنے میں سارا حریر ہی نظر آئے گا، سارا حریر ہی مغلوم ہوگا، اس لئے اس کو حریر کہا گیا۔ ۵۸

### (٩٣) باب ماقيل في قتال الروم

۱۹۲۳ ـ حدثنی إسحاق بن يزيد الدهشقی: ....... اول جيش من امتی يغزون مدينة قيصر مغفور لهم)) ، فقلت : أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : ((لا)) . [راجع : ۲۷۸۹] يوه دو دروايت ب جس كا يجهي حواله ديا تقا"اول جيش يغزون مدينة قيصر" مدينة قيصر عضطنطنيه مرادب، يبلالشكر يزيد كي سربراي من تقا-

### (90) باب قتال الترك

٢٩٢٧ - حدثنا أبو النعمان: ......ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة)). [انظر: ٣٥٩٢]

۲۹۲۸ ـ حدثنی سعید بن محمد: .......کان وجوههم المجان المطرقة . ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر)). [أنظر: ۲۹۲۹، ۳۵۸۷، ۳۵۹، ۳۵۹۱]. هي الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر)) وأنظر: ۲۹۲۹، ۳۵۸۵، ۳۵۹، ۳۵۹۱]. هي الساعة حتى تنها رامقا بله بوگا جو بالول كے جوتے پہنتے ہو نگے ،ان كے چرك چوڑے بوئلے جيسے

٨٥ تكملة فتح الملهم ، ج: ٣ ، ص: ١١١.

وق وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، قم: ٣٩٠، وكتاب فضائل المصحابة، باب خيار الناس، رقم: ٣٥٨٨، وكتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله، رقم: ١٥٧، وكتاب المقتن وشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى، رقم: ١٨٣، ٥، وسنن الترملى، كتاب البر والصله عن رسول الله، باب ماجاء في ذى الوجهين، رقم: ١٩٣٨، وكتاب الفتن عن رسول الله، باب ماجاء في قتال الترك، رقم: ١٣١، ١٢٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الميلاحم، باب في قتال الترك، رقم: ٣٢٩، وكتاب الأدب، باب الترك، رقم: ٣٢٢٩، ومسند احمد، الأدب، باب الترك، رقم: ٣٢٠٩، ومسند احمد، باب في مسند الممكثرين، باب مسند أبي هويرة، رقم: ٣٢٩، ٢٩٠٩، ١٥١٥، ٣٨٢٤، ١٥٣٥، ٢٨٩٥، ومسند باقي مسند الممكثرين، ومروقا المالية عن العامم، باب ماجاء في اضاعة المال وذى الوجهين، رقم: ٣٨٩١.

ڈ ھال کی طرح ، جو بالکل سپاٹ ہو جاتی ہے ، میگاول نسل کے لوگوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں ،ان کی ناکیس حچھوٹی ہوں گی۔

# (٩٤) باب من صف أصحابه عند الهزيمة ، ونزل عن دابته واستنصر

٢٩٣٠ ـ حدثنا عمرو بن خالد الحراني: ..... وخفافهم حسرا ليس بسلاح

...... ثم صف اصحابه .[راجع :۲۸۲۳]

"و حفافهم حسرًا" - "خف" بمعنی "خفیف" کے ہے بینی جو ملکے لوگ تھے، جن کے جسم ملکے تھے اور جن کے پسم ملک تھے اور جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، "حسّے "ا" وہ ننگے سرتھ ، ننگے سرے مراد ہے کہ بغیر اسلحہ کے نہتے تھے، وہ جلدی سے بھاگ گئے تھے۔

### (٩٨) باب الدعاعلى المشركين بالهزيمة والزلزلة

۲۹۳۵ ـ حدثنا سليمان بن حرب ......(فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم)). انظر: ۲۰۲۲، ۲۰۳۷، ۲۲۵۷، ۹۳۳۵، ۱۳۹۱، ۲۹۲۷ <sup>ک</sup>

قال: " فلم تسمعي ماقلت ؟ وعليكم "لعني مين في صرف وعليكم كهاب،السلام عليكم كالفظ استعال نهيس كيا\_

### (۱۰۱) باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه،

وما کتب النبی الله کسری و قیصر ، و الدعوة قبل القتال یہاں مقصور یہ ہے کہ قال سے پہلے دعوت دینا مسنون ہے۔

# قال سے پہلے دعوت دینا

چنانچ فقہاء کرام نے اس مسلمیں کلام کیا ہے کہ ہر جہاداور حملے سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یانہیں؟ فقہاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ قال سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے۔

<sup>•</sup> ل و في صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد ، رقم : ٢٠٢٧ ، وسنن الترمذي ، كتاب الاستيذان والآداب عن رسول الله ، باب ماجاء في التسليم على أهل الذمة ، رقم : ٢٦٢٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأدب ، باب رد السلام على أهل الذمة ، رقم : ٣١٨٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٢٢٩١ ، ٢٣٣٥ ، ٢٣٣٥ ، ٢٣٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، باب في الرفق رقم : ٢٢٤٨ .

کین جمہور فقہاء کا کہنا ہیہ کے دعوت دینا ضروری نہیں ،البتہ مستحب ہے۔

اور بعض فقہاء نے یتفصیل کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو پہلے دعوت پہنچ چک ہے تب تو ان کو دعوت ضروری نہیں ،لیکن اگران لوگوں کو پہلے دعوت نہیں پہنچی تو پھر قال سے پہلے ان کو دعوت دینا ضروری اور واجب ہے ، اس کے بغیر قال جائز نہیں۔

جمہور نقبهاء کا کہنا ہے ہے کہ اب دنیا کے تمام خطوں میں اسلام کی دعوت عام پہنچ چکی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی آ دمی اب ایمانہیں رہاجونی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین سے بحثیت اجمالی واقف نہ ہو، لہنزااب سن بھی جگہ جہاد سے پہلے دعوت دینا شرط نہیں البتہ مستحب ہے ۔ لبندا دعوت دئے بغیر بھی اگر جہاد کیا جائے گا تو وه جا ئز ہوگا ، نا جا ئزنہیں ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو دعوت مسلمانوں کے ذیمہ فرض ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ وہ پیر کہ غیرمسلموں کو بیا پیتہ لگ جائے كرحضورا قدى الله كرسول تصاورآب نے اقوام عالم كوتو حيدى دعوت دى اورآب الله يدين اسلام لے کرتشریف لائے تھے۔اگراتی بات بھی اجمالی طور پر پہنچ گئی ہیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہو گیا۔اب ہر ہر فردکوالگ الگ دعوت دینایدکوئی فرض نہیں۔ آج کل یہ تصور مشکل ہے کہ کوئی فرداییا ہوجس کو اسلام کے بارے میں اجمالی دعوت نہ پینچی ہوحتی کہ حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کے زیانے میں بھی ایبا فردنہیں تھا۔اس لئے کہ یہ بات تو سب کومعلوم ہوگئ تھی کہ حضور اقدی ﷺ نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور آپﷺ تو حید کی دعوت دیتے ہیں۔اتن بات توسب جانتے تھے اس لئے وہ لوگ معذور نہیں سمجھے جائیں گئے۔ للہ

(۲ • ۱)باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة،وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أ ربابا من دون الله.

وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ ﴾ الآية "ك

• ٢٩٣ - شكرًا لما ابلاه الله. اس يرشكراداكرن ك لي الشي النا على عوانعام كيا يعن اس نے کسریٰ کے کشکر کو بھگا دیا ، شکست دی۔

٢٩٣١ ــ حدثنا أبو اليمان: أحبرنا شعيب ، عن الزهرى: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رض قال : قال رسول الله ﷺ : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على

الا [آل عمران: 44]

۲۲ - المفنى لإبن قدامة ، ج: ۸ ، ص: ۱ ۲۳۱.

الله)). رواه عمر وابن عمر عن النبي ﷺ. عمر الله

یہ جزیرہ عرب کے لوگوں سے متعلق ہے کہ میں اس وقت تک قال کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ

"لا اللہ اللہ اللہ "نہ کہیں۔ جزیرہ عرب میں صرف اسلام یا سیف ہے، جزیہ بیں ہے۔ یہ کم اس اصول پر ہے

کہ اللہ کھلئے نے جزیرہ عرب کو مسلمانوں کا معتقر بنایا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس لئے اب اس میں

کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ عرب میں کا فروں سے جزیہ قبول

نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو صرف دو چیزیں ہیں: اسلام یا تلوار۔ البتہ اگر عارضی طور پر تجارت یا ملا زمت کے

ارادے سے یہاں رہیں تو اس کی گنجائش ہے۔

### (٩٠١) باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به

٢٩٥٦ ـ حدثنا أبو اليمان: أخبر شعيب قال. حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة الله الله الله الله الله الله الله المائة ال

٢٩٥٧ - وبهذا الإسناد: ((من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله. ومن عصانى فقد عصى الله. ومن يعطع الأمير فقد عصانى . وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائم ويتقى بمه . فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا . وإن قال بغيره فإن عليه منه)). [أنظر: ١٣٧٤] ٥٤

٣٢ لايوجد للحديث مكورات.

٣٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الايمان ، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لااله الا الله محمد رسول الله ، رقم: ٣٠ وسنن الترمذى ، كتاب الايمان عن رسول الله ، باب ماجاء أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله محمد رسول الله ، وقم: ١٣٥٠ وسنن التسائى ، كتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، رقم: ٣٩ وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب على ما يقاتل الممشركون ، رقم: ٢٢٧٠ وسنن ابن ماجة ، كتاب المقلمة ، باب في الايمان ، رقم: ٥٠ وكتاب الفتن ، باب الكف عيمن قال الاله الا الله ، رقم: ١١٩ ومسند احمد ، مسند العشرة المبشوين بالجنة ، باب مسند أبي بكر الصديق ، رقم: ٢٢٠ ووباقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ٥٥ ، ١٩٠ ، ١١ ، ١٠ ، ١٠ ١٠ ، ١٠ ١٠ ١٠ ، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ .

٥٢ و في صبحيح مسلم ، كتباب الإصارة ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، رقم : ١ ١ ٣٦ و وسنين النسبالي، كتباب البيعة ، بباب الترغيب في طاعة الامام ، رقم : ٢٢ ١ ٣، وكتاب الاستعاذة من فتنة السبحيا، رقم : ٥١ ٥٨ و وكتاب البيعة ، بباب المقدمة ، باب اتباع سنة رسول الله ، رقم : ٣، وكتاب الجهاد ، باب طاعة الامام ، رقم : ٣٠ و وكتاب الجهاد ، باب طاعة الامام ، رقم : ٣٠ و ٢٨٥ و مسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٣٠ و ٢٠ ٥ ١ ١٥ و ٢٣٥ م ٢٥ ١٥ و ٢٣٥ .

یعن ہم آخری زمانہ میں آئے ہیں" نصن الآخرون السابقون "کین بیامت نضیلت کے اعتبار سے دوسری امتوں پر سبقت لے جائے گی۔

اورفر مایا ''انسما الإمام جنة'' امام ایک ڈھال ہے، جس کے پیچھے سے لوگ قال کرتے ہیں اوراس سے بچاؤ حاصل کرتے ہیں ، بعنی امام سلمانوں کے لئے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح آ دمی ڈھال کے ذریعہ بچتا ہے۔ تو امام کی بڑی قدر دمنزلت ہے اور اس کے ذریعہ بچتا ہے۔ تو امام کی بڑی قدر دمنزلت ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔

### (١١٠) باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا

وقال بعضهم : على الموت ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِيُنَ ..... ﴾ لآية ال

۲۹۵۸ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية ، عن نافع قال: قال إبن عمر رضى الله عنه عنه عنه الشجرة التي بايعنا رضى الله عنه من الله عنه العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا: على أى شيء بايعهم ، على الموت؟ قال: لا ، بايعهم على الصبر منه الله المنه الموت؟ قال المهم على الصبر المنه ال

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے اگلے سال جب ہم دوبارہ عمر ہ قضاء کے لئے آئے تو ہم میں سے دوآ دمی بھی اس درخت کے نیچ جمع نہیں ہوئے جس کے نیچ آپ کے نے چھلے سال بیعت لی تھی یعنی نبی کریم کی نے حدیدیہ کے موقع پر درخت کے نیچ جو بیعت لی تھی وہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں دوآ دمیوں کی رائے بھی منفق نہیں ہوئی کہ کوئی کہ درہا تھا یہ ہے، منفق علیہ طور پر کسی درخت کی تعیین نہیں ہوئی۔

"كانت دحمة من الله" بميں اس درخت كا پنة نه چل سكا، يه بھى الله على كل طرف سے ايك رحمت تقى ، اس واسطے كه اگرلوگوں كو پنة چلتا تولوگ و بال پر كفروشرك كے كام كرتے ، توالله على نے ہم سے اس كاعلم ہناليا۔

اس کے دوسرامعنی بیبھی ہوسکتا ہے کہ وہ شجرہ اللہ ﷺ کی طرف سے رحمت تھا، اس واسطے ہم اس کو تلاش کررہے تھے، کیکن اس کی تعیین پر ہماری اتفاق رائے نہ ہوسکی۔

٢٢ [الفتح: ١٨]

على الايوجد للحديث مكررات.

۲۸ وانفرد به البخاري.

اس سے پتہ چلا کہ روایت میں جوآتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے شجر ہ رضوان کو کٹوا دیا تھا، درحقیقت اس کی وجہ بیتھی کہ لوگوں کواصل شجرہ کا پتہ نہیں تھا کہ کون ساشجرہ ہے، لیکن ویسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ بیرضوان کا شجرہ ہے، لوگ اس کو دیکھتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اس کو کٹوا دیا۔اس لئے اس سے بیاستدلال کرنا کہ تبرک با فارالصلحاء نا جائز اور حرام ہے، بیاستدلال درست نہیں ہے۔ وق

9 7 9 9 سحد ثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد الله قال: لماكان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله الله الناس على الموت.

عبداللہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تر ہ کا وقت آیا، یعنی وہ جس میں مدینہ منورہ سے برید کے خلاف لشکر تیار کیا گیا تھا ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور آ کر کہا کہ عبداللہ بن حظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کے ہاتھ پرموت پر بیعت نہیں کروں گا۔

اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ کے عہد میں نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بھی موت پر بیعت لی گئ تھی۔ مطلب سے کہ مرجا کیں گے یاب ہول گے اور یہ بھی ہوا کہ صبر پر بیعت لی گئی کہ ہم بھا گیس گے نہیں۔ پیچھے روایت میں آیا ہے کہ صبر پر بیعت لی گئی ، حدیبیہ کے موقع پر موت پر بیعت نہیں لی گئی ۔ تو یہ مختلف حالات پر محمول ہے بھی آپ ﷺ نے موت پر بیعت لی ، کھی صبر پر بیعت لی ۔

### (١١١) باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون

۲۹۲۳ حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبى وائل قال: قال عبدالله ، لقد أتنانى اليوم رجل فسألنى عن أمر ما دريت ماأ رد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا فى المغازى، فيعزم علينا فى أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدرى ما أقول لك إلا أنا كنا مع النبى في فعسى أن لا يعزم علينا فى أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن ينزال بنخير ما اتقى الله. وإذا شك فى نفسه شىء سأل رجلا فشفاه منه وأو شك أن لا تجدوه، والذى لا إله إلا هو ما أذكر ما غير من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقى كدره.

ابودائل روایت كرتے بیل كه بم سے ابن مسعود علی سنے ایک مرتب كها" لقد اتسانسي اليوم رجل "آج

ول تكلمة فتح الملهم ، ج: ٣ ، ص: ٣٦٣.

میرے پاس ایک خص آیا تھا، اس نے ایک ایسے معاملہ میں مجھ سے سوال کیا کہ مجھے پیے نہیں چلا، میں کیا جواب دوں۔

اس نے بیسوال کیا کہ ایک خص" معنی "مسؤدی" ہے" مسؤدی" کے معنی بیں توی، صاحب سلاح، سلح آدی، "نشیطاً" یعنی پھر تیلا ہے۔" بعض ج مع امواننا" امراء کے ساتھ جہاد میں نکلنا ہے، تو ہمارے او پرتسم دے کروہ لازم کرتا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے، یعنی امیر ہمیں پختہ طریقہ سے تھم دیتا ہے کہ بیرکرنا ہی ہوگا، اوروہ چیزیں ایس بین کہ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ بعض نے "لا نحصیہا" کے معنی بیر تا ہے بیں کہ معلوم نہیں ہوتا اور ہم ان کے تھم سے ناواقف ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں بی تھم طاعت ہے یا معصیت ہے، تو ہم کیا کریں؟ بیسوال کیا۔

" فقلت له: و الله ما أدرى ما أقول لك" مين في كبا: كه مجين بين معلوم كه مين اس كاكيا جواب دول ـ

ایک طرف تویہ کہ الی بات کا تھم دیتا ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہے" لا یکلف الله نفساً إلا وسعها" دوسری طرف امیر کی اطاعت کا بھی تھم ہے، پایوں کہیں کہ ایک طرف یہ پینہیں کہ وہ معصیت ہے یا طاعت ہے، اور دوسری طرف امیر کی اطاعت کا تھم ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ مگر میں اپنی حالت بتا تا ہوں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ ﷺ نے ہمیں بھی عزم کر کے تھم نہیں دیا، مگر ایک مرتبد

"وإن احد كم" جب تكتمهار اندرتقوى بهوتوتم خير ميں رہوگ\_" وإذا شك فى نفسيه"اور جب دل ميں شك بيدا به وجائے كه يہ چيز جائز ہے يا نا جائز ہے، تو پھركى سے يو چھلوو متہيں بتادے۔

مطلب بیہ کتم جو کہدرہے ہوکداما م آلی بات کا کہدرہے ہیں، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی صورت میں کسی جانے والے سے پوچھ کرشٹی حاصل کرلیں، پتہ چل جائے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے مطابق عمل کرلیں۔

"واوشک ان لا تحدوہ" اور ساتھ ہی ہے تھی کہا کہوہ زمانہ قریب ہے جبتم وہ آ دی نہیں پاؤگ جس سے سوال کیا جاسکے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ دفتہ رفتہ علم اٹھ جائے گا۔

"واللذى لا إلله إلا هو" قتم الله كى جس كسواكو كى معبودتيس، "ما اذكر" جو بجودنيا كزرگئ به ميں اس كويا دنييس كرتا، مكر اليا سمحتا موں جيسے كوئى تالاب، و، "شوب" جس كا بہترين اور صاف پانى بي ليا گيا اور گدلايانى رەگيا۔

مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے اوگ دنیا ہے اُٹھ گئے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے اُس کی شہادت سے پہلے وفات پا چکے تھے، لینی فتوں کا دور بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات کررہے ہیں، کہ گویا صاف چلا۔ گیااور کدرہ باقی رہ گیا، تو اب کیا ہے؟

### (١١٣) باب استئذان الرجل الإمام

لقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونكَ ﴾ إلى آخرالآية ٤٠

۲۹۲۷ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: .....إنى عروس ........ لانرى به بأسا .
 [راجع: ۳۳۳] .

یارسول اللہ (ﷺ) "إنسی عروس" کہامیری نئ نئ شادی ہوئی ہے،بس جلدی جانا چاہتا ہوں،اس میں بہ ہے کہ جب کوئی جائے توامیر سے اجازت لے کر جائے۔

### (۱۱۳) باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه،

"فيه جابر عن النبي ﷺ ".

یہ پہلا باب قائم کیا ہے کہ جس کی نئی نئی شادی ہواوروہ جہاد پر جائے تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت جابر ﷺ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ جہاد پر چلے گئے سے۔ آگے دوسرا باب قائم کیا ہے۔

### (١١٥) باب من اختار الغزو بعد البناء،

"فيه أبوهريرة عن النبي ﷺ ".

جس نے بناء کے بعد جہاد کو پند کیا، یعنی ایک شخص کا نکاح ہو چکا ہے، اور ابھی رضتی نہیں ہوئی، اس نے بناء نہیں کی تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ پہلے بناء کر لے پھر جہاد میں جائے، بناء سے پہلے جہاد میں نہ جائے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے گیا گیا کہ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آگے دوسری جگہ نکالی ہے۔ لیکن یہاں محض اس کی طرف اشارہ کردیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی نے جہاد کیا اور بظاہر وہ حضرت یوشع النگیلا تھے تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے نکاح کیا ہواور ابھی اس کی رضتی نہوئی ہو۔ ایک

معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ پہلے بناء کرلے جیسے نماز کے لئے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھانا کھالے تا کہ ذہن کھانے کی طرف نہ لگار ہے، اور آ دمی اطمینان سے نماز پڑھ لے، ایسے ہی اگر جہاد میں جانا ہے تو پہلے ایک مرتبہ بناء کرلے پھر جائے، تا کہ اس کا ذہن اس طرف مشغول نہ رہے۔

<sup>•</sup> کے [النور: ۲۲]

اك صحيح بخاري ، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي احلت لكم الغنائم ، رقم : ٣١٢٣ .

### (١١٨) باب الخروج في الفزع وحده

امام بخاری رحمة الله علیه نے "وان وجدنا الله لبحرًا" والی حدیث کی جگه پرنکالی ہے اور ہرجگه نیا ترجمة الباب قائم کیا ہے، اور دوبارہ حدیث نہیں لائے، ۔وہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ مختلف سندول سے حدیث لاتے رہیں، لیکن ساری سندیں ختم ہوگئیں تو پھر ترجمة الباب قائم کردیا اور حدیث نہیں لائے۔

### (١١٩) باب الجعائل والحملان في السبيل،

"وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو، قال: إنى أحب أن أعينك بطائفة من مالى فى مالى، قلت: أوسع الله على، قال: إن غناك لك، وإنى أحب أن يكون من مالى فى هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لايجاهدون، فمن فعل فنحن أحق بماله حتى ناخذ منه ما أخذ. وقال طاؤس ومجاهد: إذا دفع إليك شىء تخرج به فى سبيل الله فاصنع به ماشئت وضعه عند أهلك".

# حدیث باب کی تشریح

یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو کرایہ پر رکھتا ہے تا کہ
اُس سے جہاد کا کام کرائے ، مثلاً ایک شخص کا جہاد میں شامل ہونے کا دل بھی چاہتا ہے ، نضیلت بھی حاصل کرنا چاہتا
ہے اور مشقت سے بھی گھبرا تا ہے تو ایک آ دی کو اس نے ساتھ رکھ لیا کہ بھائی میں تہہیں نخواہ دوں گاتم میرے ساتھ رہنا اور جب قلعہ پر چڑھنے کا وقت آیا تو اُس کو کہا کہ میری جگہتو چڑھ جا، اس کو "جعیل" کہتے ہیں جو "جعل" سے نکلا ہے، "جعل" ساتھ رکھ کیا ہے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جہاد کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور مشقت بھی زیادہ نہ اُٹھانی پڑے ،اس کو "جعیل" کہتے ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟

"والمحملان فى السبيل"-"حملان" كامعنى يه به كدا يك محف خود جهادنبيس كرناچا بهنا، وه ا نها همور المحملان كامعنى يه به كدا يك محف خود جهادنبيس كرناچا بهنا، وه ا نها همور المركسي كوديديتا به يا عارية تو تهيك بهاورا كريتا به تواس كاكيا حكم به؟ پيه لے كرديتا م تواس كاكيا حكم به؟

جہاں تک بہلی بات یعن "مجسعیل" رکھنا تواس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے،اس لئے کہ جب جہاد فرض میں نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے،اگر ہمٹ اور طاقت ہے تو کرو،اگر نہیں کر سکتے تو مزدور کے ذریعہ کام

کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ، تو اس صورت کو کمروہ کہا گیا ہے۔ حملان کا معاملہ بھی یہی ہے کہا گراپی طرف سے سی مجاہد کو عاریۂ سواری دیدیں تو یہ جائز اور باعثِ فضیلت ہے، کیکن اگراس کے اوپر پیسے وصول کرے تو مجاہد سے پیسے وصول کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، البتۃ اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، اجارہ ہے، حرام نہیں ہے۔

# ايك اختلافي مسكه

اگر کسی شخص نے کسی مجاہد کوکوئی سواری وغیرہ دی اور کہا کہ اس سے جہاد کرو۔

سوال یہ ہے کہ آیا بیسواری صرف جہاد میں استعال کرنے کے لئے ہوگی یا وہ اس کا مالک بن گیا کہ جہاں حیا ہے۔ چاہے استعال کرے، اس میں کلام ہواہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دے دیا تو ما لک بن گیا، اب ما لک بننے کے بعد جا ہے جہاد کرے یاذ اتی استعال میں لائے۔

اس پراستدلال کیافاروق اعظم کے اس واقعہ سے کہ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک گھوڑااللہ ﷺ راستہ میں کسی مجاہد کو دے دیا تھا، بعد میں دیکھا کہ وہ بازار میں بک رہا ہے۔ تو انہوں نے خرید نے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اس میں مجاہد کو دے دیا تھا، بعد میں کہ اگر تملیک نہیں ہوتی تو بازار میں بیچنا جائز نہ ہوتا۔ تو اس سے کو فاروق اعظم کے اور حضورانور کے نے بھی نافذ قر اردیا، معلوم یہ ہوا کہ جاہد کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ محض جہاد میں استعال کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ تملیک ہوتی ہے، وہ جہاں جا ہے مصرف میں لائے۔

حنفیہ کے نزدیک اس کے دارومداران الفاظ پر ہیں جودیتے وقت استعال کیے گئے۔اگردیتے وقت نیت اورالفاظ عاریت کے تصاور جہاد ہی میں استعال کرنے کے لئے دیۓ گئے تصقواس کے لئے صرف جہاد ہی میں استعال کرنا جائز ہوگا،کسی اورمصرف میں استعال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اوراگر دیتے وقت ایسے الفاظ استعال کئے یا جس ماحول میں دیئے گئے اس سے بہدیا صدقہ سمجھ میں آرہا ہے تواس صورت میں وہ اس کا مالک ہوگا اور جہاں چاہے استعال کر سکے گا۔اس لئے اس پرکوئی قاعدہ کلینہیں بتایا جا سکتا بلکہ حالات پر مخصر ہے۔

"وقال مجاهد: قلت لا بن عمو" حفزت مجاهد بین که میں نے عبداللہ بن عمر استے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال سے کچھ تمہاری مدد کروں کہ آپ میر سے ساتھ جہاد پر چلئے ۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ۔ تو حفزت مجاہد نے کہا کہ اللہ ﷺ نے مجھے لینی خود جہاد میں نہیں جا سکتالیکن جہاد میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں ۔ تو حضرت مجاہد نے کہا کہ تمہا را غنا تمہار سے ساتھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میر سے مال کا بہت وسعت دی ہے ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہا را غنا تمہار سے ساتھ ہے لیکن میں جاہتا ہوں کہ میر سے مال کا بہت وسعت دی ہے ۔ تو یہاں پرعبداللہ بن عمر نے مجاہد کو بیسے دینے کو فضیلت کا سبب قر اردیا ہے۔

" و قال عمر : إن ناسا يا حلون " حضرت فاروق اعظم على في في اكبعض لوگ م سے جہاد ك لئے مال کیتے ہیں اور پھر جہاد نہیں کرتے ۔توجواییا کریں گے ہم اس کے لئے مواخذہ کاحق دار ہوں گے، یہاں تک کدان سے لے لیں۔بیاس صورت میں ہے جب پینے جہاد ہی کے لئے ویئے گئے ہوں، پھر دوسرے کام کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔

"وقال طاؤس ومجاهد: إذا دفع إليك" طاؤس اورى المرخ كها كه جب تهين كوئى چيزاس غرض کے لئے دی گئی ہو کہاں کو لے کر اللہ ﷺ کے راستہ میں نکلوتو وہ تمہاری ہوگئی، تو تم جو چا ہو کر واور چا ہوتو

بیاس صورت میں ہے جب کوئی چیز تملیکا دی گئی ہو لیکن جب کوئی جہاد کے لئے پیسے دے تواس کو جہاد ہی میں صرف کرنا ضروری ہاورا گرکوئی جہاد کے سبب سے پینے دے کہتم مجاہد ہو، جہاد کررہے ہو۔اس سبب سے میں تہمیں ہرید تیا ہوں تو اس صورت میں وہ تملیک ہوگی ، پھروہ جہاں جا ہے استعال کرے، لہٰذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں باتس این این حالات پرمحمول ہیں۔

### (٢٠) باب الأجير

"وقال الحسن وابن سيوين: يقسم للا جير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتينُ". بیاجیرے بارے میں باب قائم کیاہے کہ جہاد میں جواجیر ہے اس کو مال غنیمت میں حصہ ملے گایانہیں؟

ایک'' اجیر'' وہ ہے جس کوکوئی مجاہدا پئے ساتھ اپنی یا دوسر بےلوگوں کی خدمت کے لئے لے گیا،اس اجیر کا مقصد قال پراجرت دیانہیں ہے، بلکہ دوسروں کی خدمت پراجرت دینا ہے۔ایسے اجیر کو مال غنیمت سے

امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه كا مسلك ہے كه اس كو حصه نہيں ملے گا۔ امام اوز اع كا بھى يہى قول ہے۔ دوسرے فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کو حصہ ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر قال میں حصہ لیا تو ملے گا ،ور نہیں ملے گا۔ اور حنفیه کا بھی میں مسلک ہے۔

اجيركي دوسري قشم

دوسرااجیروہ ہے جس کو قبال ہی کے لئے اجرت پر رکھا گیا کہتم لڑو ہمہیں پیسے ملیں گے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔

اختلاف فقهاء

جمهور كاقول

جمہورکا کہنا ہے ہے کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا لڑنا بھی دوسری ملازمتوں کی طرح ایک ملازمت ہے۔اوراس کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو جہاد کی دعوت دی۔انہوں نے کہا کہ میرے اہل وعیال ہیں، حضرت عبدالرحمٰن نے انہیں تین دیناراً جرت کے طور پردیئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ھالمہ الثلاثة دنانیو حیظہ و نصیبہ من غزوته فی آمر دنیاہ و آخرته" ای

ایک اثر روایت کیا کہ عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑ الیا کہ میں اس کو جہاد میں استعال کروں گا اور اس کے حصہ میں جو کچھے مال غنیمت آئے گا، وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا۔

''فبلغ سهم الفوس'' تو فرس کا حصه چارسودینار تک پہنچا، جس میں سے دوسوانہوں نے خودر کھے اور دوسو صاحب فرس کودئے۔

حنفيه كاقول

حنفیہ کے ہاں بیہ معاملہ درست نہیں کہ کسی سے کہا جائے تم مجھے گھوڑا دیدو، میں جہاد میں لے جاؤں گااور جو مال غنیمت آئے گاوہ آ دھا آ دھاتقسیم کریں گے۔ بیا جارہ بھی نہیں ہےاور مضار بت بھی نہیں ہے۔

اگراجارہ ہوتا تواس میں اجرت متعین ہونی چاہئے تھی اور یہاں پیۃ نہیں کہ اجرت ملے گی یانہیں ملے گی اور اگرمضار بت ہوتی تو مضار بت میں تجارت ہونی چاہئے ، یہاں اس میں تجارت بھی نہیں ہے۔البتہ امام احمد بن خنبل رحمۃ اللّه علیہ کے نزدیک اس کومضار بت کے مسئلہ پرتخ تج کیا جاسکتا ہے۔ سکے

**سوال**: مجاہدین کو اگر تنظیم کی طرف سے جہاد کی اجرت ملتی ہے تو کیا ان کو مال غنیمت میں حصہ کے گایانہیں؟

جواب: اجرت کسی کی طرف سے بھی ہو۔ امام ابو صنیف اُے نزدیک ان کے لئے مال غنیمت میں حصنہیں ہے۔

ع مصنف عبدالرزاق، مدیث ۹۳۵۷

٣٤ عمدة القارى ، ج: ١ ١ ، ص: ٢٩٠.

### (١٢٩) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو،

"وكذلك يسروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نا فع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ وقد سافر النبي ﷺ واصحابه في أرض العدر وهم يعلمون القرآن".

نی کریم ﷺ نے متحابہ کرام ﷺ کے ساتھ دشمن کی سرز مین میں سفر کیا جبکہ سحابہ کرام ﷺ قرآن کی تعلیم دیتے، تھے۔معلوم ہوا کہ ارض عدو میں قرآن کریم کا لیے جانامنع نہیں ہے، لیکن مصاحف کے لیے جانے میں اس وقت کراہت ہے،جیسا کہآ گے حدیث میں آرہائے جب وہ مصاحف کفار کے ہاتھ لگیں گے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں گے اور جہاں یہ اندیشہ نہ ہووہاں پر لے جانا جائز ہے۔

### (۱۳۳) باب التكبير إذا علا شرفا

۲۹۹۳ ـ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدى، عن شعبة، عن حصين، عن سالم، عن جابر الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوَّبُن سبَّحُنا. [راجع: ۲۹۹۳].

. ٩٩٥ ٢ ٩ حدثنا عبد الله قال: حدثنى عبد العزيز بن أبى سلمة، عن صالح بن كيسان، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ((كان النبى على إذا قفل من الحج أو العمرة، ولا أعلمه إلا قال: الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شى ء قدير. آيبون تنائبون عنابدون سناجدون لربننا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده.). قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله: إن شاء الله؟ قال: لا . [راجع: ١٤٩٤]

بعض حضرات کا خیال ہے کہ ''آ یبون تباقبون''کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا جا ہے ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے ان شاء اللہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم ہوا کہ روایت بغیران شاء اللہ کے ہے۔

سوال: نفس جہاد توقطعی الثبوت ہے، لیکن آج کل دنیا کے مختلف خطوں مثلاً کشمیر، بوسینیا اور افغانستان و غیرہ میں جو جہاد ہور ہاہے وہ بھی قطعی الثبوت ہے یا مجتمد فیہ ہے؟

جواً ب نفس جہادتو فرض ہے،اس کا انکار جائز نہیں،لیکن اگر کسی خاص جگہ کوئی جہاد ہور ہا ہے تو اس میں آرا پختلف ہوسکتی ہیں کہ کوئی شخص اس کو جہاد سمجھے اور کوئی نہ سمجھے،اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔

### (۱۳۵) باب السير وحده

۲۹۹۷ – حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنی محمد بن المنکدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما یقول: ندب النبی ظالناس یوم الخندق، فانتدب الزبیر. ثم ندبهم فانتدب الزبیر، قال النبی ظا: ((إن لکل نبی حواریا و حواری الزبیر)). قال سفیان: الحواری الناصر. [راجع: ۲۸۳۲]

٢٩٩٨ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني أبي، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ . ح

### حديث كامطلب

اگرلوگوں کو تنہا سفر کرنے کے نقصانات اور اس کے بارے میں وہ باتیں معلوم ہوں جو مجھے معلوم بیں تو کوئی سوار تنہا سفر نہ کرے اور پہلی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دشمن کی خبر لانے کے لئے حضرت زبیر ﷺ کو تنہاروا نہ فرمایا۔

دونوں حدیثیں ایک ہی باب میں روایت کرنے ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بعض حالات میں تنہا جانا جائز ہے اور بعض حالات میں جائز نہیں ہے۔ جہاں دشمن کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہوا ورساتھ خودکشی جیسا اندیشہ نہ ہوتو پھر جائز ہے اور جہاں حاجت نہ ہویا ہلاکت کا سخت اندیشہ ہو تو پھرالی صورت میں تنہا جانا جائز نہیں ہے۔ آئے

٣ ي الايوجد للحديث مكررات.

۵> وسنس الترمذى، كتاب الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء فى كراهيه أن يسافر الرجل وحده ، رقم: ١٥٩١، ومسنس الترمذى ، كتاب الأدب ، باب كراهيه الوحدة ، رقم: ٣٤٥٨، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مستبدع بدالله بن عمر الخطاب ، رقم: ١٠٣٥، ١٠٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٩، ٥٣٩٥، ٥٣٩٥، وسنن الدارمى ، كتاب الاستهذان ، باب ان الواحد فى السفر شيطان ، رقم: ٢٥٣٣.

٢٤ عمدة القارى، ج: ١٠ مس: ١١٣.

### (١٣٨) باب الجهاد بإذن الأبوين

۳۰۰۳ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكنان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي على يستأذنه في الجهاد فقال: ((أحى والداك؟)) قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)). [انظر: ۵۹۷۲]

امام بخاری رحمه الله نے ترجمة الباب قائم کیا کہ جہاد کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے۔

جہادوحصول علم کے لئے والدین کی اجازت

یکی تھم تعلیم کا بھی ہے کہ جتناعلم حاصل کرنا ضروری ، واجب اور فرض عین ہے ، اس میں تو والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔

### أصولى بات

ہروہ کام جوفرض کفایہ ہے اس کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے اور جوفرض میں ہے اس کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے اور جوفرض میں اجازت کی ضرورت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ چنا نچہ جب جہاد نفیر عام ہوجائے تو پھراس میں والدین کی اجازت ضروری ہے، اس لئے حضورا قدس اللہ نہیں ہے اور جہال نفیر عام نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، وہاں پر والدین کی اجازت ضروری ہے، اس لئے حضورا قدس اللہ فیلے مالا ''فلفیہ ما فجا ہد''.

اجازت نددی تو انسان کے لئے جانا جائز نہیں ہے اور اگر اس اجازت نددینے کے نتیج میں جہاد بالکل ہی متروک ہو جائے ، تو پخروہ فرض عین ہو جائے گا امد سب گناہ گار ہوں گے ، اس کا حکم الگ ہے۔لیکن جہاں پچھ لوگ جارہے ہوں تو فرض کنایہ چونکہ ادا ہور باہے اس لئے اس صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے اور گرفرض عین ہو جائے تو پچر بغیرا جازت کے بھی جانا جائز ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جہاد کے تلکے کوشش کریں اور حکمت حربی کے لئے جو بھی مناسب اقد امات ہوں وہ کریں الیکن قبال کی مباشرت فرنس میں نہیں کہی جا سکتی۔

### (١٣٩) باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

۵۰۰۵ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: انجبرنا مالک ، عن عبد الله بن ابی بکر، عن عباد بن تسميم: أن أبا بشير الأنصاری في أخبره: أنه كان مع رسول الله في في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله في رسولا: ((لا تبقين في رقبة بعيد فلادة من وتر داو قلادة دالا قطعت)).

## قلاده کی ممانعت کی وجه

آپ ہوئے یہ تھم دیا کہ سی اونٹ کی کردن میں وٹر کا قلادہ نہ چھوڑا جائے ، ہرایک کو کاٹ دیا جائے۔ اس کی وجہ یا تو یتھی کہ بعض لو گوں نے وٹر کے اندرتعویذ وغیرہ لٹکائے ہوئے تھے، جبیبا کہ زمانہ جالیت میں تمائم ہواکر تے تھے، جس میں شرک کا اندیشہ ہوتا تھا۔

بعض لوگوں نے اس کی بیوجہ بیان کی ہے کہ وہ تانت جب گردن میں بندھی ہوتی تھی تو جانوراس سے تنگ ہوتا تھا کہ بچارہ چل رہا ہوتا اوراس کوسانس وغیرہ لینے میں دقت ہوتی۔

بعض لوگوں نے ممانعت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ اس میں گھنٹیاں اٹکاتے تھے اور اس سے مقصد ایک طرح سے لبوہو تاتھ اس لئے منع فرمایا، یہ تینوں اسباب ہو سکتے ہیں۔

۸ کے لایوجد للحدیث مکررات .

<sup>9</sup> ك وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب كراهية قلادة الوتر في رقبة ، البعير ، رقم: ١ ٣٩٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في تقليد الحيل بالأوتبار ، رقم: ٢١٨٩، ومسند احمد ، مسند الأنصار ، باب حديث أبي بشير الأنصاري ، رقم: ٢٠٨٨٢، وموطأمالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في نزع المعاليق والجوس من العين ، رقم: ١٣٤٠.

# ( • ٣٠) باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟

۲۰۰۹ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي الله يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة، ولا يسافرن امرأة إلا ومعها محرم)). فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا و كذا و خرجت امرأتي حاجة، قال: ((اذهب فاحجج مع امرأتك)). [راجع: ١٨٩٢]

یعنی بہاں جہاد میں نام لکھ لیا گیا تھا مگر چونکہ بیوی کو جج کے لئے جانا تھا اور اس کے لئے محرم ضروری تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہتم جہاد چھوڑ دواور جا کراپنی بیوی کو حج کراؤ۔

اس سے بھی پتہ چلا کہ جہاں جس موقع پر جو تقاضا ہواس پڑمل کرنا چاہئے ، ینہیں کہ صرف ایک بات ذہن میں آگئی کہ صرف جہاد کرنا ہے باقی سارے احکام سے منہ موڑ لیا۔

سوال: اگروالدین بیار ہوں تو بیوی کے ساتھ فج پر جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگراییاہے کہ ان کی خدمت کے لئے کوئی اور آ دمی نہیں ہے تو یہ حج کومؤ خرکرنے کا صریح عذر ہے۔ لہذا ان کومؤ خرکردے۔

**سوال**: اگروالدین کے پاس رہنے کی ضرورت ہے کیکن وہ پھر بھی بخوشی تعلیم کے لئے اجازت دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگروہ اپناحق ساقط کررہے ہیں تو جائزہے، البتدا گران کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔

### (۱۳۲) باب الكسوة للاسارى

۱۹۰۰۸ حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتى بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبى الله قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبى يقدر عليه فكساه النبى الله بن أبى بكافئه.

یہ پہلے جنائز میں گزر چکاہے کہ آپ میں اللہ بن اُنی کو جواپی تیص دی تھی، وہ اس کے صلہ میں دی تھی کہاس نے اپنی تیم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنائی تھی۔

## (۲ / ۱) باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى،

﴿بَيَّا تَأُ﴾ [الا عراف: ٩٤،٢، ويونس: ٥٠]: ليلا.

۲ ا ۳۰ سحد ثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهرى، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الضعب بن جفامة في قال: مرّبى النبى الله بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل المدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: ((هم منهم)). وسمعته يقول: ((لا حمى إلا لله ورسوله هي)).

# شب خون كاحكم

جب رات کوشب خون ماراجا تا ہے تو بعض اوقات اس میں عورتیں اور بیچ بھی مارے جاتے ہیں، جبکہ عام حالات میں عورتوں اور بچوں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ چونکہ شب خون مارنے میں امتیاز کرنا مشکل ہے اس واسطے یو چھا کہ کیااس میں جائز ہوگا یانہیں؟

حضوراقدس ﷺ نے فر مایا" ہے مستھے" کہ دہ انہی کا حصہ ہیں، لبندا قصد کر کے عورتوں اور بچوں کونہ ماریں، لیکن جو بلاقصد مرجائیں تو وہ جائز ہے۔ یہی تھم بم اور گولوں کا ہے کہ بم بھینکنے کی صورت میں بعض اوقات عورتیں اور بیچ بھی قتل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں ہوتے اور حالت جنگ میں ان کا امتیاز کرنا مشکل ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہے۔ ک

# (۱۳۹) باب لا يعذب بعذاب الله

٣٠١ - ٣٠ - حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن عليًا على المرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي قل قال: (( لا تعذبوا بعذاب الله))، ولقتلتهم كما قال النبي في : (( من بدل دينه فاقتلوه)). [أنظر: ٢٩٢٢]. المرفق

۵۰ عمدة القارى ، ج: ۱ ، ص: ۳۳۰.

یر عبداللد بن سبا کے پیروکار (سبائی لوگ ) تھے جن کوحفرت علی ﷺ نے جلایا تھا اور بظاہر حفرت علی ﷺ کو بیہ حدیث نبیس پینی ہوگی اس لئے جلایا ۔حضرت عبداللہ بن عباس نے اس یرنکیر فر مائی۔

# (١٥١) باب هل للائسير أن يقتل أويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟

"فيه المسور عن النبي ﷺ ".

کفارنے کسی شخص کوقیدی بنالیا، کیااس قیدی کواجازت ہے کہ قید کرنے والوں کو آل کرے یا نجات حاصل كرنے كے لئے دھوكدوے؟ مطلب بيہ كہ جب اس كوقيدى بناليا تواليك طرح سے اس كے ساتھ عبد كرليا كداب تم ہارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے،اب اگروہ بھا گنے کی کوشش کرے تو کیا یہ اس عہد کی خلاف ورزی تونہیں ہوگی؟ بعض فقیماء نے کہا کہ بیعہد کی خلاف ورزی ہوگی ،لہذاوہ بھا گنے کی کوشش نہ کر ہے، بیقول امام ما لکٹّے کی طرف منسوب ہے۔لیکن جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اورا گر بالفرض قید ہوتے وقت زبانی بھی عہد کر لیا تو اس عہد کی یابندی لازم نہیں ،اس لئے کہ اسے زبردتی قید کیا گیا ہے خوشی سے تو نہیں گیا۔

ولیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مسور بن مخرمہ ﷺ کی روایت پیش کی ہے، جس میں ابوبصیر ﷺ کا واقعہ ہے جو پیچھے گز رچکا ہے کہ وہ قید سے بھاگ گئے تھے،انہیں پکڑ کروالیں لے جارہے تھے،راستہ میں تکوار ما نگ کراس کوئل کردیا، پر حضور بھ کے پاس آئے۔ آپ بھانے فرمایا" یا ویل امد" تو آپ بھے نے کوئی کیرنہیں فر مائی۔ کھ

### (١٥٢) باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟

١٨ - ٣٠ حدثنا معلى: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رها: إن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي الله فعاجتووا المدينة فقالوا: يارسول الله، ابغنا رسلا. فقال: (( ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود)). فانطلقوا فشربوا من أبوالها والبانها حتى صبحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي على فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتى بهم فقطع ايديهم وارجلهم، ثم امر بمسامير فاحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما

۸۲ عمدة القارى ، ج: ۱۰ ، ص: ۳۳۲.

يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله ﷺ وسعوا في الأرض فسادا. [راجع: ٢٣٣]

"إحراق بالنار" كاحكم

اس صدیث اور پچیلی صدیث دونوں کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگر دشمن نے احراق کیا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں مسلمان احراق کر سکتے ہیں یانہیں؟

بظاہرتو بیلگ رہاہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بدلہ میں احراق کر سکتے ہیں ، کیونکہ جب عربین نے راعیوں کی آنکھوں کو داغا۔ راعیوں کو داغاتھا، تو آپ ﷺ نے بدلہ میں ان کی آنکھوں کو داغا۔

کین جمہورکا کہنا ہے کہ بیجا نزنہیں ہے،اس واسطے کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ جب احراق بالنارمنوع نہیں تھااور بیجودوسراواقعہ ہے یہ " مسرانع من قبلنا" سے تعلق رکھتا ہے،اس لئے ہمارے لئے جمت نہیں ہےاور ہمّارے پاس اس کے خلاف حدیث موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللّد کا عذاب دینے سے منع فرمایا۔

### (١٥٥) باب قتل المشرك النائم

 $\Delta^{r}$  . فقمت ومابی قلبة حتی  $\Delta^{r}$ 

یاؤں اچٹ جانے سے جوموج آجاتی ہے اس کو '' قسلبلہ'' کہتے ہیں ، اس واقعہ کی تفصیل ان شاء اللہ مغازی میں آئے گی۔

### (٢٩) باب قتل الأسير وقتل الصبر

٣٣٠ ٣ حدثنا .....فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (( اقتلوه)).

[راجع: ۲۸۸۲]

اس حدیث میں ابن خطل کے تل کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

# (٠٤١) باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل.

٣٠٠٥- حدثنا ابو اليمان ..... من لحمه شيئاً. [أنظر: ٣٩٨٩ ٢٠٣٠٨١٢٣٩٨].

۵۳ انفرد به البخارى.

### يد حفرت عاصم على اور حضرت خبيب على والى روايت بجس كى بورى تفصيل مغازى ميس ب-

### (٣١) باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان

١ ٥ - ٣ \_ حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو العميس، عن أباس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: أتى النبي على عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل ، فقال النبي ﷺ : ((اطلبوه واقتلوه)) ،فقتلته. فنفله سلبه. منه منه منه

غيرمستأمن حاسوس كا

حضوراقدس على سفريس تنے، مشركين كاايك جاسوس آكر صحاب كرام على سے باتيں كرنے لگا، پھر چلا گيا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرواور قبل کردو۔ پیخف چونکہ بغیرامان لئے داخل ہوا تھا، لہٰذااس کا خون مباح تھا، اس لئے نبی کریم ﷺ نے اس کے آل کا تھم دیا اور مزید بید کہ بیہ جاسوں بھی تھا۔

اورا گر کوئی امان لے کرآئے تو چونکہ مسلمانوں نے اس کا ذمہ لے لیا اور وہ مستأمن ہو گیا ،اس لئے اس کوفل کرنا جا ترنہیں ہے اور اگر کوئی مستأ من جاسوس کرے تو اس کوفل کرنا بھی مباح ہے ، اس لئے کہ اس نے عہدتو ڑا ہے۔

### (20 ) باب جوائز الوفد

### (٧٦١) باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟

٣٠٥٣ \_ حـدثـنا قبيصة: .....فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله ﷺ قال: ((دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه)) ...... [راجع: ١١٢]

واقعهٔ قرطاس میں پہلے جوروایت آئی تھی ،اس میں یہ جملہ نہیں تھاجو یہاں ہے اور خاص طور پر قابلِ ذکر ہے۔ كرحضوراكرم الله في فرمايا" دعونى فالذى انافيه خير ما تدعونى إليه" كرمجه جهور دو،اس ليح كريس جس

٨٨ لايوجد للحديث مكررات.

<sup>.</sup> ٥٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، جاب استحقاق القاتل سلب القتيل ، رقم : ٣٢٩٨، وسنن ابي داؤد، كتباب النجهاد ، بناب في الجاسوس المستأمن ، وقم : ٢٢٨١ ، ومسند احمد ، أول مسند المدنيين اجمعين ، باب حديث ثابت بن الصحاك ، الانصاري ، رقم : ١٥٤٩٤ ، ١٥٩٢٠ ، ٥٩٣٩ ، وصنن الدارمي ، كتاب السير ، باب الشعار ، رقم: ۲۳۳۳

عالت میں ہوں وہ اس بات سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔

بعض نے کہا لکھوایا جائے، بعض نے کہا نہ کھوایا جائے، اس میں اختلاف ہوا ہو حضرات کھوانے کا کہہ رہے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس بات کی بنسبت بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلارہ ہولینی کھنے کی ۔ لینی آپ میں نے خود کھنے کا ارادہ ملتوی فرمادیا تھا۔ اس واسطے حضرت فاروق مظم علی پرجواعتراض کیا جا تا ہے کہ انہوں نے منع کیا، بیدرست نہیں۔

### (24 ) باب التجمل للو فد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آنے والے وفد کے لئے بخل کرنا خاص اچھے لباس پہننا میں جائز ہے ،اس کوریا کاری میں ثار نہیں کرنا چاہئے۔

# (١٨٠) باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب،

## ولهم مال وأرضون فهي لهم.

۳۰۵۸ - حدثنا محمود: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهرى، عن على ابن حسيس، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، اين تنزل غدا؟ في حجته قال: ((وهل ترك لنا عقيل منز لا؟)) ثم قال: ((نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر)). وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهرى: والخيف الوادى. [راجع: ۵۸۸]

امام بخاری رحمداللہ نے میہ باب قائم کر کے ایک مشہور فقہی مسئلہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کچھ کفار مقیم ہیں ، ان کی کچھ زمینیں ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی

زمینوں پر برقر اررہے ہیکن اگر مسلمان اس ملک پرحملہ کر دیں تو وہ بدستورا پنی زمینوں کے مالک رہیں گے یانہیں؟

بیسوال اس لئے پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے دارالکفر فتح کرلیا تو ساری زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں آگئیں، اب جو کفار کی ملکیت تھیں وہ تو آگئیں آیا جو مسلمان وہاں پر مقیم ہیں ان کی زمینیں بھی مال غنیمت میں شامل ہو جائیں گیاوہ مسلمان اپنی زمینوں پر برقر ارر ہیں گے؟

بيمسكافقهاءكرام كدرميان مختلف فيدب

### اختلاف ائمه

# امام بخارى رحمه اللدكا مذهب

امام بخاری رحمہ اللہ کا فدہب ہیہ ہے کہ وہ لوگ اپٹی ملکیت پر برقر ارر ہیں گے اور ان کی زمینیں مال غنیمت کا حصہ نہیں بنیں گی۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكاقول

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ اگر تقتیم سے پہلے وہ مسلمان آکر کہد دیں کہ یہ ہماری زمینیں ہیں ان کو تقتیم نہ سیجتے ، تب تو امام کے لئے جائز ہے کہ وہ کہے کہ تم اپنی زمینوں پر رہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں آئے اور امام نے ساری زمینیں مجاہدین کے درمیان تقتیم کر دیں تو پھر وہ تقتیم ہوجا کیں گی اور ان مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جائیں گی ۔

اگرمسلمان اپنے بھائیوں کے لئے خود حصہ چھوڑ دیں تو وہ الگ بات ہے لیکن فی نفسہ ملکیت سے نکل جائیں گ

# امام بخارى رحمه اللدكا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے ان میں پہلی حدیث تو وہ ہے جو بار بارگز رچکی ہے کہ جب حضورا کرم ﷺ مکہ مکرمہ پنچےتو آپﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا کراتریں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: " هنل توک لنا عقیل منز لا؟" عقیل بنے ہمارے کئے کوئی گھرنہیں چھوڑا،سب فروخت کردیے؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح استدلال کر رہے ہیں کہ اگروہ زمینیں حضرت عقیل نے نہ بچی ہو تیں تو آگروہ نے نہ بچی ہو تیں تو آنخضرت ﷺ ان کے گھروں پر جا کر اتر تے ،لیکن چونکہ عقیل نے چے دی ہیں ،للہذا اب ہوار بے واسطے کو کی جگہ نہ رہی۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر انہوں نے نہ بیجی ہوتیں تو ہم اس میں جا کر اتر تے بینی ملکیت قائم ہوتی معلوم ہوا کہ ملکیت قائم ہے۔

### حنفنه كااستدلال

حنفیہ کہتے ہیں کہ استیلاء کفار سے زمین مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اس پر مشہور استدلال قرآن کریم کی آیت ہے کہ: ' ﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخُرِجُواْ مِنُ دِيَادِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَصُلاً مِّنُ اللهِ وَدِصُواناً ﴾ ترجمه: "واسطان مفلسول، وطن چور فرن والول ك، جولكالے موت آئے بیں اپنے گرول سے اور اپنے مالو ل سے، وهونڈ تے آئے بیں الندكافضل اوراس كى رضا مندئ "۔

یعنی اس آیت کریمہ میں جن کوفقراء کہاوہ زمینوں اور جائیدادوں کے مالک تھے،اور فقراء کا اطلاق اس وقت ہوسکتا ہے جب ان سے زمینوں اور جائیدادوں کی ملکیت نکل گئی ہو۔

### حديث باب كاجواب

صدیث باب کا جواب یہ ہے کہ بیاستدلال بالمفہوم المخالف ہے کیونکہ آپ اللے نے فرمایا: "هسل تسوک کا عقیل من منزل؟" عقیل نے ہمارے کوئی گھرنہیں جھوڑا، جہاں ہم جاکراتریں۔

اس کا بیمفہوم نہیں ہے کہ اگر نہ بیچا ہوتا تو ہم جا کراتر تے اور ہماری ملکیت ہوتی ، یہ تو مفہوم مخالف ہے۔ اگر اس کے مفہوم کا اعتبار کیا بھی جائے تب بھی اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر چہ کفار نج کی وجہ سے مالک ہو گئے تھے لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ فتح کرلیا تو ساری زمینیں مسلمانوں کی ہوگئیں۔اب اس میں امام کو اختیار ہے جس طرح چاہیں تقسیم کریں۔

اس میں میہ بھی کر سکتے ہیں کہ جولوگ پرانے مالک ہیں ان کو دہ زمینیں لوٹا دیں، تو اس وقت حضور اقد س ﷺ بیفر مانے کہ جس جس کی پرانی زمینیں ہیں ان کو دی جارہی ہیں، اس میں حضور اقد س ﷺ کو بھی وہ مکان مل جاتے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوجا تا۔

عمر بن الخطاب المسلمين، واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب المسريمة، ورب الغنيمة، وإياى ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما أن تهلك ما شيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيتهما يأتنى ببيته فيقول: يا امير المؤمين، يا امير المؤمين أفتار كهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلا أيسر على من الذهب والورق. وايم الله إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم، إنها لبلا دهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال

الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت عليهم من بلادهم شبرا.  $^{\Delta 2\cdot \Delta 1}$ 

### حديث كالبس منظر

بیحدیث بخاری میں ایک ہی جگہ آئی ہے۔ پہلے اس کا پس منظر سجھ لینا چاہئے۔

یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ جا بلیت میں یہ تصور تھا کہ بڑے بڑے سردار پھھ علاقہ کوئی بنالیت تھے اوراس میں دوسروں کو جا نور چرانے کی ممانعت ہوتی تھی۔ حضورا کرم ﷺ نے بیطریقہ ختم فرمایا اور فرمایا: "لا حسمی إلا لله ولسوسوله" جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف سرکاری بیت المال کے جانور چرانے کے لئے علیجدہ چراگاہ بنائی جاسکتی ہے، جس میں دوسر بے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہو، لیکن عام آدی کے لئے جائز نہیں۔

اس اصول کے تحت حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنے زمانہ میں بیت المال کے اونٹوں اور مویشیوں کے لئے ایک مجلکہ کوجی بنالیا اور اس میں دوسر ہے لوگوں کے داخلہ کی ممانعت کر دی کہ یہاں صرف بیت المال کے جانور جرا کریں گے۔

اس پربعض لوگوں کواشکال ہوا کہ جس زمین کوآپ نے حی بنایا ہے جاہلیت میں اس پر ہم قابض تھے
اور اسلام لائے تو یہ ہمارے تصرف میں تھی ،آپ نے ہم سے وہ زمینیں چھین کر ہمیں محروم کر دیا۔ یہ مباح عام
زمین تھی ، مملو کہ نہ تھی ۔ مطلب ریہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم اس سے استفادہ کرتے ہے اور اسلام لانے
کے بعد بھی اس سے استفادہ کرتے تھے لیکن آپ نے ہمیں اس استفادہ سے محروم کر دیا اور اس کو صرف بیت
المال کے لئے خاص کر دیا۔

حضرت فاروق اعظم الله في في فرمايا كه اليى كوئى بات نبيس ہے كہ ميں في سن جي في موره اگر چينتا تو ميں ظلم كرر ہا ہوتا، يدمباح عام زمين تقى اور چونكہ حضورا قدس الله في بيت المال كے لئے حى بنانے كى اجازت دى ہے اس وجہ سے ميں نے بيت المال كے لئے حى بنايا۔

اب اس حی کے لئے چوکیدار مقرر کیاتھا جو بیت المال کے اونٹ چرایا کرتا تھا اس کا نام "هندی" تھا۔ اس حدیث میں حضرت فاروق اعظم ﷺ شان "کو پچھ ہدایات دی ہیں کہتم اس حمی کی حفاظت کس طرح کرو۔

اس میں بنیا دی طور پر میہ ہدایت ہے کہ جو بڑے بڑے امیرلوگ ہیں جن کے پاس جانوروں کے غلے ہیں ان کوروکنا، انہیں یہاں داخل نہ ہونے دینا اورا گر کوئی بیچارہ مسکین آ دمی اپنا جانور لے آئے تو اس کوزیا دہ روکنے کی ضرورت نہیں۔

٨٦ لايوجد للحديث مكورات.

وفي موطأمالك ، كتاب الجامع ، باب مايتقي من دعوة المظلوم ، رقم : ۵۹۳ .

# تشريح حديث

استاك عامل كوجن كانام "هنى" تماحى برعامل بناياتها

"فقال: يا هنى اضمم جناحك عن المسلمين" الني بازوَل كومسلمانوں كے لئے جمع ركھو، مطلب بيب كمان كے ساتھ شفقت كامعاملہ كرو۔

" و اتق دعوة المسلمين، فان دعوة المظلوم مستجابة، و ادخل رب الصريمة. صريمه، تصعير "عنه، كا تجويه الماكلية جواونو اوريكريول ك تصعير "عنه، كا تجويه الماكلية جواونو اوريكريول ك تجويه في الماكلية على الماكلية على الماكلية ا

"وایسای و نعم ابن عوف" اورعثان بن عفان اورعبدالرحن بن عوف اور عبدالرحن بن عوف اوروں سے پر ہیز کرنا، (کیونکہ بید دولت مند صحابۂ کرام کی میں سے تھے) بیامیر حضرات ایسے ہیں کہا گران کے مولیثی ہلاک ہو گئے تو یہ کھیتوں اور باغات کو کہ بیت کہ ایندہ نہیں آئیں گے، اینے کھیتوں اور باغات کو استعال کریں گے۔ یا بیہ مطلب ہے کہا گران کے سارے کے سارے جانور بھی ہلاک ہوجائیں، تب بھی ان کے یاس پی کھیتیاں اور باغات ہیں، ان سے کام چلائیں گے۔

"وإن رب الصريمة ورب الغريمة" ادرا گرچوٹ گلے دالول كوتم نے روك ديا ادراس كے نتيج ميں ان كے جانور ہلاك ہوگئے، تو وہ اپنے پورے گھر كوميرے پاس لے كرآئىس كے۔

"فیقول: یا آمیر المؤمینن" اےامیرالمؤمنین! ہمارے جانور ہلاک ہوگئے،للہذاہمیں ان کامعاوضہ • • دیجئے،تو کیامیں ان کوچھوڑ دول گاجب وہ آ کر کہیں گے کہ ہمارے جانور ہلاک ہوگئے؟

"لا اما لك؟" بدرعامقصور نبين موتى محض بِ تكلفي مين كهتر بين كه تيراباب نه مو\_

"فالماء والكلاء أيسر على" ان چھوٹے چھوٹے گلے والوں کو پانی اور گھاس ديديا زيادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بعد ميں سونا چاندی دينا پڑے، يعنی اس وقت زيادہ سے زيادہ يہ ہوگا کہ ان کے جانور ہمارے تى کا سبت اس کے کہ بعد ميں آکر انہوں نے معاوضہ کا گھاس کھالیں گے اور پانی پی لیس گے، ليکن اگر ان کے جانور ہلاک ہوگئے اور بعد ميں آکر انہوں نے معاوضہ کا مطالبہ کيا تو پھر سونا جاندی دينا پڑے گا، تو سونا جاندی کے مقابلہ ميں ان کو پانی اور گھاس دے دينا زيادہ مناسب ہے۔ "وايم الله" اور الله کی تم يہ لوگ سمجھتے ہيں کہ ميں نے اس علاقہ کوئی بنا کر ان پرظلم کيا ہے۔

"إنها لبلا د هم" اوران کا خیال ہے کہ بیان کا وطن ہے جس پرانہوں نے جاہلیت میں لڑائیاں لڑی ہیں اوراسلام لائے ہیں۔

"والمذى نفسى بيده" ال ذات كاتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے اگروه مال نہ ہوتا جس پر ميں

لوگوں کو جہاد کے لئے سوار کرتا ہوں بعنی بیداونٹ، گھوڑ ہے دغیرہ اس کام کے لئے ہیں تا کدان پرمجاہدین سواری کریں اور ان کی حفاظت کریں اگر بینہ ہوتے تو میں ان کے بلا داور ان کے وطن میں سے کسی ایک بالش کو بھی حمی نہ بنا تا لیکن میٹی بیت المال کے لئے بنائی گئی ،ضرورت کے تحت بنائی گئی ہے اس لئے حقیقت میں ان پرکوئی ظلم نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی دارالحرب میں مسلمان ہوتواس کی زمین کی ملیت مسلمانوں کی فتے کے بعد بھی سلم کی جائے گی، باب سے بیمناسبت ہے۔ لیکن بیاستدلال پوری طرح تام بیں ہے، اس واسطے کہ پہلی بات تویہ ہے کہ بیدز مین جس کی گفتگو ہور ہی ہے بیکی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی بلکہ بیمباح عام تھی، لہذا ان کے اوپر ملکیت سے استدلال کیا بی نہیں جاسکتا۔

دوسراید کداگر ملکیت ہوتی بھی اور بعد میں امام اپنے اختیارات استعال کرتے ہوئے ان کو پہلے ہی تقییم کر کے دیے دیتا ہے تب بھی ان کی ملکیت ہوجاتی ۔اس لئے جوکل نزاع ہے اس روایت سے اس کے بارے میں امام بخاری کا استدلال تام نہیں ہے۔

### (١٨١) باب كتابة الإمام الناس

• ٢ • ٣ - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن ابى واثل، عن حذيفة شقال: (وقال النبى الله اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له الفا وحمسمائة وجل. فقلنا ترتجاف ونحن الف وحمسمائة ؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلى وحده وهو خائف)).

حدثنا عبدان، عن أبى حمزة،عن الأعمش: ((فوجدنا هم خمسمائة))، قال أبو معاوية: ((ما بين ستمائة إلى سبعمائة)).  $^{0.9}$ 

نی کریم اللے نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان لوگوں کا نام لکھ کر دو جو اسلام کا تلفظ کرتے ہیں، گویا مردم شاری

٨٨ لايوجد للحديث مكررات.

٩٥ وقي صبحيت مسلم ، كتباب الايمان ، باب الاستعبرار بالايمان للخالف ، رقم : ٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب
 الصبر على البلاء ، رقم : ٩١ • ٣٠ ، ومسند احمد ، بالى مسبد الأنصار ، باب حديث خليفة بن اليمان عن النبي ، رقم : ٣٢١ / ٢٠ .

کرائی۔ تو ہم نے ایک ہزار پانچ سومرد لکھے۔ ہم نے کہا "نحاف و نحن الف و حمسمائة" "نخاف" سے يہلے ہمزہ استفہاميا تكاريرى دف ہے "انخاف؟"كيا ہم دُريں گے جبكہ ہم ایک ہزار پانچ سو ہیں۔

کہتے ہیں کہ بعد میں ہمارے اوپر آزمائش آئی کہ "حتی ان الوجل لیصلی وحدہ و هو خانف" آدی تنهانماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر بھی خوف میں ہوتا ہے۔

بعد میں جب فتوں کا زمانہ آیا جس میں مسلمانوں کے درمیان الزائیاں ہوئیں تو باوجوداس کے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کیکن پھر بھی اکیلانماز پڑھتا تھا تھا تو درتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔

### (١٨٣) باب من تأمرفي الحرب من غير امرة إذا خاف العدو

۳۰ ۲۳ محدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب ،عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله قاقال: ((أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه، فما يسرنى - أو قال: ما يسرهم - أنهم عندنا)). وقال: وإن عينيه لتذرفان. [راجع: ٢٣٦ ا]

یعنی کسی نے امیر تہیں بنایا تھا،خود ہی جھنڈااٹھالیا،معلوم ہوا کہ ایمرجنسی (Emergency) کی صورت میں بیکام بھی جائز ہے کہ جب مسلمان پریشان ہوں تو کوئی آ دمی ایک دم سے امیر بن جائے۔

" فعما بسونی" لیخی آپ ﷺ نے جب پی خبردی کہ بیوا قعات پیش آئے ہیں تو فر مایا کہ مجھے بیہ بات پبند نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہوتے باوجود مکہ وہ شہید ہور ہے ہیں، کیونکہ اللہ ﷺ نے ان کوجو در جات دیئے ہیں وہ یہاں رہنے سے عاصل نہ ہوتے۔

### (١٨٤) باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم،

٣٠ ٢٧ - ٣ وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نا فع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ذهب فرس له فاخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه فى زمن رسول الله على وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبى الظر: ٢٠ ٣٠، ٢٩ - ٣٠]

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگرمشرکین مسلمانوں کے مال کوغنیمت کے طور پرلوٹ کر لے جا کیں اور بعد میں مسلمان اس کو یالیں تو کیاوہ اصل ما لک کو دیا جائے گایا مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا؟

### حنفيه كامسلك

اس میں حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر تقتیم میں مال غنیمت سے پہلے پہلے مالک آجا ئیں تو ان کو دیا جائے گا اور اگر تقتیم میں دیا گیا ہے، اس کی رضا مندی کے بغیر اصل مالک کونہیں دیا جائے گا۔ یہاں امام بخاری رحنہ اللہ نے جتنے واقعات ذکر کئے ہیں یہ سب تقتیم سے پہلے کے ہیں۔

"وقال ابن نمير" حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها فرمات بي كدان كالكر صورًا بناك يه "فاخذه العدو" وثمن في كرليات ومكورًا المسلمون" بندين سلمانول في وثمن كاوه علاق فتح كرلياتو وه كحورًا حضرت عبدالله بن عمرضي الله عنها كي طرف لوالويا كياران بى كاليك غلام بهاكروم چلا كياتها و "في ظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي الله ".

### (۱۸۸) باب من تكلم بالفارسية والرطانة،

وقول الله عز وجل:

﴿ وَاخْتِلَا قُ ٱلسِنَتِكُمُ والوَانِكُمُ ﴾ <sup>9</sup> ترجمہ:''اورطرح طرح كى بولياں تہارى اوررنگ'۔

٠ قال:

﴿ وَمَا ارُسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُكُ <sup>ال</sup>ُ

ترجمه ' إوركوكى رسول نبيس بهيجاً جم في مكر بولى بولنے والا اپنى قوم كى تاكدان كوسمجھائے ''-

یہ باب قائم کیا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کی باتیں کرنا جائز ہے۔

"رطانة" كى تشر ت

"دطانة" كفظى معنى بربران كرموت بين يعنى الطرح بولنا كه يجيه بحد مين ندآئ كه كيابول رائب-عرب لوگ تمام مجمى زبانوں كو"د طسانة" كہتے ہيں، كيونكه ان كے خيال ميں تووه بربرا اى رہاہے ان كوكوئى مطلب سجھى ى نہيں آتا، مطلب بيہ كم غير عربی زبانيں بولنا جائز ہے۔

اس باب كاجهاد سے اس طرح تعلق ہے كہ عام طور سے جب جہاد كے لئے جاتے ہيں تو ايے لوگوں سے

٠٠ [ابراهيم: ٣] افي [الروم: ٢٣]

واسطہ پڑتا ہے جن سے عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بات کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیر جائز ہے اور اس کی دلیل میں مختلف روایتی لائے ہیں جن میں رسول کریم اللہ سے کوئی نہ کوئی ایسالفظ ثابت ہے جوغیر عرب لفظ ہے۔

٠٠٠٠ ـ حدثنا عمرو بن على: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان: أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبى الله فقال: ((يا أهل المخندق، إن جابر ا قد صنع سورا فحى هلا بكم)). [أنظر: ١٠١، ٢٠١٣]

ریغزوہ احزاب کا واقعہ ہے،اس میں ہے" قد صنع سورا"کہ جابر نے تمہارے لئے کھانا بنایا ہے۔ "سورا" اصلاعر بی کالفظ نہیں ہے بلکہ فاری کالفظ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کواستعال فرمایا معلوم ہوا کہ فاری زبان کالفظ استعال کرنا جائز ہے۔

ا ۲۰۷ - حدثنا حبان بن موسى: اخبرنا عبد الله، عن خالد بن سعيد، عن ابيه، عن ام حالد بنت خالد بن سعيد قالت: اتيت رسول الله هم مع ابى وعلى قميص اصفر، قال رسول الله هم الحبشنية: حسنة، قالت: فلهبت قال رسول الله هم الحبشنية: حسنة، قالت: فلهبت العب بخاتم النبوة فزيرنى أبى، قال رسول الله هم ((دعها)) ثم قال رسول الله هم (رأبلى واخلقى، ثم أبلى واخلقى، ثم أبلى واخلقى). قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر.

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ اللہ کے پاس آئی یہ چھوٹی بی تھی، "وعلی قمیص اصفر" اورزردرنگ کی تمیں پہنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ اللہ فیے نے دیکھ کرفر مایا "سنه سنه"قال عبد الله: "وهی بالحبشیة: حسنة" حبثی زبان میں "سنه سنه" کے عنی ہوتے ہیں، اچھی ہے۔ "قالت: فلهبت العب" میں بی تھی، خاتم نبوة سے کھلنے گی۔ میرے والد نے بھے منع کیا تورسول اللہ اللہ فیے نامیا کہ چھوڑ دو، بی ہے۔ "ابلی واحلقی"۔ "ابلی" یہ "بلاً" سے نکا ہے" بلی۔ یبلی۔ یبلی۔ بلاً"

"ثم قال رسول الله ﷺ :ابلی واخلقی"۔" ابلی" یہ " بلا "سےنکا ہے" بلی۔ یبلی۔ بلا ' کے معنی ہیں پرانا ہونا اور" ابلی" کے معنی ہیں پرانا کردیا۔

وفى صبحيح مسلم ، كتباب الاشربة ، باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثقُ برضاه بذلك ، رقم : • • ٣٨٠، ومستند أحيصد ، بياقى مستد المكثرين ، باب مستد جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٦٩٥ ، ١٣٤٠ ، ١٣٣٩٤ ، ١٣٣٩ ، وستن الدارمى ، كتاب المقدمة ، باب ما اكرم به النبى فى بوكة طعامه ، رقم : ٣٢.

صور وفي سنين أبي داؤد ، كتاب اللياس ، بياب فيهما يبدعي لمن لبس ثوبا جديداً ، رقم: ٢ • ٣٥، ومسند احمد ، مسند الأنصار، باب حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ، رقم: ٢ ٢ ٢٥٨١.

اس طرح" الحلقى" كمعنى بھى پرانا ہونا ہيں، تو دونوں كے معنى ايك ہيں۔

نبی کریم ﷺ نے دعا دی کہتم اس کپڑے کو پرانا کر دو، بعنی درازی عمر کی دعا دی کہ تنہاری عمراتی کمبی ہو کہ عرصہ دراز تک میہ کپڑ ایہنو، یہاں تک کہ کپڑ ایرانا ہوجائے۔

"قال عبد الله: فبقیت حتی ذکو" عبدالله بن مبارک راوی کہتے ہیں کہ یو عورت کافی عرصة تک زنده رہی اورلوگوں میں کافی شہرت ہوئی کہ بیاتنے دنوں تک زندہ ہے اورائنے دنوں تک الله ﷺ نے عمر دراز کی ہے۔

٣٠٤٢ \_ حدثنا ..... فقال له النبي الله النبي المحدقة؟)) [راجع: ١٣٨٥]

ید "کخ کخ" یا "کخ کخ" کے "کمی "رطانه" میں داخل ہے، اس لئے کہاصل لغت عربی میں کوئی لفظ نہیں کے کیا استعال کیا جارہا ہے۔

### ( • ٩ أ ) باب القليل من الغلول

"ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متا عه، وهذا أصح".

٣٠٧٣ ـ حدث على بن عبد الله: حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن سالم بن أبى المجعد، عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبى الله ي رجل يقال له: كركرة، فمات فقال النبى الله: ((هو في النار))، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء ة قد غلها. قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كركرة، يعنى بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. منهم المنه الله: قال ابن سلام: كركرة، يعنى بفتح الكاف وهو مضبوط كذا.

# (٩٥) باب إذا أضطر الرجل إلى النظر في شعور

أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريد هن.

ا ۳۰۸ \_ حدثنى محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفى: حدثنا هشيم: أخبرنا حصين ، عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن وكان عثمانيا، فقال لابن عطية، وكان

مو لايوجد للحديث مكررات.

<sup>90</sup> و في سنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب الغلول ، رقم : ٢٨٣٩ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، اب مسند عبدالله بن عمر بن العاص ، رقم : ٢٢٠٥

علویا: إنى لا علم ما الذى جرا صاحبک على الدماء، سمعته يقول: بعثنى النبى الله والزبير فقال: ((أتوا روضة كذا، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا)) فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب، قالت: لم يعطنى، فقلنا: لتخرجن أو لا جردنك. فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب، فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا أزددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لى أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فصدقه النبي فقال عمر: دعنى أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: (وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم؟)) فهذا الذى جراه. [راجع: ٧٠٠٣]

# بیا نتاہی کارروائی ہے

یہ باب قائم کیا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو اجنبیہ کود یکھا جا سکتا ہے،اس کے بال بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور زگا کرنے کی دھمکی بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت ذکری ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اس کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ سعد بن ابی عبیدہ، ابوعبد الرحمٰن عثانی ہے دوایت کرتے ہیں لینی حضرت عثان ہے کے گروپ سے تھے۔ انہوں نے ابن عطیہ سے کہا اور ابن عطیہ علوی تھے یعنی حضرت علی ہے کہ وپ میں سے تھے۔ ''إنسی لا عسلم میا الملدی جرا'' مجھے پتہ ہے تمہارے صاحب سے حضرت علی ہے مراد تمہارے صاحب سے حضرت علی ہے مراد میں ۔ اس پر یہ واقعہ سنایا کہ حضور اکرم کے نے حضرت علی کے وجاسوی کرنے والی عورت کو پکڑنے کے لئے بھیجا تھا۔ آخر میں حضور اکرم کے نے حضرت عمر کے جن کہا تھا کہ جہیں کیا پتہ ہے؟ اللہ کیلانے اہل بدر پر نظر فر مائی ہے اور فر مایا ہے، تم جو چیز کرتے رہوتہ ہارے لئے جنت واجب ہوگئی ہے۔

اس چیز نے حضرت علی ﷺ کوجرات دلائی ہے کہ اب جنت تو یکی ہوگئی ہے، لبذا جو چا ہوکرو۔

#### (١٩٤) باب مايقول إذارجع من الغزو

۳۰۸۵ ـ حداثنا أبو معمر: حداثنا عبد الوارث قال: حداثنى يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك في قال: كنا مع النبى في مقفله من عسفان، و رسول الله في على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيى، فعثرت ناقته فصر عا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلنى الله فداء ك، قال: ((عليك المرأة)) فقلب ثوبا على وجهه وأتاها

فالقاه عليها أصلح لهما مركبهما فركبا. واكتنفنا رسول الله الله السلام السرفنا على المدينة، قال: ((آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون)). فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. [راجع: ٣٤١]

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ آپ ﷺ کی ناقہ کا پاؤں پھسلا، آپ دونوں گر گئے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ۔

ابوطلحہ جلدی سے آگے ہوئے اور فر مایا: اللہ کھے آپ کے پر قیان کریں، تفسال: علیک
المسواۃ تم میری فکرمت کرو، عورت کودیکھولینی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہ ان کوکوئی تکیف تو نہیں ہوئی۔
"فقلب فو با علی وجهه" حضرت ابوطلحہ کے نے اپنے چرہ پر کیڑ اڈال دیا تا کہ حضرت صفیہ پرنظر نہ پڑے
اور حضرت صفیہ کے پاس آئے۔"فالقا ہ علیہا" اوروہ کیڑ احضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پر ڈال دیا تا کہ ان کا پر دہ ہوجائے۔

#### (٩٩١) باب الطعام عند القدوم،

"وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه".

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس شخص کے لئے روزہ افطار کرتے تھے جوان کے پاس آئے ، کینی وہ عام حالات میں تو بکثرت روزہ دکھا کرتے تھے، کین کوئی مہمان آئے تو اس کے لئے افطار کرتے تھے، تا کہ اے کھانا کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔

كناب فرض النمس

7100 - 7.91

# ۵۵ - كتاب فرض الخمس١) باب فرض الخمس

مسكله جا گيرفدك

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے حضور اقدس اللہ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر اللہ سے نبی کریم اللہ

النسائي، كتاب قسم الفي ، رقم ٢٧٠٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحراج والأمارة والفي ، باب في صفايا رسول الله النسائي ، كتاب قسم الفي ، رقم ٢٧٠٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحراج والأمارة والفي ، باب في صفايا رسول الله من الاموال ، رقم : ٢٥٧٨ ، ومسند احمد ، مسندالعشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي بكر الصديق ، رقم : ٢٨ ، ٢٥ ، ١ عاب الجامع ، باب ماجاء في تركة النبي ، وقم : ١٥٧٤ .

کی چھوڑی ہوئی میراث تقیم کرنے کا سوال کیا۔ "ماترک رسول الله الله علیه" جو پھر کہ نی کریم الله علیه " جو پھر کہ نی کریم اللہ نے اس مال میں سے چھوڑا ہے، جواللہ کالے نے آپ کوبطور "فنی" عطافر مایا تھا۔

اس روایت کا حاصل بیہ ہے کہ اس پورے عرصہ میں انہوں نے حضرت صدیق اکبر رہے ہے بات چیت نہیں کی۔ بیروایت یہاں اس طرح ہے اور بخاری میں دوسری جگہ ہے کہ " فیلم تکلمہ حتی ماتت " بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔

اس سے عام طور پر میہ بات پھیلائی گئی ہے کہ حضرت فاطمہ ؓ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے قطع تعلق کرلیا تھا اور انتقال کے وقت تک ان کے تعلقات صدیق اکبر ﷺ سے ٹھیک نہ تھے اور بعض روایات میں می بھی آتا ہے کہ یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ ؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علی ﷺ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ کو بتایا تک نہیں ،خود نماز جنازہ پڑھ کی ،حضرت صدیق اکبر ﷺ بھی شریک نہ ہوئے۔

عام طور سے بیا یک منظر ہے جواہ گول میں مشہور ہے اور روایتوں سے سامنے آتا ہے، کین تحقیق یہ ہے کہ بیہ بات سرے سے غلط ہے اور یہ جملہ کہ حفزت فاطمہ ؓ نے صدیق اکبر ﷺ سے قطع تعلق کرلیا تھا، بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی، در حقیقت بیامام زہریؓ کا ادراج ہے، حضرت عائشہؓ کی اصل حدیث میں بید حصنہیں ہے۔

اس کی دلیل میہ بہت کسنن بیہتی میں میروایت آئی ہے،اس میں صراحة نیج میں "قسال" کالفظ موجود ہے۔ لینی زہری نے کہا کہ "فیلم تکلمه حتی ماتت یا فهجوته حتی ماتت "مرتے دم تک حضرت فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر رہا ہے قطع تعلق رکھا، دوسری روایات سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔

#### ایک روایت سے استدلال

ابن شاہین رحمہ اللہ کی '' محتساب المنع میں '' میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر ﷺ حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے اور جاکر اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو اندرت ریف لے گئے اور جا کر عض کیا کہ شاید آپ کی طبیعت میں میری طرف سے خلش ہے، لیکن میں نے جو پچھ کیا وہ آپ ﷺ کے فرمان کے مین مطابق کیا اس بنا پر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے باس آنخضرت ﷺ کی طرف سے کوئی

الفاظروايت ميںموجود ہيں <sup>سے</sup>

وصیت ہے تو "فانت الصادقة" آپ سجی ہیں، میں ای وقت اس سے دستبر دار ہونے کو تیار ہوں، پھر حضرت

فا طمہ ٌراضی ہو کئیں۔ <sup>ئ</sup> نیز بیہق میں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ بیہ

ابوداؤد میں ایک روایت ہے، جس میں بیکہا گیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ ؓ نے آکر بیکہا کہ بتاؤرسول اللہ کے دارث کون ہوں گے؟ تم ہو گے یا ان کے اقارب ہوں گے؟ تو حضرت صدیق اکبرﷺ، نے فرمایا کہا قارب ہوں گے۔

حضرت فاطمہ یے فرمایا کہ پھر مجھے میراث کیوں نہیں دیتے ؟ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ ﷺ کسی نبی کوکوئی چیز عطافر ماتے ہیں تو اس کے بعدوہ اس محض کے تصرف میں ہوگی جواس کا خلیفہ ہے۔

حفرت فاطمہ نے فرمایا کہ "لک وما سمعت" آپ نے جو پھے ساہ آپ کواس پڑل کرنے کاحق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے صدیق اکبر ہے کے مؤقف کوشلیم کرلیا۔

تمام روایات کو منظر رکھنے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے"والسلسه سبحانه و تعالیٰ اعلم" که در حقیقت جس وقت صدیق اکبر عظامیٰ نے بیات فر مائی که حضورا قدس بھٹانے بیفر مایا ہے کہ جواللہ عظامی نبی کو کوئی چیز عطافر ماتے ہیں ،اس کے بعد اس کا والی اور متصرف اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ خاموش ہوگئیں اور ان کوایک طرح سے معذور قرار دیا۔

لیکن ایبالگتا ہے کہ شایدان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس حدیث کی تغییر اور تا ویل مختلف ہو سکتی ہے، اس واسطے طبیعت میں تھوڑ اسا تکدر برقر ارر ہا، لیکن وہ تکدر ہجران کی حد تک نہیں تھا کہ بات چیت کرنا حجھوڑ دیں۔

جیسے دو مجتہدوں کے درمیان رائے کے اختلاف کی وجہ سے تکدر ہوجاتا ہے،اس قتم کا پھے تھوڑا بہت تکدر برقر ارر ہا،جس کو بعد میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے جاکر دور کیا اور انہیں راضی کیا اور کہا کہ آپ تو حضور اقد سے گئی کی صاحبز ادی ہیں، ہر طرح سے آپ ﷺ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ راضی ہوگئیں۔

٣ - سنن أبني داؤد ، كتاب الخراج و الإمارة و الفي ، باب في صفايا رسول الله من الاموال ، رقم : ٢٥٧٣.

اس کے بعد حضرت فاطمہ "بیار ہو گئیں، اس وقت حضرت صدیق اکبر رہے دوبارہ گئے اور کہا کہ مجھ سے جو کی خططی ہوئی آپ اسے معاف کردیں، ایبانہ ہو کہ آپ دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ میری طرف سے آپ کے دل میں کوئی کدورت ہو۔حضرت فاطمہ "نے فرمایا: کوئی بات نہیں ہے، بات بالکل صاف ہوگئ ہے۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے پھراپی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کوان کے پاس بھیجاا ورانہوں نے تیار داری کی ، یہاں تک کفسل بھی حضرت اساء بنت عمیس ؓ نے دیا۔

اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ تیار داری کررہی ہیں بنسل دے رہی ہیں اور صدیق المبیہ تیار داری کررہی ہیں بنسل دے رہی ہیں اور صدیق اکبر کی المبیہ کو اطلاع نہ ہواور وہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یمکن نہیں ہے، لہذا الیی جتنی روایات آئی ہیں سب میں گڑ بڑوا قع ہوئی ہے اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں "فھے جوت ابا بکو" بیز ہری رحمہ اللہ کا ادراج ہے۔

#### امام زهرى رحيه الله كاادراج

ا ما م زہری رحمہ اللہ کا معاملہ بیہ ہے کہ اگر چہوہ حدیث میں ثقہ ہیں ،لیکن محدثین کے ہاں ان کے بارے میں بیارے میں بیات مشہور ومعروف ہے کہ وہ روایتوں میں اپنی طرف سے ایسی باتوں کا ادراج کردیتے ہیں جوروایت کا حصہ نہیں ہوتیں ۔

علامه سیوطی اور حافظ ابن حجرعسقلانی رحمهما الله نے "تدریب الرادی" اور" النکت علی ابن الصلاح" میں سی بات صراحة بیان کی ہے کہ وہ اس طرح کا ادراج کرتے تھے اور محدثین ان کی اس بات پرتکیر کرتے تھے اور زہری رحمہ اللہ کا جوارسال ہے وہ بھی "اضعف المعراسيل" ہے۔لہذا اس جملہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ سے

آ گے کہتے ہیں "و کانت فیاط مہ تسال ابا بکر نصیبها ما ترک رسول الله من خیبر و فدک وصدقته بالمدینة".

حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت صدیق اکبر رہ ہے ہے اپنا حصہ مانگ رہی تھیں جو بچھ رسول الله ﷺ نے چھوڑ اتھا خیبر، "فدک" اور مدینہ طیبہ میں صدقہ کا مال۔

حضورا کرم ﷺ کی ملکیت میں پھھاموال تھے۔ مدینہ منورہ سے بنونظیر کو باقاعدہ جلا وطن کیا گیاتھا،ان کا جھوڑا ہوا مال فئی کے تھم میں تھااور فئی میں امام کواختیار ہوتا ہے،مجاہدین میں مال تقسیم نہیں ہوتا۔اس میں پھے حصہ نبی کریم ﷺ کا تھااور پچے حصہ آپ نے نوائب مسلمین کے لئے رکھ دیاتھا، پچھ حصہ آپ ﷺ کوخیبر میں ملاتھا۔

م. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی ، ص: ۳۳۸ و النکت علی ابن الصلاح ، ص: ۲۰۲ ، تکملة فتح . الملهم ، ج: ۳ ، ص: ۹۲ .

#### **«فدک "** کی تفصیل

"فدک" بیزیبرسے کچھفا صلہ پرایک متقل قلعہ تھا، وہاں کے لوگوں نے حضورا کرم ﷺ سے سلح کر کے اپنا سب کچھ حضورا کرم ﷺ کے حوالہ کر دیا تھا، چونکہ وہ صلح کر کے حوالہ کیا تھا اس واسطے "فدک"۔ "فنی "میں داخل ہو گیا، جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو کمل اختیار حاصل تھا۔

وہ آنخضرت ﷺ کی ملکیت تھا اور اس ملکیت ہے نبی کریم ﷺ اپنے عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے، اپنے اہل بیت کو بھی کچھ حصہ دیا کرتے تصاور باقی جہا دمیں اور فی سبیل اللہ خرج فرماتے تھے۔

چونکہ نی کریم ﷺ کی میراث تقییم نہیں ہونی تھی اس لئے حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضورا قدس ﷺ کے ارشاد کے بمطابق فدک کی تولیت اپنے پاس رکھی ،لیکن ساتھ ہی اس بات کا التزام کیا کہ فدک کی آمدنی سے جن جن لوگوں کو حصہ جاتا ہے۔

چنانچرآپ کے داخل میں اللہ عنہا نے جب میراث اورائل بیت، سب کوای طریقہ سے حصد بیا شروع کیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب میراث کا سوال کیا تھا تو اس میں فدک کا سوال بھی داخل تھا، کین جب حضرت صدیق اکبر کے نے حضورا کرم کی کا ارشاد نقل فرما دیا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ تا موش ہو گئیں اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد میں حضرت فاروق اعظم کے اس کے متولی رہے۔ پھر جمنرت عثان کی متولی رہے، اس کے بعد جب حضرت علی کے زمانہ خلافت میں حضرت علی کے متولی رہے، تو انہوں نے بھی حضرت فاطمہ تیا بی اولا دکواس کے ما لکا نہ حقوق نہیں دیے، بلکہ جس طرح کا تصرف حضرات شیخین کرتے آئے سے ،اس طرح کا تصرف حضرت علی کی ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب خلافت عباسی کا دور آیا تو چونکہ شیعوں نے یہ پروپیگنڈہ کررکھا تھا کہ صحابہ کرام کی نفدک غصب کررکھا جب اس لئے بنوع اس کے پہلے خلیفہ سفاح نے فدک غر بی بیشنہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دمیں ما لکا نہ حقوق کے ساتھ دینا جا ہا۔

اس وقت زید بن علی جو بنو ہاشم میں سے تصاور امام تھے، شیعہ بھی انہیں امام مانتے ہیں انہوں نے سفاح پر کلیے جو معاملہ حضرت صدیق اکبر ہے، مضرت عثمان شاہ اور حضرت علی شاہر کرتے آئے ہیں، آپ اس کو بدل رہے ہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کو جائز نہیں سمجھتا۔

اس سے صاف واضح ہے کہ "فسدک" کے معاملہ میں حضرت صدیق اکبر رہا ہے۔ جوطریقہ اختیار فرمایا وہ نبی کریم بھی کے طریقہ کے عین مطابق تھا اور اس سے اہل بیت بھی مطمئن ہو گئے تھے۔

#### شيعون كااستدلال

شیعہ عام طور ہے اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں جوعلامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مندانی یعلی کے حوالہ سے تفسیر درمنثور میں نقل کی ہے، اس میں بیآتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت فاطمہ "کو "فعدک "عطافر مادیا تھا، ہبہ کردیا تھا۔ ﷺ

اس روایت کی بناپر شیعہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں کہ اس میں صاف صاف موجود ہے کہ فدک حضرت فاطمہ "
کوبھی دیا گیا تھا اور ان کی کتابوں میں تو ایس واہی تباہی روایات بہت ہی ہیں، حالا نکہ جوانہوں نے پیش کی ہیں انتہا
درجہ کی ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، بلکہ شیعوں کی ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ "نے حضرت صدیق اکبر ﷺ
سے کہا کہ یہ جھے ہمہ ہوگیا تھا اس وجہ سے میں اس کی مالکہ ہوں، میراث کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

حفرت ابو بکرصدیق شینے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، اس پرحفرت فاطمہ ؓ نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک حفرت علی شی اور ایک ام ایمن ؓ۔حفرت صدیق اکبر شینے کہا کہ آپ کا نصاب بورانہیں ہے کیونکہ ایک مرداور ایک عورت ہے یا تو ایک مرددوعورتیں ہوں یا دومر د ہوں ،اس واسطے رد کر دیا۔

اول تویدروایت ہی غلط ہے اس کا کوئی سراور پیز ہیں اورا گرضیح ہوتب بھی صدیق اکبر ﷺ کا فیصلہ درست ہے، اس واسطے کہ نصاب شہادت پورانہیں ،کیکن سیسب شیعول کی روایتیں ہیں۔

#### درمنثور کی ایک روایت کی تحقیق

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں مسندا بی بعلی کے حوالہ سے ابوسعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی نے فدک کی زمین حضرت فاطمہ کو ہبہ کردی تھی۔ اس روایت کو اہل سنت کے خلاف بوی زبر دست جبت قاطعہ سجھتے ہیں۔

لیکن میں نے مندا بی یعلی میں اس کی تحقیق کی تو پیۃ چلا کہ اس روایت کا مدار عطیہ العوفی پر ہے اور عطیہ عوفی اول تو ویسے ہی ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بردی خرابی اس کے اندر ریہ ہے کہ وہ عام طور سے کلبی ہے روایتیں نقل کرتا ہے۔

سائب بن یزیدکلبی مشهورشیعه راوی اورموکرخ باورتفسیر مین بھی اس کی بہت می روایتی آتی ہیں، برا وابی بتا ہیں میں برا وابی بتا ہیں میں برا وابی بتا ہیں میں برا وابی بتا ہیں ہے کہ اہل سنت کی کتا ہیں بھی اس سے بعری ہوئی ہیں، یہوہ خص ہے جو کہتا ہے کہ معظت مالم یحفظ احد و نسبت مالم ینسه احد" میں نے تین دن میں قر آن کریم یادکرلیا اور "نسبت فانی جلست یو ما اقطع لحیتی من تحت قبضه فقطعتها فوقها".

ه مستدأبي يعلى ، ج: ٢ ص: ٣٣٣، رقم: ٥٥٠ ١ ، ٩ ، ١ ، ١ مطبع دار المامون للترك ١٢٠ ١ ما يه

اس کے ضعف اور خاص طور پراحکام میں اس کی روایت کے غیر معتبر ہونے پراتفاق ہے، اس پرشیعہ ہونے کاالزام بھی ہے، کبی کی کنیت ابوسعید ہے، عطیہ عونی کلبی سے روایت کرتے وقت بکشرت" عن ابسی سعید " کہتے ہیں، تا کہ لوگوں کومعلوم ندہو سکے کہ" ایسی سعید "کون ہیں اوراس سے ریمی ارادہ ہوتا ہے کہ جب" عن ابسی مسعید"مطلقاً کہاجائے گاتو لوگ اس کوابوسعید حذری ﷺ مجھیں گے، چنانچ بعض دفعہ خدری بھی لگادیتے ہیں۔ اس وقت روایت کے ساتھ یہی واقعہ ہوا جو در منثور میں لکھا ہوا ہے۔ <sup>کے</sup>

کین مند ابی یعلی میں صرف ''ابی سعید''ہے اور رجال کی کتابوں میں ہمارے محد ثین نے (اللہ ان کو جزائے خیردے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی کردیا ہے ) بتادیا ہے کہ جب عطیہ عوفی ابوسعید سے روایت كرتا بيتواس سے ابوسعيد خدري ولئي مرادنہيں ہوتے ، بلكه كلبي مراد ہوتا ہے، اس لئے اس روايت كاان روايات ك مقابلہ میں کوئی بھروسنہیں جو ہمارے یاں سیح طریقے ہے کپنجی ہیں ،لہذا فدک کی بنیاد پرحضرت صدیق اکبر ﷺ پرجو مطاعن كتة جات بين ان كاكوئى سر بيزيين ب- يخلاصه ب- اس كي تفصيل ك لئة " تكملة فتح الملهم" کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔ <sup>کے</sup>

سوال: جب اس روايت مين ادراج بإيا كياتو كيابي علّت خفية بين موكى؟

جواب: علّت خفیداس معنی میں ہے کہ اس کو حضرت عائشہ ؓ کی طرف منسوب کرنا غلط ہوا ہمیکن فی نفسہ بیہ جملت حج ہے اور حضرت عائش فی نہیں کہا، بلکدز ہری نے کہا ہے۔

یباں یہ بات بھی مجھ لیں کہم یہ جو کہتے ہیں کہ بخاری کی تمام احادیث سیح ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کھردوایت کیا ہے اس کی ہرحدیث میں سیح کی تعریف صادق آتی ہے، یعنی" مارواہ العادل التام الضبط من غير انقطاع في الاسناد ولا علة ولا شذوذ ".

بیمطلب نہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ نفس الامر میں صحیح ہے۔ چنانچہ بہت ساری جگہوں پر راویوں سے وہم ہوا ہے اور اس وہم کا ایک حصہ بیکھی ہے کہ ایک چیز کو جو کہ مدرج تھی اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ وہ حدیث کا جزو

لہذاا گر کہیں یہ بات کہی جائے کہ یہ حصہ فلاں کا ادراج ہے یا اس حصہ میں فلاں راوی سے وہم ہواہے، توبیہ حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے، حدیث کی صحت کے باوجودیہ بات کہی جاستی ہے۔ آ گے کہتے ہیں "فابی ابو بکرعلیہا ذلک ،وقال:لست تارکا شیئًا".

الدرّالمنثور، ج: ٢ ص: ٢٨٦ ، عطية العوفي - منكر لايعرف ، " المغنى في الضعفاء " ، ج: ١ ، ص: ٢٨ ١ .

ع تكملة فتح الملهم ، ج: ٣ ، ص: ٨٧ – ١٠٥.

مدینه منوره میں جواموال تھے وہ اگر چہ میراث تو نہیں تھے، کین خلیفہ کے ذمہ تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور حضورا کرم ﷺ کے طریقہ کے مطابق تقسیم کریں، کین حضرت فاروق اعظم ﷺ نے خود میر نے کے بجائے حضرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ کو دے دیا تھا کہ یہ حضرات خودا نظام کریں۔ بعد میں دونوں میں جھگڑا ہوگیا تھا، اس کا قصہ آگے آرہا ہے۔

"قال: فهما على ذلك إلى اليوم" زبرى كهدر على كه يداب العطر ح جلاآ تا م يعنى خليفدان كانظام كرتا بـ

٣٠٩٣ ـ حدثنا إسحاق بن محمد الفروى: حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ،عن مالک بن أو س بن الحدثان ،وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكر أ من حديثه ذ' لك ، فما نطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلى حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأ تيني، فقال: أجب أمير المؤمنين ، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش ،متكي على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست ، فقال : يا مال ،إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات ،وقد أمر ت فيهم بر ضخ فاقبضه فاقسمه بينهم ، فقلت: ياأمير المؤمنين ، لوأمرت له غير، قال: فاقبضه أيها المرء . فبينما أناجالس عنده أتاه حاجبه يرفا، فقال: هل لك في عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبى وقساص يستاذنون؟قال: نعم،فاذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا،ثم جلس يرفايسيرا، ثم قال : هل لك على وعباس ؟ قال : نعم ،فإذن لهمافدخلا فسلما فجلسا ، فقال عباس : ياأمير المؤمنين ، اقص بيني وبين هذا ، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله ﷺ من ما ل بني النضير ، فقال الرهط: عثما ن وأصحابه ياأمير المؤمنين اقص بينهما ، وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر: تندكم ، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ،هل تعملون أن رسول الله على قال : ((لا نورث ،ما تركنا صدقة ))،يريد رسول الله ﷺ نفسه ؟قسال الرهبط: قيد قسال ذلك. فيأقبل عيمر على على وعباس، فقال: أنشدكما [الله] تعلمان أن رسول الله الله قد قال ذلك ؟ قال عمر: فإنى

أحدثكم عن هذا الأمر،إن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفي بشيء لم يعطه أحدا غيره،ثم قرأ ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم ﴾إلى قوله: ﴿قَدَيرٍ﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ووالله مااحتازهادونكم ،ولااستاثر بها عليكم ،قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال ، فكان رسول الله الله على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم ياخذمابقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله ﷺ بذلك حتاته . أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم ،ثم قال لعلى وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ قال عسمر: ثم توفي الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولى رسول الله ﷺ، فقبضها أبوبكر فعمل فيها بما عمل رسول الله رها الله الله الله علم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم توفي الله أبابكر فكنت أناولي أبي بكر فقبضها سنتين من إما رتى أعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ وماعمل فيها أبوبكر ،والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جنتما ني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد،جئتني ياعباس تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجاء ني هذا ـ يريد عليا ـ يريد نصيب امرأته من أبيهما فقلت لكما: إن رسول دفعتها إليكما على عليكما عهدالله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ وبما عمل فيها أبو بُكر و بما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها رسول إلينا، فبذلك دفعتها إليكما . فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟قال الرهط : نعم ثم أقبل على وعباس ، فقال:أنشدكما بالله ، هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا:نعم.قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاءً غير ذلك. فإن ي عجز تما عنها فا د فعاها إلى ،فإنى أكفيكما ها . [راجع: ٢٩٠٣]

"فسلمت عليه ثم جلست فقال: يا مال، انه قدم علينا من قومك أهل أبيات" كرتم ارى

•+•+•+•+•+•+•+•+•+•

قوم كالل ابيات كى كھلوگ ہمارے پاس آئے تھے۔"ابيسات، بيت" كى ہم عب، خاندان مرادب، "وقد أمرت فيهم بوضح في القصيم في القصيم بينهم "اور يس نے ان كو كم ديا تھا كة كوڑا بہت مال لياواوراپ خاندان والوں ميں تقسيم كردو\_

میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین!اگرآپ میرے علاوہ کی اور کو حکم دے دیں کہ وہ تقسیم کرے تو اچھا ہے۔انہوں نے کہا:اے آ دمی ہتم ہی قبضہ کرو۔

"فبینما أنا جالس عنده أتاه حاجبه یرفا" آپ کرربان" برفا" آئے،" برفا" غلام کانام ہے۔ "فقال: هل لک فی عشمان و عبد الرحمٰن بن عوف والزبیر وسعد بن أبی وقاص یستأذنون؟" برحضرات اجازت طلب کررہے تھے۔

"قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا" بيحفرات آكربيه كنا

ان میں سے حضرت عثال، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ بیرچاروں عشر ؤ مبشر ہ میں سے ہیں۔

پھر حضرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ آئے۔ عباس ﷺ نے کہا کہ میرے اور حضرت علی ﷺ کے درمیان فیصلہ کردیجئے۔

جھگڑا پیتھا حضور ﷺ کے ترکہ کا متولی وقت کا خلیفہ ہوتا تھا لیکن وہ اسے ان ہی مصارف میں صرف کرتا تھا جن مصارف میں حضورا کرم ﷺ صرف کیا کرتے تھے۔

باقی تو سارے اموال خلیفہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، البتہ بنونضیر کے فئی کی کچھ زمینیں حضرت عمر میں ہے۔ اور حضرت عباس میں کودیدی تھیں کہ ان کا انتظام آپ لوگ کریں۔

اب اس انظام ،مصرف یا کسی اور چیز میں آپس میں اختلاف ہوگیا، تو اس وقت یہ دونوں حضرت عمر ہے کے پاس آئے ،حضرت عباس کے حضرت عمر کے اس کے جس کہ اس کے حضرت عمر کے باس کے حضرت عمر کے بات کے جسم کا متولی اس پوری زمین کا ہم دونوں کو مشترک متولی بنانے کے بجائے زمین ہمارے درمیان تقسیم کرد بجئے کہ استے حصہ کا متولی حضرت علی کے بادیں اور استے حصہ کا مجھے بنادیں، تا کہ کوئی اختلاف اور جھاڑ اباتی ندر ہے۔

حضرت فاروق اعظم على في ميكرنا كواراه نبيل كياءاس لئے كداكر يقسيم كرديتے تولوگوں كاعام تأثريهوتا

کہ جوز مین حضرت علی کی ہے، وہ ان کی ملکیت ہوگئی اور جوحضرت عباس کی کودی گئی ہے وہ ان کی ملکیت ہو گئی ، تو تولیت کی بات باقی نہ رہتی ۔ چونکہ لوگوں میں بیغلط نہی پیدا ہونے کا امکان تھا کہ بیان کوملکیۃ دے دی گئے ہے، اس لئے حضرت فاروق اعظم کی نے اس عمل سے انکار کیا۔ یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے۔

"فقال الرهط عثمان واصحابه" جوحفرات (حفرت عثان الله وغيره) پہلے سے بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت دیدیں۔ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت دیدیں۔ مطلب بیہے کتقسیم کر دیں "فیقال عمو: تند کم "حفرت عرص الله نے میں جب یہ کہنا ہوکہ تھم و، جلدی مت کرو۔ "تند کم بی خاورة اس وقت کہتے ہیں جب یہ کہنا ہوکہ تھم و، جلدی مت کرو۔

صورت حال بیتھی کہ بچھلی امتوں میں مال غنیمت کوآ گ کھالیا کرتی تھی اوراس امت کے لئے یہ مقرر کردیا گیا کہ خمس بیت المال میں دیا گیا اور باقی چاراخماس غانمین میں تقسیم کئے گئے۔

مال فئی اوراس کا حکم

مال فئی سے مراددہ مال ہے جوسلمانوں کے قبضہ میں لشکر کئی کے بغیر آگیا ہو۔ اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو کلی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بحثیت امام جس طرح چاہیں اس کومسلمانوں کے مصالح میں خرچ کریں، حضرت فاروق اعظم ﷺ اس کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

بونفیر بود و مال قضد مین آیا تھا وہ بھی تھا، مال غنیمت نہیں تھا، کیونکہ ان سے لڑائی کے ذریعہ ماسل نہیں کیا گیا بلکہ سلخا ماسل کیا گیا، اس واضط آپ کی نے فر مایا کہ نبی کریم کی کواللہ تعالیٰ نے اس فئی کے بارے میں ایک ایسے اختیار کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کونہیں دیا، اور وہ یہ ہے" آفاء اللہ علی دسول مستھم "اگر چہضورا کرم کی کو کمل اختیار تھا، اگر وہ چا ہے تو ساری فئی اپنے لئے رکھ لیتے ،کین اللہ کی تم نبی کریم کی نے اس ساری فئی کے اموال کوا بنی پاس نہیں رکھا۔" دو نہ کم "تبہار بغیرا در نہ خود کو تبہار ہے اور تبہار بینی ایسانہیں کیا کہ اپنی میں سے یہ باقی رہ گیا جس کی تولیت کا مسئلہ ہے۔ درمیان تقسیم کیا یہاں تک کہ اس میں سے یہ باقی رہ گیا جس کی تولیت کا مسئلہ ہے۔

#### •••••••••••••<del>•</del>•••••••

"فکان دسول الله ﷺ بنفق" آپﷺ ای سےاپناہل کوسال بھرنفقہ دیا کرتے تھے، باقی جورہ جاتا تھا وہ بھی مسلمانوں کے مصالح، جہاداورفقراءوغیرہ برصرف کرتے تھے۔

"وجاء نسی هذا ...... قضاء غیر ذلک" میرے پاس یدی حضرت علی ﷺ آئے جواپی اہلیکا حصدان کے والد کے حصد میں ہے انگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میراث تو نہیں ہو عتی۔ جب میری رائے بیہوئی کہ آپ کو دے دول تو آپ نے بیکہا جمیں ولایت کے طور پر دے دول اس کے سواکوئی فیصلہ کروں تو" فوالله الذی بیاذنه تقوم لسماء والارض لاقضی فیہا قضاء غیر ذلک".

"فبان عبجزتما ......فإنى اكفيكماها" الرتم اس كى توليت سے عاجز مور ہے ہوتو مجھے درو، على تمہارے لئے اس كے انظام ميں غود كروں گا۔ خلاصہ به نكلا كه الگ الگ تقیسم كر كے توليت دينے سے حضرت على تمہارے لئے اس كے انظام ميں غود كروں گا۔ خلاصہ به نكلا كه الگ الگ تقیسم كر كے توليت دينے اسے حضرت فاروق اعظم على منظم على اور كہا كه يا توجس طرح بہلے دونوں مشترك انظام كررہے تھے اس طرح كرتے رہويا مجھے واپس كردو۔

#### (٣) باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته

٩٠ ٣٠ - حدثنا عبد الله بن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: توفى رسول الله شوما فى بيتى من شىء ياكله ذو كبد إلا شطر شعير فى رف لى، فأكلت مه حتى طال على فكلته ففنى. [أنظر: ١٥ ٣٢]. ٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ میرے گر میں ایس کوئی چیز نہیں تھی جس کو جگر والا کھا سکے ،الآیہ کہ جوکا ایک صاع تھا جو میرے پاس طاق میں رکھا ہوا تھا،"فسا کہ لمت منه" پس میں اس سے بہت عرصہ تک کھاتی رہی ، بعد میں میں نے اس کونا پ لیا کہ کتنا ہے تو وہ ختم ہوگیا۔

 <sup>△</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم: ١ ٥٢٨، وسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ١ ٢٣٣، وسنن ابن ماجة، كتاب الاطعمة، باب حبز الشعير، رقم: ٣٣٣٧، ومسند أحمد، باقي مسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٣٧٢٣.

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

(٣) باب ما جاء في بيوت أزواج النبي الله وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل: ﴿وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ و ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ ﴾ و ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ ﴾ و الله عن الله عنه عنه الله ع

لینی نبی کریم ﷺ کی از واج مطهرات کے جوگھر تھے، وہ قر آن وحدیث اور صحابہ کرام ﷺ کی زبانوں پر بھی از واج مطہرات کی طرف منسوب کئے گئے جیسا کہ کہاجا تا تھا یہ حضرت عائشؓ، حضرت ام سلمہؓ اور یہ حضرت حفصہؓ کا گھر ہے وغیرہ۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بید کہنا جاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ گھر ان کے لئے نبی کریم ﷺ نے مخصوص کردیئے تھے اس واسطے ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی ، ملکیت ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی ، لہذا کسی کوشیہ نہ ہو کہ از واج مطہرات نے تومیراث پالی اور دوسرے اہل بیت نے نہیں پائی۔

وہ گھررسول اللہ ﷺ کے زبانہ ہی ہے ان کو استعال کے لئے دے دیئے گئے تھے اور یہ بات نبی کریم ﷺ کی وصال کے بعد بھی باتی رہی کہ ازواج مطہرات کو ان گھروں کے استعال کا حق دیا گیا اور اس استعال کے حق کی وجہ ہے۔ "بیوت" کی نبیت ان کی طرف کی گئی ،میراث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۵) باب ما ذكر من درع النبى الله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره و نعله و آنيته مما تبرك أصحابه وغير هم بعد وفاته.

حضورا کرم ﷺ کے تبرکات مختلف صحابہ ﷺ کے پاس موجود ہیں۔ بتلانا پیر مقصود ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوئی الیکن حضور ﷺ کے مختلف تبرکات مختلف صحابہ ﷺ کودے دیے گئے

تھے یاتو آپ ﷺ کی حیات ہی میں یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد،میراث کے طور پڑنہیں بلکہ لوگوں نے تبر کار کھے۔

• ١ ١ ٣ ـ حدثنا سعيد بن محمد الجرمى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبى أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلى حدثه: أن ابن شهاب حدثه: أن على بن جسين حدثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل

و [الاحزاب: ۵۳] و [الاحزاب: ۳۳]

الحسيس بن على لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرنى بها؟ فقلت له: لا ، فقال: فهل أنت معطى سيف رسول الله في فإنى أحاف أن يغلبك القوم عليه؟ وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، حتى تبلغ نفسى. إن على بن أبى طالب خطب ابنة أبى جهل على فاطمة فسمعت رسول الله في يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ المحتلم فقال: ((إن فاطمة منى، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها)). ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: ((حدثني فصد قنى ووعدني فوفي لي، وأني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله في وبنت عدو الله أبدا)).

#### حديث كامطلب

حفرت ملی بن حسین بیشد جن کوزین العابدین کہا جاتا ہے، حفرت حسین ﷺ کے صاحبز ادے ہیں، وہ روایت کررہے ہیں کہ ''انھم حین قدموا المدینة'' جب سے حفرت حسین ﷺ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ ﷺ کے پاس واپس مدینہ منورہ آئے، (بیز کا گئے تھے)۔

"لقیه المسور بن محرمة" تومسور بن مخرمة ان سے مطاور کہا۔ "هل لک إلى" اگرآپ كا كوئى كام بوتو مجھے بتا ہے، يس وه كام كرول \_ حضرت على بن حسين اللہ نے كہا كدكوئى كام نہيں ہے۔

"وایم الله" اور میں تنم کھائے کہتا ہوں کہا گریہ آپ نے مجھے دیدی تو کبھی بھی اس تک کو کی شخص نہیں پہنچ سکے گا۔ یہاں تک کہ میری جان چلی جائے ، جب تک میرے دم میں دم ہے، مجھ سے کو کی نہیں لے سکے گا، یہ تو پیشکش تھی ۔

ل وفي صحيح مسلم، كتاب قصائل الصحابة، باب قصائل فاطمة بنت النبي ، رقم: ٣٣٨٢، وسنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب كتاب النكاح، باب النكاح، باب النكاح، باب النكاح، باب الفيرة، رقم: ١٩٨٨، ومسند احمد، اول مسند الكوفيين، باب حديث المسور بن محرمة الزهري ومروان بن الحكم، رقم. ١٩٨٨، ١٨١٥، ١٨١١، ١٨١٥، ١٨١٠، ١٨١٨، ١٨١٠، ١٨١٨، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٨١٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١٠٠٠، ١١٠٠، ١٠٠٠، ١١٠٠، ١٠٠٠، ١١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠

اب آگے کہدرہے ہیں کہ میں یہ بات جو کہدرہا ہوں کہ مجھے دید بیجئے ،اس کامنشا آپ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، کیونکہ آپ مشکل آپ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، کیونکہ آپ مشکل کے ساتھ کی کہ آپ مشکل ہے۔ نکار کا ارادہ نے فرمایا تھا"ان فعاطمة بضعة منی" اور پھروہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت علی اللہ نے بنت الی جہل سے نکاح کا ارادہ

کیا تھااس پرآپ بھے نے خطبہ دیا تھا، واقعہ گزر چکا ہے۔ پھر جس طرح حضور بھانے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے محبت کی تھی ،اس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان کے بوتے ہیں۔

ا ۱ ا ۳ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن محمد بن شوقة، عن منذر، عن ابن الحنفية قال: لو كان على في ذاكرا عثمان في ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لل على: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله في ، فسمر سعاتك يعملوا بها فأتيته بها، فقال: أغنها عنا. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها . [أنظر: ٢ ١ ١ ٣]. الله على المنافقة المناف

محمد بن حنفیہ جوحضرت علی کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کھی، حضرت عثان کو برا محلا کہنے والے ہوتے تواس دن کہتے ،آگےاس دن کا واقعہ بیان کررہے ہیں۔

ہاں لوگوں کی تر دید کررہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی ہے، حضرت عثان ہے جارے میں بدگوئی کیا کرتے جس دن کچھ لوگ حضرت علی میں اس کے اس دن کرتے جس دن کچھ لوگ حضرت علی میں کہ علی میں کے بارک مصدقین کی شکایت کی تھی کہ حضرت عثان ہے، کے زکوۃ وصول علی میں کہ خضرت عثان ہے، کے زکوۃ وصول کرنے والے آتے ہیں اور ہم سے خلاف شرع زیادہ لے کرجاتے ہیں۔

چنانچہ میں (محربن حفیہ) اس کو لے کر حفزت عثمان کے پاس گیا۔" فقال: اغنها عنا"آپ نے فرمایا کہ اس کو ہمارے پاس سے لے جاؤ لفظی معنی ہے اس کو ہم سے بنیاز کردو۔

مطلب بیہ کہ ہمارے پاس پہلے سے احکام موجود ہیں ،اس کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
"فاتیت بھا علیا فاخبرته" میں حضرت علی ہے کے پاس دوبارہ لے آیا اور ان کو بتایا کہ حضرت عثان ہے نے بیفر مایا ہے۔ "فقال: صعبها" آپ ہے نے فرمایا کہ جہاں سے لیا تھاوی رکھ دو۔ حضرت عثان ہے کہ بارے

ال وفي مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، وقم : ١٣٣١ .

میں کوئی نازیبا کلمٹنیں فرمایا۔اگر فرمانا ہوتا تو اس وقت فرماتے کہ ایک تو شکایت تھی، دوسری بات یہ کہ صدقات کی ستب واپس ہو، می ، تو اس وقت کوئی کلمہ کہتے کہ بجیب آ دمی ہے، کتاب لوٹا دی ، کیکن اس وقت بھی حضرت علی رہے۔ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔

(۲) باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله الله والمساكين. وإيشار النبى الله أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبى فوكلها إلى الله.

خس کے احکام

یبال امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹمس کی تقییم کے سلنلے میں کی ابواب قائم فرمائے ہیں۔ حبیبہ کہ قابعدہ ہے کہ ننیمت کے جار جھے تو غانمین میں لیعنی مجاہدین میں تقلیم ہوتے ہیں اور ایک ٹمس بیت المال میں جاتا ہے۔ بیت المال میں جوٹمس جاتا ہے اس کے لئے اللہ چلالا نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَالْمَسَاكِيُنِ وَلِلْمَ سُاكِيُنِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيُنِ

ترجمہ '' اور جان رکھو کہ جو پہرتم کونٹیمت ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے پانچوال حصد اور رسول کے واسطے اور تیموں اور مختاجوں اور میافروں کے واسطے اور تیموں اور مختاجوں اور ممافروں کے واسطے'۔

گویا پانچ مدات کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو محض تبر کا ذکر ہے، باقی پانچ رہ گئے۔ رسول، ذوی القربی، بیای، مساکین اور ابن سبیل۔

خمس ميں حنفيه اور حنابله كامؤقف

حفیہ اور حنابلہ کا مؤقف ہیہ ہے کہ اس میں اللہ ﷺ اور رسول ﷺ کا ذکر تبرکا ہے، رسول اللہ ﷺ کا حصہ آپ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔

ای طرح ذوی القربی سے نبی کریم ﷺ کے اہل بیت مراد ہیں، ان کا حصہ بھی نبی کریم ﷺ کے وصال کے ساتھ ختم ہوگیا۔ اب تین باقی رہ گئے، بتامی، مساکین اور ابن السبیل جنس ان میں تقسیم کیا جائے گا۔

#### امام ما لك رحمه الله كامؤقف

امام ما لک رحمہ اللہ فر مایتے ہیں کہ ذوی القربی ، نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اب بھی خس کے اندر بطور مصرف باقی ہیں نہ کہ بطور مستحق۔

# مصرف اورمستحق ميں فرق

مصرف اور مستحق میں فرق ہے۔ مصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام چاہے تو تقسیم میں ان کو بھی دیدے۔خواہ وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، لیکن ان کو مطالبہ کاحق نہیں ہے کہ وہ بطور استحقاق کہیں کہ چونکہ اب صرف چار مصرف باتی رہ گئے ہیں اس کئے میں اس کے چار جھے کئے جائیں اور ایک حصہ ہمیں دیا جائے ، ایک یتامی کو، ایک مساکین کواور ایک ابن السبیل کو، تو بطور مستحق نہیں ہیں بلکہ بطور مصرف ہیں۔

#### امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمه الله کا مسلک مید ہے کہ وہ بطور مستحق اب بھی ہاتی ہیں، لہذاوہ کہتے ہیں کہ نس کا پانچواں حصہ اب بھی نبی کریم ﷺ کے رشتہ داروں کو دینا ہوگا، جا ہے وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں۔

حفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بطور مصرف اور مستحق تو ان کا حصہ ختم ہوگیا ہے، البتہ جو ان میں اہل فقر ہیں وہ مسکین یا ابن السبیل کے ذیل میں آ جائیں گے، اگر اس حیثیت سے دیا جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن بحیثیت ذوی القربی ان کوکوئی خس نہیں دیا جائے گا۔

# امام شافعی رحمه الله کا استدلال

امام شافعی رحمه الله استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذوی القربی موجود ہے، اس کو کیسے منسوخ کہا جائے۔

#### حنفيه اور حنابله كاستدلال

حفیہ اور حنابلہ کا استدلال حضرات خلفاء راشدین ﷺ عمل سے ہے، خلفائے راشدین ﷺ حضرت

ابو بكر رفي سے حضرت على اللہ تك جاروں نے ذوى القربى كوالك سے "مسهم" بنبيس ديا۔

امام بخاری رحمہ اللہ آگے جو احادیث لا رہے ہیں ان سے بھی یہ پتہ چل رہاہے کہ ذوی القربی کا "سهم"الگنہیں کیا گیا۔ "سهم"الگنہیں کیا گیا۔تو چاروں خلفائے راشدین کی کی کی کی ایم کی دہ صرف اہل فقر کودیتے رہے، اہل غنا کوبطور "سهم" نہیں دیا۔

امام ما لك رحمه الله كي دليل

امام ما لک رحمہ الله دونوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن میں بطور مصرف ذکر ہے اور خلفائے ، راشدین شے نے نہیں دیا ، بیان کی صوابر یہ ہے، لہٰذا آج بھی امام کی صوابرید پر ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ حفیہ اور حنابلہ کے قول پر اور بھی متعدد احادیث شاہر ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے دو عمد قالقاری" میں بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

"تكمله فتح الملهم" يس يس في في المراكل جمع كردية بين، جن عن المراكب المواتب المراكب ا

امام بخاری رحماللہ یہ بابقائم کر کے بہتانا چاہتے ہیں کہ "باب الدلیل علی ان المحمس لنوائب رسول الله ﷺ النے" کمش رسول اللہ ﷺ کنوائب کے لئے تھا اور مساکین کے لئے تھا۔

"نوانب" کے عنی ہیں آپ کو پیش آنے والی حاجتیں اور آپ کو پیش آنے والی حاجق سے تمام مسلمانوں کو پیش آنے والی حاجتیں مراد ہیں۔ اور یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ نے اہل صقہ اور بیوا وال کور جیح دی جب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے آپ اللہ سے سوال کیا اور شکایت کی کہ "الطحن والوحی" چکی پینے میں مجھے مشقت ہوتی ہے، خواہش ظاہر کی کہ مجھے قیدیوں میں سے کوئی خادم دید بجئے۔

" فو تحلها إلى الله" آنخصرت ﷺ نے ان کواللہ کے حوالہ کیا اور شبیح فاطمی تلقین فر مائی جیسا کہ آ گے حدیث میں آر ہاہے۔

اگر " فری القربی" کابا قاعده کوئی "مسهم" ہوتا تو آنخضرت ران کی اس خواہش کوردن فرماتے کیونکہ وہ تو ذوی القربی ہونے کی وجہ سے باقاعده مستحق ہوتیں،امام بخاری رحمة الله عليه کا مقصد يہى بتلانا ہے۔

(ك) باب قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ط

یعنی للرسول قسم ذلک. وقال رسول اللہ ﷺ :((إنما أناقاسم وخازن ،واللہ يعطی )). يہ باب بھی ای سلسلہ میں قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کوٹمس کی تقسیم کا جوثق دیا گیا ہے اس میں بیہ

ال تكملة فتح الملهم، ج: ٣، ص: ٢٥٧ - ٢٥٧، والعيني في "العمدة" ج: ١٠، ص: ٣٣٧. في [الأنفال : ١٣]

ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ آپ خمس کا پانچواں حصہ ذوی القربیٰ کو دیں ،توامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تر دید کرنامقصود ہے۔

"ولا نسعمک عینا" لین اس نام ہے تہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے کہتم اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھو، پھر آپ نے انصار کی تائیوفر مائی کہ میرانام رکھ لیا کر دلینی "محمد" لیکن میری کنیت ندر کھو۔

اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں قاسم ہوں تمہارے درمیان اُموال تقسیم کرتا ہوں ، بعض علائے کرام نے دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضورا قدس کے کو' یا محمر'' کہہ کرکوئی نہیں پکارتا تھا، اس لئے اس میں کسی التباس کا اندیشہ نہیں تھا۔ جومسلمان تھے وہ' یا رسول اللہ'' کہتے تھے اور جوغیر مسلم تھے وہ' یا ابالقاسم'' کہتے تھے، تو ابوالقاسم کنیت رکھنے میں التباس کا اندیشہ تھا کہ کہیں حضورا قدس کے مرادنہ ہوں، چونکہ ' یا محمد'' کہنے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لئے نام رکھنے کی اجازت نہیں وی۔

# حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ کے روایت فرماتے ہیں کہ "غیزا نبی من الانبیاء "انبیاء "انبیاء کیم السلام میں سے ایک نبی فی جہاد کیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت پوشع الطفال سے ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ

إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ، رقم : ٣٢٨٧، ومسند احمد ،
 باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : • ٩٩٥.

"لا بتبعنی دجل ملک بضع إمراة" میرے پیچھے ایبا کو کی شخص ندآئے بینی جہاد میں شامل نہ ہو جو کی عورت کے بفت کاما لک ہو لیعنی اس سے نکاح کیا ہو" و هو پوید ان بینی بھا و لمّا بین بھا" اور بنا کرنا چاہتا ہے مگر ابھی تک نہیں کی ،ایبا شخص ہمارے ساتھ ندآئے کیونکہ اس کا دل نئ شادی کی طرف مشغول ہوگا اور جہاد میں اس کا اچھی طرح دبیان نہ ہوگا۔

"ولا أحمد بهنسی بیوتا ولم یرفع سقوفها "ای طرح و شخص جس نے اپنا گھر بنایا ہے، کیکن ابھی تک اس کی حجیت نہیں ڈالی وہ بھی نہ آئے ، کیونکہ اس کا دل بھی اپنے گھر کی تقییر میں مشغول ہوگا۔

"ولا آخس الشترى"اى طرح و همخص جس نے بكرياں يااونٹنياں خريدي، "مخسلِ فسات" كے معنى بيں اونٹنيال۔"و هو يستنظر ولا دها"اوراس كوان كے بيچ پيدا ہونے كاانتظار ہے، وہ بھى نهآئے، كيونكه اس كادل اپنى اونٹنيوں اور بكريوں ميں مشغول رہے گا۔

یاعلان کرنے کے بعد "فیدنامن القریة صلاۃ العصر" نمازعمر کے وقت یااس کے قریب سی کے پاستی کے پاس تاریخ اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگراس دن کے گزرنے سے پہلے پہلے فتح کرلیس تو فتح ہوجائے گا، بعد میں فتح کونے میں مشکل ہوگی۔

اس واسطانهول نے سورج سے کہا:"إنگ ما مورة و انامامور" اے سورج! تو بھی اللہ ﷺ کی طرف سے مامور ہوں،" اللہ ہم أحبسها علينا"اے الله! اس کو ہمارے لئے روک دیجے تو اللہ ﷺ کی طرف سے سورج کوروک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے فتح عطافر مادی۔

#### حضرت بوشع القلييلا كے لئے سورج كاروكا جانا

حضرت یوشع النکینی کے لئے سورج کا روکا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے اورا کثر علماء نے اس کوحقیقت پر محمول کیا ہے کہ واقعۂ اللہ ﷺ نے حضرت یوشع النکیجی کے لئے سورج کوروک دیا تھا۔

بعض حفرات نے اس کی توجید کی ہے کہ وقت میں برکت ہوگی تعنی سورج رک جانے کا معنی ہے کہ وقت میں برکت ہوگی تعنی سورج رک جانے کا معنی ہے کہ وقت میں برکت ہوجائے ایکن زیادہ ترعلاءاس کو حقیقت پر ہی محمول کرتے ہیں۔ "فجمع الغنائم" حضرت یوشع النظیالا نے نئیمت کا مال جمع کیا، "فجاء ت یعنی النار لتا کلها" پہلے زمانہ کے دستور کے مطابق آگ کھانے کے لئے آئی "فلم تطعمها" اس نے نہیں کھایا۔

 "فليسا يعنى من كل قبيلة رجل "برقبيله مين سايك آدمي مجوس بيت ليني مصافح كرب، "فلزقت يد

رجل بیده"اس بیعت کے دوران ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیک گیا۔

"فقال: فیکم الغلول"فرمایا کرتمهارے قبلے میں غلول ہے، "فیلتها یعنی قبیلتک"ابتمهارے قبیلے کے سارے افراد مجھ سے بیعت کریں۔

"فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده "جس ك نتيج بس ان كي باته عدوتين آوميول كي باته چيك كئ "فقال: فيكم الغلول".

"فجاؤا برأ س مثل رأس بقرة من اللهب فوضعوها فجاء ت النار فأكلتها" ية عِلا كمانبول نے گائے کے پورے سرجتنا سونا لے لیاتھا۔

"ثم أحل الله" حضور الشيف فرمايا كه يرالله على في مار المفتيمت كامال حلال كرويا-

سوال: آج كل ابوالقاسم كنيت ركهنا جائز ب يانهين؟

جواب: آج کل چونکہ کی التباس وغیرہ کا اندیشہیں ہے،اس لئے ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔

# (۱۲) باب كيف قسم النبي على قريظة والنضير؟

#### وماأعطى من ذلك نوائبه.

٣١٢٨ ـ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا معتمر ،عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك را يقول : كان الرجل يجعل للنبي ﷺ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وكان بعد ذلك يرد عليهم .[راجع: ٢٧٣٠]

ید حفرت انس کی حدیث ہے، فرمایا کہ بعض اوقات انصار کے پچھ حفرات نبی کریم ﷺ کے لئے پچھ مجور کے درخت ہدیہ کے طور پر پیش کردیا کرتے تھے کہ اس درخت کا پھل آپ تناول فرمائیں۔

"حسسى افتسع" يهال تك كه جب قريظة اورنضير فتح هوئ تواس كے بعدا كركوئى پيش كرتا تو آپ رو فر مادیتے ، کیونکہ اس میں حضور ﷺ کا بھی حصہ ہوتا تھا ، اس کئے اب ضرورت نہیں رہی تھی۔

#### (١٣) باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي عليه وولاة الأمر

جو خص غازی مواور نبی کریم ﷺ کے ساتھ یا ولاۃ الاً مر کے ساتھ جہاد کرے ،اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے مال میں برکت عطافر ماتے ہیں۔

#### جنگ جمل کاایک مخضرخا که

ال میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جوحدیث روایت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خفرت زبیر بن العوام ﷺ جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر حفرت علی ﷺ کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے۔ متدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے وہاں جب حفرت علی ﷺ سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی ﷺ نے ان کو یا د دلایا اور کہا کہ اے زبیر! تم مجھ سے لڑنے کے لئے آئے ہو تمہیں یا دنہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں نبی کریم ﷺ نے تم سے ارشاد فرمایا تھا کہ: " لتقا تلن علیّا و انت ظالم "تم علی سے لڑو گے اور تم ظلم کرنے والے ہوگے۔ کے

آج وہ دن آگیا ہے کہ تم مجھ سے لڑنے کے لئے آئے ہو، حضرت زبیرا بن العوام ﷺ کو یہ بات یا دآگئی کہ حضور ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ،اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ اب میں حضرت علی ﷺ سے نہیں لڑوں گا، چنانچہ وہ واپس ہو گئے۔

والیس ہوتے وفت خیال ہوا کہ میری وہ پوری جماعت جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں مجھے نہیں چھوڑے گی، (اس میں بہت سے منافقین بھی تھے جوادھرادھر کی ہا تیں کرتے تھے )۔

انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ بن زبیر سے کہا کہ آج الی جنگ ہونے والی ہے اس میں جو مرے گاوہ یا تو خالم ہوگا یا مظلوم ہوگا،اورمیراخیال ہے کہ میں مظلوم ہوکر مارا جاؤیں، پھر کچھوصیت فرمائی جو یہاں پر مذکور ہے۔

بعد میں ایک شخص عمر و بن جرموز نے حضرت زبیر کے گوٹل کر دیا اور ظاہر یہ ہے کہ بیان لو گوں میں سے تھا جو دونوں فریقوں کے درمیان آگ بھڑ کا رہے تھے اور منافق قتم کے لوگ تھے،اس نے دیکھا کہ یہ واپس جارہے ہیں،اس لئے انہیں قبل کر دیا۔

بیحدیث بھی بعض روایتول میں اچھی اور مضبوط سند سے آئی ہے کہ "بشروا قاتل الزبیر بالنار" آپ ﷺ فی مار فی منسوب ہے اور امام نے فرمایا تھا کہ زبیر ﷺ کی طرف منسوب ہے اور امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ نے مند میں روایت کی ہے۔ کلے

اب عمیب شبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف" قباتل عماد فی الناد"کہا گیا،ادھر" قباتل الزبیر فی الناد"کہا گیا،ادھر" قبات النوبیر فی الناد"کہا گیا،ادھر تقبین آئی ہے کہ بعد میں جس شخص گیا،ایک طرف بیر کہتم حضرت علی ﷺ سے لڑو گے تو ظالم ہو گے تو بات اس طرح پیش آئی ہے کہ بعد میں جس شخص نے قبل کیاوہ در حقیقت ان منافقین میں سے تھا جو آگ بھڑکا نے والے تھے۔

كل المستدرك على الصحيحين ، ج: ٣ ، ص: ٣ ١ ٣ ، ١٠ ١ ، ١ ٢ ٥٥٤ ، ١١٧ و ١١٧٥ ، ١١٠٥ .

<sup>1</sup> مستند احتمد ، مستند الخلفاء الراشدين ، مستدعلي بن أبي طالب ، ص: ٩٦ ، وقم: ٩٨٠ ، ١٨١ و المعجم الاوسط ، ج: ٢٠ ، ص: ٩٣ ، وقم: ٩٨١ .

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

بہرحال جب حضرت زہیر ﷺ کو بیاندیشہ ہوا کہ میں شہید ہوجاؤں گاتو حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ عنہما کو بلاکر کہا کہ جھے اپی شہادت میں سب سے زیادہ اپنے دیون (قرضے) کی فکر ہے کہ میر بے قرضادا ہوجا کیں اور قرضوں کا سلسلہ بیتھا کہ حضرت زہیر ﷺ المین آ دمی تھے،لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے،حضرت زہیر ﷺ ان سے بیفر ماتے تھے کہ میں تمہارا فائدہ ہوگا کہ ان سے بیفر ماتے تھے کہ میں تمہارا فائدہ ہوگا کہ امانت مضمون ہوتی اور قرض مضمون ہوگا، میں اس کا ضامن ہوں گا اور حضرت زہیر ﷺ کا اس میں بیفائدہ تھا کہ وہ اس کوانی تجارت وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔

چنانچہوہ اس طرح رقم جمع کرتے اور تجارت میں لگاتے تھے، تجارت میں لگانے کے بتیجہ میں انہوں نے بہت ساری جائیدادی خریدلیں، ویسے بھی یہ مالدارا آدمی تھے یہاں تک کہ جب شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے قرضے بائیس لاکھ تھے، شاید پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کہ اس سے بتہ چلتا ہے کہ حضور اقد س کے زمانے میں بھی تجارتی قرضے لئے جاتے تھے، اور یہ طریقہ کار بیکون کے طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے کہ لوگ ان کے پاس لاکر رکھوار ہے ہیں اور وہ تجارت میں لگار ہے ہیں تو یہ بائیس لاکھ کا قرضہ تھا، حضرت عبد اللہ بن زبیر کھی پر بہت بوجھ تھا کہ یہ بائیس لاکھ رضہ تھا، حضرت خرض ادا کیا، حضرت زبیر ابن العوام کے نے وصیت بافذ کی ، قرضا دا کیا، حضرت زبیر ابن العوام کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کر نے کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریبا وصیت نافذ کی ، قرضا دا کئے ، اس کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً وصیت نافذ کی ، قرضا دا کئے ، اس کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً وصیت نافذ کی ، قرضا دا کئے ، اس کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً وصیت نافذ کی ، قرضا دا کئے ، اس کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم مور، سب کچھا دا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً وسید کھا سامان تھا جو زبیر بن العوام کھنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً کو سام کے انداز کے ، اس کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً کا سامان تھا جو زبیر بن العوام کھا

اب بیدین کس طرح ادا ہوا، وصیتیں کس طرح ہوئیں، وہ پوری تفصیل اس روایت میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو بیا بتانے کے لئے لائے ہیں کہ اللہ عظائے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی جس کے نتیجہ میں بیکام ہوگیا۔

الله الله الله المن الزبيرة الله الزبير قال: قلت الأبي أسامة: أحدثكم هشام ال عروة، عن أبيه، عن عبد الله الله الزبيرة الله الله وقف الزبير يوم الجمل، دعاني فقمت إلى جنبه. فقال: يابني إنه الايقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ،وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبرهمي لديني، أفترى يبقى ديننا من مالنا شيئًا وققال: يا بني ، بع مالنا فاقض ديني. وأوصى بالشلث وثلثه لبينه ، يعني عبدالله بن الزبير ، يقول: ثلث الثلث ، فان فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض الزبير خبيب وعبادوله يو منذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبدالله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا ابني إن عجزت عن شي منه فاستعن عليه مولاى. قال: فو الله ما وقعت

في كربة من دينه إلاقلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه ، فيقضيه . فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يبدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة واحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة ،ودارا بالكوفة ،ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كا ن يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. وماولي إمارة قطُّ ولا جباية خراج ولاشيئا إلاأن يكون في غزوة مع النبي ﷺ أومع أبي بكر وعمر وعثمان را قال عبدالله ابن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف قال: فلقي حكيم ابن حزام عبدالله بن الزبير فقال: يا ابن أحي، كم على أخبى من المدين ؟ فكتمه فقال: مائة الف، فقال حكيم: والله ماأري أمو الكم تسع لهذه، فقال له عبدالله: أقر أيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف ؟قال: ماأر اكم تطيقون هـذا،فإن عجزتم عن شي منه فاستعينوا بي.قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فبا عها عبدالله بالف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فأتاه عبدالله بن جعفر، وكان له على الزبير اربعمائة الف . فقال لعبد الله: إن شئتم تركنا لكم .قال عبدالله : لا ،قال : فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ، فقال عبدالله: لا، قال: قال: فاقطعوا لئ قطعة ، فقال عبدالله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفأه وبقى منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبيروابن زمعة . فقال له معاوية: كم قومت الغابة ؟قال : كل سهم مائة ألف ، قال : كم بقي ؟ قال : أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف ،قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف ، وقيال ابن زمعة :قد أحدات سهيميا بيمنائة ألف . فقال معاوية: كم بقي ؟ فقال : سهم ونصف قبال: أخبذته بخمسين ومائة ألف قال: وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف . فلمافرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير : اقسم بيننا مير اثنا ،قال : لا والله ، لا أقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين : ألامن كان له على الزبيردين فليأتنا فلنقضه،قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة الف الف وماثتا ألف)). فجميع ماله خمسون الف الفّ وما ثتا الف . <sup>قائل</sup>

ول لايوجد للحديث مكررات.

۲۰ الفرد به البخاري.

#### عدیث کی تشریح

بيالي روايت بجس بين شاكر داستاد پر پر هدم به بينين ب كداستاق بن ابرا بيم كبين "حدد شنسى اسحاق بن إبراهيم" بلكدروايت پهلے سے إبواسامة كر اين سے كسى بولى موجود كى، وه اسحاق بن ابرا بيم نے پر هى اور كہا كہ كياتم كو بير حديث بشام بن عروة نے "عن أبيه عن عبد الله بن الزبير" سائى ب كد "لما وقف النوبير يوم المجمل" جمل والے دن حضرت زبير الله كر سے تھے، مجھے بلايا "فقمت .... وإنى لا أدانى إلا ساقتل اليوم مظلوما" اور بين آج كے دن ايبالكتا ہے كہ مظلوم بوكر شهيد بول گا۔

"وإن من الكبرهمى لدينى، افترى يبقى ديننا من مالنا شيقًا؟ "تمهاراكياخيال بككه ماراقرض مارك من الكبرهمى لدينى، افترى يبقى ديننا من مالنا شيقًا؟ "تمهاراكياخيال بككه ماراقرض مارك مال من سك يجه باقى جهور كا؟ مطلب يدب كدوه سارادين مين اداموجائ كا-

"فقال: یا بنی، مع مالنا فاقض دینی" بیکها که میراقرضهاداکردینااورساتهایک ثلث کی وصیت کی اور فرمایا که ثلث کا ثلث کا تلث کی وصیت کی اور فرمایا که ثلث کا ثلث این میمون کودینالیمی آپ نے فرمایا که ثلث کوتین حصے کرنا اور ایک حصه این (عبدالله بن زبیر ظاف کے) بیون کودینا۔

"فان فصل من مالنا" اگردین کی ادائیگی کے بعد کھھ باتی چی جائے، تو"فشلفه لولدک" کل وصیت مناکین وغیرہ کی ہے، اس کا ثلث تہارے بیوُں کا ہے، ثلث سے ثلث الثلث مراد ہے۔

" قسال هشام" یعیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کے بعض بیٹے حضرت زبیر ﷺ کے بعض بیٹوں کے برابر تھے مثلاً خبیب اور عباد ، ان کے برابر تھے۔

"وله يو منذ تسعة بنين وتسع بنات" حضرت زبير الله كانولاكيال اورنولاك تقد

"قال عبدالله" وه مجهد بن كبار يل وصيت كرتے رہے، و "يقول: يا بنتي إن عجزت عن شيئي منه" اگر يكه و ين اداكر نے سے عاجز ہوجاؤتواس پرمير مولى سے مدد مانگنا، "قال: فوالله" مجهنيس معلوم تفاكه مولاك ؟ قال: الله "مطلب يہ كه الله علام تفاكه الله علام تفاكه الله على معلوم تفاكه الله على الله

"قال: فوالله ما وقعت "جب بهى مشكل پيش آتى تويدعا كرتا "فيقضيه" الله على إيراكردية تقيد" "فقت النزبير ولم يهدع دينادا و لا درهما "يعنى نقد پيه پهي بهي خيوراد" إلا أرضين" مگر پهي زمين هيس "منها الغابة" ان ميس سي ايک غابه تها ، احد کے پيچه "غابه" ايک بهت برى زمين هي -

"واحدى عشرة داراً بالمدينة" دينمنوره من گياره گريخ، دوگر بهره من تخه، ايك كوفه اور

ا يك مصريين تقايه

"قال والما كان دينه"اوران كذمة دين ال طرح كاموتاتها كدلوگ ود بعت ركھوائے آتاتها اور فرما تے تھے كەميں تواس كوامانت ميں نہيں ليما كيونكه مجھانديشہ ہے كہيں بيضائع ندموجائے اور تمہار انقصان مو۔

"وما ولی إمارة قط و لا جبایة حواج" ماری عربهی امارت کے والی نہیں ہے گورزئیں کے گورزئیں ہے ، نہ بھی خراج کا نیکس وصول کیا۔مطلب یہ ہے کہ سرکاری ذرائع سے جولوگوں کے پاس پیے جمع ہوجاتے ہیں ، حضرت ذہیر کے اس قتم کا کوئی کا منہیں کیا گریہ کہ وہاں جو پچھ مال غنیمت ملتاوہ لے لیتے۔

"قال عبدالله بن الزبير: فحسبت" وه دوللين اور دولا كه يعنى باكيس لا كوتار

"قال: فلقى حكيم" بعديس حفرت عبدالله بن زبير الله عضرت كيم بن حزام الله على الدين؟ "يا أخى كم على أخى من الدين؟ " يوجها كه كتنا قرضه ب"فكتمه "حفرت عبدالله زبير الله ن چهايا اوركها كه "مائة الف" ايك لا كه بهد

اب بظاہر بیفلط بیانی ہے، کیکن فقہائے کرام رحمہم اللد فرماتے ہیں کہا گرزیادہ عدد کے بجائے جھوٹا عدد بتادیا جائے تو وہ غلط بیانی میں شارنہیں ہوتا کیونکہ ایک لا کھ تو ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن زیادہ کو چھپالیا اور صرف "مائلة الف" کہددیا۔

"فقال حکیم: والله"انهول نے کہا کہ تمہاری موجود جائیدادیں اس دین کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں ہوں گی۔اگرایک لاکھ پورانہیں ہوگا تو بتا وَاگر بائیس لاکھ ہوتو پھر کیا ہوگا۔

"قال: ما اراکم" میرااندازه ہے کہتم اس کی ادائیگی کوبرداشت نہیں کرسکو گے۔

"دم قام فقال" پر فرمایا که جس کاکوئی حق موده غابه مین آکر ہم سے لے جائے۔

"فاتاه عبدالله بن جعفو" حضرت عبدالله بن جعفر الله يقد الله عبدالله عبدالله والله عبدالله والله عبدالله والمراكم واجب تقديد

"فقال لعبد الله"عبدالله بن جعفر الله بن عبدالله بن الله بن ال

" قال عبد الله لا "اگرتم جا موتو اجھى جلدى دينے كى نہيں ہے تو مؤخر كردو\_

"فقال عبدالله: لا، قال: قال فاقطعوا لِى قطعة "عبدالله بن جعفر الله ين بجه جائدادكا الكه قطعه كات بير الله عبدالله و لك من هلهنا إلى هلهنا "ال جارلا كه كرد دار "فقال عبدالله و لك من هلهنا إلى هلهنا "ال جارلا كه كرد لله يهال س

وہاں تک کی زمین آپ کودے دی۔

"قال: فباع منها فقضى دينه" انهول فيديجا اوران كالورادين اداكرديا-

"وبقی منها أربعة اسهم ونصف" ساڑ سے چارہم باتی رہ گئے، "فقدم علی معاویة وعنده عسمو بن عشمان والمندر بن الزبیر وابن زمعة "بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رہن معاویہ اللہ علی معاویہ اللہ بن آئے،ان کے یاس عمرو بن عثان،منذر بن زبیراور ابن زمعم وجود تھے۔

"فقال له معاوية: كم قوّمت الغابة؟".

حضرت معاویہ ﷺ نے پوچھا کہ غابہ کی کل کتنی قیت لگائی گئی؟

"قال: كل سهم ماثة الف" كهااكيسهم كى لا كه قبت لكائي كى ب حضرت معاوير الله في الله في الله على الله الله على ال

"فقال المندر بن الزبيو"منذربن زبير الم في الدايك صد ايك لا كه يل ك ليتابول-

"قال عسرو بن عثمان: قداحدت سهما بمائة الف، وقال ابن زمعة: قد الحدت سهما بمائة الف وقال ابن زمعة: قد الحدت سهما بمائة الف فقال معاوية: كم بقى؟"ابكتاباقى ره كيا؟ "فقال: سهم ونصف" كها دُيرُ ه صدّ باقى ره كيا يحتقال: أحدته بخمسين ومائة الف "حفرت معاوير الله الكالكا الله على دُيرُ هال كه مين فريد ليتابول -

"قال: وباع عبدالله بن جعفر" عبداللدين بعفر في في جوصة عارلا كه كوف ليا تفاوه حفرت معاويد في رجولا كه كان ويا- "فلما فوغ ابن الزبير" جبدين ادابو كيا توبينول في كماميرات تقسيم كيجة -

"قال: لا والله ، لا اقسم بينكم حتى انادى بالموسم أربع سين" كها كه مين ال وقت تك ميراث تقييم نبيل كرول كا جب تك كه چارسال تك موسم في مين اعلان نه كردول كه جس كا بهى زبير في پر قرضه مووه آكروسول كريد.

"قال: فبجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أدبع سنين" برسال اعلان كرتے تھ، جب چارسال گزرگئة و كل للزبير أدبع نسوة" حضرت زبير هلى چاربيو يال تھيں، "ورفع العلث" اور جوباتی في گيا تھا اس ميں سے ان كى وصيت برعمل كرتے ہوئے ثلث تكالا كيا۔

"فاصاب كل امرأة الف الف ومائتا ألف" بربوى كے حصد ميں باره لا كھ آيا، تو چار بيو يول كے ارتاليس لا كھ ہوئے ، بيا از تاليس لا كھ ترك كاشن ہوا . اب اڑتاليس لا كھ كو آٹھ سے ضرب ديں اور وصيت والے شك كاس ميں اضاف كريں تو يہ كتنا بنتا ہے، تو فرماتے ہيں، "فحر مسع مالله محمسون الف الف وما لتا

الف"اس روایت کے مطابق کل مال پانچ کروڑ دولا کھ بنتا ہے۔

لیکن جب شراح نے اس بنیاد پر حساب لگایا کہ ہر بیوی بارہ لا کھ اور جار بیویوں کے اڑتالیس لا کھ، پھر اڑتالیس لا کھآٹھ سے ضرب دیا، پھراس میں وصیت کا مال شامل کیا تو یہ سب مل کر چھ کروڑ ہے بھی زیادہ بنتے ہیں، اس لئے شراح بخاری حیران ہیں کہ یہ حساب کس طرح ضیح بیٹھے گا، کسی طرح نہیں بنتا۔ اس کی مختلف کمبی چوڑی توجیہات کی گئی ہیں جن کو سجھنا بھی آسان نہیں ہے۔

# حضرت گنگوہی اور شاہ صاحب رحمہما اللہ کی توجیہ

حضرت گنگوہی اور حضرت شاہ صاحب رحمہااللہ نے جوتو جید کی ہے وہ الی آسان ہے کہ اس میں کسی لمبے چوڑ ہے حساب کی ضرورت نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہاصل میں خلطی اس طرح لگ رہی ہے کہ لوگ مجھ رہے ہیں" خمسون" کے بعد "الف الف" خمسون" کی تمیز ہے، "الف الف" کے معنی ایک ملین اور "خمسون الف الف" کے معنی بچاس ملین، تو پانچ کروڑ ہوگئے "و ماتنا الف" اور دولا کھ بھی ، تو یانچ کروڑ دولا کھ ہوگئے۔

وہ کہتے ہیں کہ یون نہیں ہے خمسون الگ ہے ، اس کے معنی ہیں کہ کل مال کے بچاس ھے کئے گئے ، جن میں سے ہر حصہ بارہ لا کھ کا تھا اور جب بارہ لا کھ کو بچاس سے ضرب دی جائے تو وہ چھ کروڑ بنتا ہے اور چار ہون میں سے بھی حساب چھ کروڑ بنتا ہے ، صرف دولا کھ کا فرق ہے کہ وہ چھ کروڑ دولا کھ بنتا ہے اور یہ چھ کروڑ بنتا ہے ، اس دولا کھ کے بارے میں یہ کہد دینا آسان ہے کہ یہ سرحذف کردی گئی ۔ لیکن اتنا بڑا فرق کہ پانچ کروڑ کے چھ کروڑ دولا کھ بن جا کیں ، یہ شکل ہے۔

تو کہتے ہیں کہ "خصسون" سے "خصسون سھما "مراد ہے، "کیل سھم الف الف وماتا الف" پچاس مصح بیٹے جاتا ہے۔ پچاس مصح بیٹے جاتا ہے۔

ایک سوال بیہوتا ہے کہ بیدرہم تھے یادینار؟ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا، بظاہر درہم ہی ہوں گے۔ <sup>لگ</sup>

# (٣) ) باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟

• ٣ ١ ٣ - حدثنا موسى: حدثنا أبو عونة: حدثنا عثمان بن موهب ، عن ابن عمر

ال فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۵ م.

حضرت عثمان چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیار داری کی وجہ ہے بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے ان کو بدر میں شامل قرار دیا اور مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ بھی لگایا۔

(۱۵) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ما سأل هوازن النبي البيرضاعة فيهم فتحلل من المسلمين. وماكان النبي الله يعد الناس أن يعطيهم من الفيء و الأنفال من الخمس،

وما أعطى الأنصار ، وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر ما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر ما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر ما أعطى المان المان

٢٢ وفي سنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب في مناقب عثمان بن عفان ، رقم: ٣٢٣٩، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة ، باب ياقي المسند السابق ، رقم: ١ - ٥٥، ٥٥٩٠.

۸۱۵۵، ۳۲۲، ۱۲۲۵، ۸۷۲۲، ۸۲۲، ۸۱۷۲، ۱۷۲۲، ۱۲۲۷، ۵۵۵۷

يا في اونك ديئه ، "غر المذرى" جن كي كوبان سفيد هي \_

حضورا کرم ﷺ کے پاس کچھاشعری لوگ آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے کچھاونٹ مانگے۔ آپ الله الا والله الا حملكم وما عندى ما احملكم" فتم كالى كه يس نبيس دول كار بعد میں نتیمت کے کچھاونٹ آئے تو آپ ﷺ نے یو چھا کہوہ اشعری کہاں ہیں ،اس کے بعد آپ ﷺ نے ہمیں

جب ہم چلنے لگے تو ہم نے سوچا "ماصنعنا لا يبارك لنا "ہميں بركت نہيں ہوگى كيونكہ حضورا قدى نے قسم کھالی تھی کنہیں دیں گےاور پھر دے دیئے۔

"فرجعنا إليه، فقلنا ، انا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟" آب نے ندوینے کی متم کھالی تھی ،اب جوآب وے رہے میں تو کیا آب جول گئے میں ؟ "قال: است انا حملكم ولكن الله حملتكم" توحضور الم في فرمايا كه مين في تيس وياء التد الله على في الله على في غیب ہے بداونٹ جیبج دیئے۔

"و إنسى و اللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غير ها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير و تحللتها ".

جب بھی میں کوئی الیں شم کھاؤں کہ بعد میں دوسراراستہ بہتر معلوم ہوتو پھر میں اس شم کے خلاف عمل کر لیتا ہوں اور اس میمین کومتحلل کر لیتا ہوں \_ بمین کومتحلل کرنے کے معنی سے ہیں کہ یا تو کفارہ ادا کردیں گے یا بمین کھاتے وقت ہی ان شاءاللہ کہہ؛ یا تو کھر نمین منعقد ہی نہیں ہو تی۔ دونوں صورتیں ہو تکی ہیں۔

یہاں پیہوسکتا ہے کہآ ہے ﷺ نے قشم ہی پیکھائی ہو کہ موجود اونٹ یا موجود مال میں سے نہیں دوں گا،اگر مہیں غیب ہے آ جا میں ، و بہر دینا اس م کے خلاف نہیں ہوگا۔

٣٥ ٣١ - حدثنا يحيى بن بكير: أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن

٣٢ . وفي صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً فيها أن يأتي، رقم: ٩٠ ٣١٠ وسنن الترمندي ، كتاب الاطعمة عن رسول الله ، باب ماجاء أكل لحوم الدجاج ، رقم : ٩ ١٤٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيد واللذب السخ، بناب ابناحة أكل لحوم الذجاج، رقم: ٢٤١، ٣٢٤، وسنن ابن ماجة، كتاب اللكفارات، باب من حلف على يمين فراى غيرها خيراً منها ، رقم: ٩٩٠، ومسنداحمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الاشعرى ، رقم : ١٨٤٣٣ ، ٢٨٤٩ ، ٢٨٤٩ ، ٢٩٤٨ ، ١٨٩٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الاطعمة، باب في أكل الدجاج ، رقم : ٢٢٩١.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله الكاكان ينفل بعض من يبعث من السرايا الأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.

#### نفل كاثبوت

آپ ﷺ بعض اوقات سرایا لینی چیوٹالشکر کسی کام کے لئے جیجتے تھے، وہ پچھ مال غنیمت لے کرآتا، اس میں سے ان کونفل دیا کرتے تھے۔ بڑے جیش میں جو پچھ تھیم ہوااس میں تو ان کا حصہ لگتا ہی تھا، کیکن ان کوخصوصی طور پرالگ ہے بھی دیتے تھے، اس کونفل کہتے ہیں۔

#### حضور هظ كومال غينمت كالختيار حاصل مونا

ابوموی کے فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے کی خبر ملی اس وقت ہم یمن میں تھے۔ " سے بعث مراد ہے۔ میں اور میرے دو بھائی ابو بردہ اور ابور ہم ان میں سے میں چھوٹا تھا، ہم ہجرت کر کے

٣٢ لايوجد للحديث مكررات.

<sup>23</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب الانقال ، رقم: ٣٢٩٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في نقل السرية تخرج من العسكر ، رقم: ٢٣٢٧، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، ، باقى المسند السابق ، رقم: ٢٩٩٩.

٢٦ وفي صبحيح مسلم ، كتباب قضائل الصحابة ، باب من فضائل جعفر بن أبى طالب واسماء بنت عميس ، رقم :
 ٣٥٥٨، وسنس الترصدى ، كتباب السير عن رسول الله ، باب ماجاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم ،
 رقم: ١٨٨١ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الجهاد ، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له ، رقم : ٢٣٣٩.

حضوراقدی بھے کے یاس چلے گئے۔

ہارے ساتھ ہاری قوم کے (یاتو کہا کہ) بچاس سے بچھاُو پرافراد تھے دبضع "(یا کہا کہ) تربین یاباون آدی تھے، جو ہجرت کی غرض سے حضورا قدس ﷺ کے یاس حاضر ہونے کے لئے چلے۔

"فر کبنا سفینة "خشکی کراسته کے بجائے ہم نے سمندر میں سفر کرنا شروع کیا۔"فالقتنا سفینتنا إلی النجا شبی بالحبشة "تو ہوا کارخ بدل آگیا جس کے نتیج میں اس نے کشتی کو مبشہ لے جاکر چھوڑ دیا۔

وہاں جا کرہم نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب اوران کے ساتھی پہلے ہے ہی حبثہ کی طرف ہجرت بکتے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر ان کہ میں رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ میں اللہ اللہ ہمیں ہمارے ساتھ تھرو۔

چنانچ ہم بھی تھہرے رہے، یہاں تک کہ سب ل کرآئے جب ہم آئے تو اس وقت آپ کے نیبر فتح کیا تھا، غزوہ خیبر ہو چکا تھا اور مال غنیمت تقلیم ہور ہاتھا" فساسھ سے لنسا" آپ کی نے ہمارا حصر بھی لگایا اور با یہ کہا کہ سفا عطانا منھا و ما قسم لا حد ، غاب عن فتح خیبر منھا شیئا الا لمن شہد معه" خیبر کی فتح ہے جو اللہ علی اسلام معلی خیبر کی فتح ہے ہو آپ کے ساتھ شامل ہوئے، البتہ ہمارے شتی اور ان کے ساتھ یوں اور جعفر بن انی طالب کے اور ان کے ساتھ یوں کو خیبر کی فتح میں حصد دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بہ حدیث لا کر بتارہ ہیں کہ اس سے پیتہ چلا کہ حضور اقدی ﷺ کو مال غنیمت کی تقسیم میں کلی اختیار حاصل تھا، ورنہ قاعدہ کی روسے بیا مال غنیمت کے جسے دارنہیں تھے لیکن حضور اقد سے ﷺ نے اپنے اختیار کے تحت ان کو حصہ دیا۔

(١١) باب مامن النبي على الاساري من غيران يخمس.

یہ باب یہ بیاُن کرنے کیلئے قائم کیا ہے کہ حضورافد س ﷺ نے جنگی قیدیوں کوٹمس نکالے بغیراحسان کر کے جھوڑنے کو جائز قوار دیا ہے۔

مال غنیمت مجامدین کی ملکیت کب بنتا ہے؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ دومسکلوں کی طرف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں۔

جمهوركا مسلك

ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں مال غنیمت اس وقت تک مجاہدین کی ملکیت میں نہیں آتا۔ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ تقسیم نہ کر دیا جائے بعنی تقسیم کرنے سے پہلے مجاہدین کی ملکیت میں نہیں آتا۔ 

#### امام شافعی رحمه الله کا مسلک

ا مام شافعی رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوا ، مجاہدین اس کے ما لک بن گئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ جمہوری تائید کرنا چاہ رہے ہیں کہ تسیم سے پہلے جاہدین کی ملکت نہیں اوراس کی دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ اگر مال غنیمت حاصل ہوتے ہی مجاہدین کی ملکت ہوجا تا تو امام کوفدیہ لئے بغیر قیدیوں کو چھوڑنے کاحق نہ ہوتا، کیونکہ مجاہدین اس کے مالک ہوگئے۔اب جب تک ان کی رضامندی نہ حاصل کی جائے امام کو پیش نہ ہوگا کہ فدیہ لئے بغیر آزاد کروے الیکن نبی کریم بیش نے آزاد کرنے کی اجازت دی اور پیصرف حدیث میں ہی نہیں بلکہ قر آن کریم میں بھی ہے "فاما منا بعد واما فداء" کہ "من "کرنا بھی جائز ہے۔

اگر مجاہدین مال غنیمت حاصل ہوتے ہی مالک ہوجاتے تو پھر جوقید ہیں ان کے بھی مالک ہوجاتے ،اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک ان سے اجازت نہ لی جائے ،اس وقت تک "مسن "کرنا جائز نہ ہو، لیکن "مسن "کرنے کی اجازت نہ لی جائے ،اس وقت تک "کرنا جائز نہ ہو، لیکن "مسلوم ہوا کہ جاہدین اس وقت تک مالک نہیں بنتے جب تک مال غنیمت کی تقسیم عمل میں نہ آجائے۔ دوسرا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ جوشس بیت المال میں جاتا ہے ،اس میں حنفیہ کے نزد یک تین مدات ہیں: یتامی امساکین اور ابن سبیل ، ذوی لقر بی کاحق ساقط ہوگیا ہے۔

امام ما لک رحمہ اللہ کے ہاں ذوی القربی مصرف کے طور پر ہیں مستحق کے طور پر نہیں اور جسیا کہ ذکر کمیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر جگہ امام مالک ؓ کے مسلک کوتر جج دیتے رہتے ہیں۔

یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قید یوں کو جوٹمس میں سے آزاد کیا گیا، اس میں ذوی القربیٰ، یتا می اور مساکین سے نہیں پوچھا، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیس کہ جومصارف قرآن کریم نے بیان کئے ہیں، ان میں ذوی القربیٰ، یتائی، مساکین اور ابن نسبیل تو موجود ہیں، کین " من "کاذکر نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہامام کوٹس کے اندرتصرف کا کلی اختیار ہے جبی تو "مین" کی اجازت ہوئی ورنہ اجازت نہ ہوتی ، ترجمۃ الباب میں بیاستدلال کیا ہے۔

٣١٣٩ ـ حدثنا إسحاق بن منصور: أخبر نا عبد الرزاق: أخبر نا معمر، عن النه عن محمد بن جيبر، عن أبيه الله النبي الله قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هو لاء النتنى لتر كتهم له. [أنظر ٣٠٠٣] على المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هو لاء النتنى لتر كتهم له. [أنظر ٣٠٠٣]

المدنيين اجمعين ، باب حديث جبير بن معطم ، رقم : ١ ٢ ١٣٣ ، وهم : ٣ ٢٣١ ، ومستد احمد ، اول

#### مكافات حسن سلوك كاشوق

حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے قید یوں کے بارے میں نبی کریم کی کے بیارے میں نبی کریم کی نے بیٹر مایا کہ "لو کان المصطعم بن عدی "آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بد بودارلوگوں کے بارے میں بات کرتا یعنی یہ کہتا کہ ان کو بغیر فدید لئے چھوڑ دیں، "لتر کتم له" تو میں اس کی سفارش قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا۔

"النتنلي"اس كالفظى معنى ب، "بربودار"اس سےمرادمشركين قيدي بير \_

مطعم بن عدى كاحسن سلوك

مطعم بن عدی اگر چہ شرکین میں سے قالیکن اس نے بی کریم کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ ایک حسن سلوک بیتھا کہ جب آپ گئا ایکا ف (مقاطعہ) کیا ہوا تھا اور با قاعدہ ایک تحریر لکھ دی تھی ، اس وقت اس تحریر کومنسوخ کرانے میں مطعم بن عدی کا بڑا وخل تھا۔ اس کے ہوا تھا اور با قاعدہ ایک تحریر لکھ دی تھی ، اس وقت اس تحریر کومنسوخ کرانے میں مطعم بن عدی کا بڑا وخل تھا۔ اس کے علاوہ جب نی کریم کھی طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ بھی کے ساتھ برسلوکی کی تھی ، جب علاوہ جب نی کریم کھی طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ بھی کے ساتھ برسلوکی کی تھی ، جب آپ وہاں سے واپس آئے تو مطعم بن عدی نے ایک طرح سے آپ کو اپنے جوار میں رکھا تھا تو اس حسن سلوک کی مکافات کے طور پر بیفر مایا کہ اگر آج وہ ان کی سفارش کرتا تو میں قبول کر لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کوقید یوں کو آزاد کرنے کاحق حاصل ہے۔

#### (21) باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي لبني المطلب وبني هاشم خمس خيبر،

"وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه، من قومهم و خلفائهم".

ید دوبارہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تائید کرنے کیلئے باب قائم فرمایا کہ ذوی القربیٰ اس معنی میں مستحق نہیں ہیں کہ ان کونمس کا کوئی نہ کوئی حصہ دیا جائے ، بلکہ امام کواختیار ہے جس کو چاہے دیاور جس کو چاہے نہ دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب اس بات کی دلیل قائم کرنے کے لئے قائم کیا کھس کومر ف کرنے کاحق \_ صرِف المام كوحاصل ہے،" وانعه يعطى بعض قوابته دون بعض "يعض رشندداروں كود\_ سكتا ہے اور بعض كوند دے، نی کریم ﷺ قرابت میں بھی بعض کودے اور بعض کونیدے۔ اس کاحت امام کو حاصل ہے۔

"ما قسم النبي المعلب" اللي مديث من بيات بكر الخضرت المعلب اللي من مديث من بيات بكر الخضرت ہے بنوالمطلب اور بنو ہاشم کو دیالیکن بنونوفل اور بوعبدشس کونہیں دیا حالانکدرشتہ کے اعتبار سے وہ بھی حضور اقدس ﷺ ے تقریباً وہی تعلق رکھتے تھے جو بنومطلب اور بنو ہاشم کا ہے۔

یعنی عبد مناف کے چار بیٹے تھے ، نوفل ،عبد انفتس ،مطلب اور ہاشم ۔ آپ ﷺ نے بنوالمطلب اور بنو ہاشم کو دیالیکن بنونوفل اور بنوعبرانشس کونہیں دیا ،لہذا پہۃ چلا کہ ستحق ہونے کی بنیا دیرنہیں دیا ،اگر ذوی القر لیا کو تحق ہونے کی بنیا دیر دیا ہوتا تو سب کو دیتے لیکن سب کونہیں دیا پچھکو دیا اور پچھکونہیں دیا۔

"وقال عمس بن عبدالعزيز .....اليه "حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا" لم يعمهم بذلك" عطاعِم من آپ نے سبكوعام بين كيا- "ولم يخص قريباً دون من أحوج إليه "اورايا نہیں کیا کہ آپ نے کسی خاص رشتہ دار کو دیا ہواوراس خض کوچھوڑ دیا ہو جواس سے زیا دہ مختاج تھا، گویا حتیاج کی بنیاد پردیا، قرابت کی بنیاد پزئیس دیا۔اس سے بالواسط حفیہ کی تائید مور ہی ہے کہ مدارا حتیاج پر ہے قرابت پڑئیں۔

"وإن كان الذى أعطى لما يشكو إليه من الحاجة" اس" كان" كان" كاخرى وف ب، اصل عبارت یول کی "ان کان الذی اعطیٰ بعد قرابة ممن لم یوت" کار چدایے رشترداررول بیل سے و ہخض جس کودیا وہ قرابت کے لحاظ ہے بنسبت ان کے بعید ہوجن کہنہیں دیا، یعنی بعید کودے دیا اور قریب کو · نهين ديا-"لما يشكو إليه من الحاجة "اس واسطى كه بعيد حاجت كي شكايت كرر باتها-"ولما مستهم فى جنبه من قومهم و خلفاً هم "اوران كى قوم اورخلفاء كى طرف سے ان كى جانب ميں كوئى بات كينچى تھى۔

مطلب میہ ہے کہ یا تو حاجت کو بنیاد بنایا، یا اس بات کو کہ ان کی طرف ہے مسلمانوں کوزیادہ نصرت حاصل ہوئی ،اس کی وجہ ہے ان کو دیا ، چاہے وہ قرابت کے اعتبار سے بعید ہیں۔

• ٣ ١ ٣ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : حدثنا اليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابين المسيب، عن جبير بين مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ فقلنا: يارسول الله، أعطيت نبي المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزله واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ : ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)). قال الليث: حدثني يونس، وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لا بيهم. [انظر: ٢ • ٣٢٩،٣٥ م]. 🗠

حفرت جیر بن مطعم شفر ماتے ہیں کہ میں اور حفرت عثان بن عفان شف دونوں رسول الله الله علی کے پاس میں اور عثان بن عفان شف دونوں رسول الله اعطیت بنی المطلب و ترکتنا" آپ نے بنوالمطلب کودیا اور ہم کو چھوڑ دیا ، حالا تکہ ہم اور وہ لینی بنوالمطلب آپ سے ایک ہی رشتدر کھتے ہیں ، ایک ہی درجہ میں ہیں۔

حضرت عثان کے بودونوں سے سے اور حضرت جیر بن مطعم کے بنونوفل میں سے سے بیدونوں اسے تھے ، بیدونوں آئے اور آکر کہا کہا گہا گہا گہا کہ آگر آپ نے صرف بنو ہاشم کودیا ہوتا ، اور بنوالمطلب کو نددیا ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا ، اس لئے کہ بنو ہاشم کوفضیلت حاصل ہے کیونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں ، بنو ہاشم آپ کا خاندان ہے اور اس نے جو آپ کی نفرت کی ہے وہ عیاں ہے ، بنو ہاشم کے ساتھ آپ کوزیادہ قر ابت داری حاصل ہے ، لیکن آپ نے بنو ہاشم کے ساتھ آپ کا وہی رشتہ ہے جو بنونوفل اور بنوعبدالشس سے ہے ، بنو ہاشم کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ ہو بنونوفل اور بنوعبدالشس سے ہے ، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کودیا اور ہمیں چھوڑ دیا ، حالا کہ وہ لین بنوالمطلب اور ہم آپ کے ایک ہی رشتہ میں ہیں۔

"فقال دسول الله ﷺ ……شیء واحد" بنوالمطلب اور بنوباشم ایک ہی چیز ہیں، لینی بنو المطلب کا بنوباشم ایک ہی چیز ہیں، لینی بنو المطلب کا بنوباشم سے اتنا گہراتعلق ہے کہ دونوں ایک ہی خاندان بن گئے ہیں اور انہوں نے جس طرح قرابت کا حق ادا کیا اور جس طرح نصرت کی وہ بنوعبدالشس اور بنونوفل سے بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں اس لئے میں نے ان دونوں کو دیا ہینی بنوالمطلب کو بھی دیا اور بنوباشم کو بھی دیا ، اس پر بنونوفل اور بنوعبدالشمس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، نصرت کے معاملہ میں یہ اس درجہ پرنہیں ہیں جس پر بنوالمطلب و بنوباشم ہیں۔

بہرحال معلوم ہوا کہ بنوالمطلب اور بنونوفل وغیرہ ہے رشتہ داری کا تعلق ایک جیسا تھا کیکن آپ کے دوسری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوالمطلب کو بنوعبدالشمس اور بنونوفل پرتر جیج دی۔اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ اگر بنیا د قرابت ہوتی تو سب کو یکساں طور پر دیتے لیکن چونکہ سب کو یکساں نہیں دیا ، اس کے معلوم ہوا کہ بنیا د قرابت نہیں ہے۔

١٨ و في سنن النسائي ، كتاب قسم الفئي ، رقم : ٣٠ ٢٥ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الخراج و الامارة و المفئي ، باب بيان مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربي ، رقم : ٢٥٨٥ ، و سنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الخمس ، رقم : ٢٨٤٢ ، ومسند احمد ، مسند المدنيين اجمعين ، باب حديث جبير بن معطم ، رقم : ١١١٢ ، ١١١٤ ، ١١١٤ .

#### (١٨) باب من لم يخمس الأسلاب،

#### ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الإمام فيه ،

مقتول کےسلب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ہمیشہ سلب کامستحق قاتل ہوتا ہے یانہیں؟

امام شافعی وامام احمد رحمهما الله کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احدر حمد اللہ فرمانے ہیں کہ جوبھی قتل کرے گا ہمیشہ سلب اس کو ملے گا ، بیکم شرعی ابدی ہے، اور سلب خمس کا حصہ نہیں ہے۔

#### امام ابوحنیفه اورامام ما لک رخمهما الله کا مسلک

امام ابوصنیفه رحمه الله اورامام ما لک رحمه الله بیفرماتے ہیں که بیتکم شرعی ابدی نہیں ہے، بلکه امام کو بید ق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے بیاعلان کر دے ''مین قسل قسیلا فلہ سلبہ '' جب چاہے قاتل کوسلب دے اور جب چاہے نہ دے۔

حضورا قدس ﷺ نے متعدد مقامات پریہ اعلان کروایا۔ شافعیہ اور حنابلہ اس کو حکم شرعی پرمحمول کرتے ہیں اور حنفیہ اور مالکیہ اس کو حکم انتظامی یاسیاسی پرمحمول کرتے ہیں کہ بحثیبت امام آپ ﷺ نے بیچکم جاری کیا تھا۔ حفیہ کی دلیل بدر کاواقعہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللّدروایت کررہے ہیں، جس کے آخر میں ہے:

ا ٣١٣ \_ ...... ثم انصر فا إلى رسول الله فقال: ((أيكما قتله؟)) قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: ((هل مسحتما سيفيكما؟)) قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: ((كلاكما قتله)). سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

قال محمد: سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أباه عبدالرحمٰن بن عوف. [انظر: ٣٩ ٨٨ ، ٣٩ ٨٨]

اب قل معافظہ اور معوفظہ دونوں نے کیا تھالیکن آپ ﷺ نے سلب حضرت معافظہ کودیا ، حالانکہ حضرت معوفظہ کودیا ، حالانکہ حضرت معوفظہ بھی قتل میں شریک تھے۔

<sup>79</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، رقم : ٣٢٩٦، ومسند إحمد ، مسند العشرة المبرين بالجنة ، ، باب حديث عبدالرحمن بن عوف الزهرى ، رقم : ١٥٨٣ .

دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے نقل کیا تھا اورا سے موقع پر جو آخر میں قتل کرنے والا ہوتا ہے،سلب اس کوملتا ہے کین عبداللہ بن مسعود کو آپ کے نے سوائے تلوار کے اورسلب نہیں دیا۔

اگر میکوئی حکم شرعی ابدی ہوتا تو متیوں کے درمیان برابرتقسیم ہونا چاہئے تھا، کیکن آپ کے ایسانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہکوئی حکم شرعی ابدی نہیں ہے۔

"فقال: هل مسحتما سیفیکما" دونوں کی تلوار دیکھی اور پھر فر مایا کہتم دونوں نے قل کیا، تم دونوں نے قل کیا، تم دونوں قاتل ہو، ہمت افزائی فر مائی لیکن سلب کا فیصلہ معاذ بن عمر و کیلئے کیا، اس لئے کہ شاید تلوار کے انداز سے معلوم ہور ہاتھا کہ آخر کا ری ضرب انہوں نے لگائی ہے۔

## (١٩) باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم و المؤلفة قلوبهم و غير هم من الخمس و نحوه،

"رواه عبدالله بن زيد عن النبي ﷺ ".

اس ترجمة الباب سے بھی وہی بات کہنا جا ہتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ مؤلفة القلوب کوتا لیف قلب کیلئے پیے دیتے تھے ''من السخہ مسس ''عالا نکہ قرآن کریم نے اس کے جومصار ف بیان کئے ہیں اس میں مؤلفة القلوب داخل نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ امام کواختیار ہے جہاں جا ہے صرف کرے۔

ابن الخطاب شقال: يا رسول الله، إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي ابن الخطاب شقال: يا رسول الله، إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فرضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله شعلى سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر: يا عبدالله. انظر ما هذا؟ قال: من رسول شعلى على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله شمن الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبدالله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: من الخمس، ورواه معمر، عن أيوب عن نافع ،عن ابن عمر وقال: يوم. [راجع: ٢٠٣٢]

آپ ﷺ نے حضرت عمرﷺ کو دو کنیزیں دی تھیں ، وہ ٹمس میں سے تھیں ، معلوم ہوا کہ امام کوٹمس میں ۔ تصرف کرنے کا کممل حق حاصل ہے۔

حضورا قدس ﷺ نے کچھلوگوں کو دیا اور کچھ کونہیں دیا تو بعض لوگوں کوشکات ہوئی۔

"عتبوا علیه" کامعنی ہے، اوگوں کوشکایت ہوئی، آپ کے فرمایا کہ "إنی اعطی قو ما انحاف طلعہم و جزعهم" میں ایسے اوگوں کو دیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے ٹیر ہے ہوجانے کا ڈرہے۔ "ظلع" کا لفظی معنی ہے لنگر اہوجانا۔ "ظلع" کا دوہ سید ہے کہ دوہ سید ہے دوہ سید ہے داستے سے بھٹک جائیں۔ "و جے زعهم" اوران کی گھراہٹ سے یعنی اگرنہیں دوں گا توان کے اندر جزیع پیدا موگا، ایسانہ ہوکہ وہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں، توگویا تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں۔

"واکل اقواما إلى ما جعل الله فى قلوبهم" اوربعض لوگوں كوچھوڑ ديتا ہوں ليحن اس بات پر عجروسه كرتا ہوں جواللہ ﷺنے ان دلوں ميں خيرا ورغنار كھاہے،اس لئے ان كويقين ثبيں۔

ساتھ ہی فرمایا''منہم عمرو بن تغلب "انہی میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں ، کیونکہ ان کے دل میں غنا اور خیر کا احساس ہے ، اس لئے ان کونہیں دیا۔

۳۱۳۸ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن بن شهاب قال: أخبرنى عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرنى عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم أن معمد بن حنين عال : أخبرنى جبير بن مطعم أنه بينا هو مع رسول الله ومعه الناس مقفله من حنين علقت رسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداء ه فوقف رسول الله الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه الى سمرة فخطفت رداء ه فوقف رسول الله الله الله العضاه نعما لقسمته بينكم ثم وسول الله الله العضاه نعما لقسمته بينكم ثم التجدوننى بخيلاو لا كذوبا ولاجبانا)). [راجع: ٢٨٢]

حضرت جبیر ﷺ کوآپﷺ نے جا گیردی تھی اس سے استدلال کررہے ہیں کہامام کوٹمس میں تصرف کا حق حاصل ہے۔

٣١٥٢ ـ حدثني احمد بن المقدام: حدثنا الفضيل بن سليمان : حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود

اس مدیث کاباب سے کیاتعلق ہے؟ یہ سی شارح کی سمجھ میں نہیں آیا، حافظ ابن حجراورعلامہ عینی رحمہما اللہ وغیرہم نے ہتھیار ڈال دیئے کہ باب میں کہا گیا ہے مس سے مؤلفۃ القلوب کو دیا جاسکتا ہے یہاں نہمؤلفۃ القلوب ہیں، نہمس دینے کا کوئی مسلہ ہے کیونکہ بیز مین تو غنیمت تھیں، ان پر یہودیوں کو برقر اررکھا گیا، لہذا کوئی تعلق باب سے سمجھ میں نہیں آتا۔

#### حضرت گنگوہی رحمہاللد کی توجیہ

صرف حضرت گنگوہی رخمہ اللہ نے اس کی میتو جیہ کی ہے کہ خیبر کی زمین ان کومزارعت پر دی گئی تھیں اور حضور ﷺ کامعمول تھا کہ ان کے پاس خرص کیلئے خارص بھیجتے تھے، وہ خارص خرص کی بنیاد پر پیدا وار وصول کرتے تواس کا ثلث یار بع چھوڑ دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔

تو ثلث اور ربع حجھوڑ دیناایک طرح سے یہود خیبر کے لئے عطا ہے اور بیعطا تالیف قلب کے لئے ہے یاغیرمؤلفۃ القلوب کودی گئی کیونکہ ترجمۃ الباب میں مؤلفۃ القلوب وغیر ہم دونوں کا ذکر ہے۔

امام نے اپنے اختیار کو استعال کرتے ہوئے سے عطا دی تو سیمنا سبت ہوسکتی ہے، باقی باب سے کوئی اور بات یا منا سبت سمجھ میں نہیں آتی۔

#### ( \* ۲ ) باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

٣١٥٣ ـ حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن نافع : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنا كله ولا نرفعه. ٣٠

آب نے چونکہ نکیرنہیں فرمائی ،معلوم ہوا کھانے پینے کی چیزتقسیم سے پہلے بھی لی جاسکتی ہے، "فنا کله ولائر فعه" یعنی کھالیتے تھے اٹھا کرنہیں رکھتے تھے کہ اس کا ذخیرہ کرلیں۔

٣٠ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب اباحة الطعام في أرض العدو ، رقم : ٢٣٢٧.

.............

كتاب الجزية والموادعة

T119 - 7107



#### ٥٨ ـ كتاب الجزية والموادعة

#### (١) باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب،

وقول الله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْ مِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّ مُؤنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ ليعني أذلاء. والمسكنة مصدر المسكين ، فلان أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون وماجاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنا نير، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار .

یہ''جزئیہ''اور''موادعہ''کے بارے میں باب ہے،اہل حرب کے ساتھ سکتے کرنا۔بعض تسخوں میں اس کو یا قاعدہ کتاب قرار دے کر" **کتاب الجزیة**" کاعنوان دیا گیا۔

اس میں پہلی بات بیذکر کی که "صاغرون"کامعی ہے"اذلاء" اور "مسکنه" بی "مسکین"کا مصدر ہے "اسکن من فلان" کے معنی ہوتے ہیں "احوج منه ولم بادهب إلى السكون" اورتشریح كرنے والا "سكون" كى طرف نييں كيا يعنى بنييں كہا كديہ "سكون" ہے ما خود ہے، بلكه كہا كه "مسكنه" ہے ماُ خوذ ہے

"**و میا جیاء فسی البجزیة** "اوروه روایتی جویهودونصاری اور مجو*ں سب سے جزیب*ہ لینے کے بارے . میں وار دہوئی ہیں ،اس سے اختلاف کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

جہور کہتے ہیں کہ کفار عرب کے سواتمام کفارے جزیدلیا جائے گا،اس لئے کہ اہل عرب کے بارے میں دوہی باتیں ہیں،اسلام یا قال ۔اہل عرب کیلئے جزیزہیں ہےاور باقی سارے کفارہے جزیدلیا جائے گا۔ أمام شافعي رحمه اللد كاقول

امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لئے ہے اور غیراہل کتاب جو کا فرہیں ،عجم

کے بت پرست وغیرہان میں جزیہ ہیں ہے۔

#### امام شافعی رحمه الله کا استدلال

امام شافعی رجمہ الله اس آیت سے استدال کرتے ہیں ﴿ قَائِمُ وَ اللّٰهِ وَ لا اللّٰهِ عَلَى مَوْن ﴾ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف اہل کتاب کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لئے ہے غیراہل کتاب کیلئے نہیں ہے، البتہ مجوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے جزید لیا جائے گا۔ شروع میں حضرت عمر الله کو محوں سے جزید لینے میں ترود تھا، بعد میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بیدوایت بتائی کہ حضور قدس کے محوں سے جزید لیا تو حضرت عمر کے ایک کے محضور قدس کے محوں سے جزید لیا تو حضرت عمر کے ایک میں محور قدس کے اللہ کا فیصلہ کیا۔

امام شافعی رحمہ الله فرماتے بین کہ مجوں سے اس لحاظ سے جزیدلیا جائے گا کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اصلاً ان کے اور کا بین کہ محفوظ نہیں ہے، اس لئے ''مین السذیدن او تو اللکتاب' میں داخل ہیں، ان سے جزیدلیا جائے گا اور باقی کفار سے نہیں لیا جائے گا۔

#### جمهور كاأستدلال

جمہور کا استدلال یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مجوس سے جزیدلیا اور مجوس کا اہل کتاب ہونا اسلام میں تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اہل کتاب ہوناتسلیم شدہ ہوتا تو ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوتا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا ، لیکن نہ ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے ، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ان کا اہل کتاب ہونامسلم نہیں۔

اب جو جزیدلیا گیا وہ بحثیت اہل کتاب کے نہیں بلکہ عام کا فروں کی حثیت سے لیا گیا اور تمام کا فر "الکفر ملة واحدة " بیں اور قرآن کریم میں جو "من اللذین أو توا الکتاب" کا ذکرآیا ہے وہ بطور واقعہ کے ہے، بطوراحر از نہیں ہے اور جزید لینے کی اصل وجہ "ولا ید ینون دین المحق " ہے جس میں ہرکا فر داخل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی جمہور کی تائید کررہے ہیں کہ یہود ونصاری اور بجوں سے اور عجم سے جزیدلیا جائے گاعجم سے تمام بت پرست مراد ہیں۔

آگے کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے کہا''ماشان اھل الشام علیھم اربعة دنا نیر، واھل الیمن علیھم دینار؟" کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے قوچاردینار وصول کئے جاتے ہیں اور اہل یمن سے ایک دینار؟

"قال: جعل ذلک من قبل الیساد "انہوں نے کہا کہلوگوں کے مالدار ہوئے کی وجہ سے ایساکیا ہے، شام کے لوگ نیادہ ہیں، لہذا اوپارہ تیزر کئے گئے اور یمن کے لوگ کم مالدار ہیں، لہذا ان پر ایک دینار مقرر کیا گیا۔ دینار مقرر کیا گیا۔

#### حنفيه كاأصول

حفیہ کے ہاں اصول میہ کہ جزید کی دوقتمیں ہیں۔

ایک صورت میہ کہ جزیہ پرصلح ہوئی ہو، توصلے کسی بھی مقدار پر ہوسکتی ہے ، سلخ میں جومقدار طے ہو جائے وہ دینی ہوگی ، چاہے کم ہویازیادہ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد زبر دسی جزیدعا کد کیا ہو، اس میں غنا اور فقر کا اعتبار ہے۔ فقہائے کرام جمہم اللہ نے مختلف مقدار بیان کی ہے مثلاً ہمارے ہاں بیکہا جاتا ہے کہ غریبوں سے بارہ درہم ، متوسط لوگوں سے چوہیں درہم اور جوغن ہیں ان سے اڑتا لیس درہم سالانہ لئے جا کیں گے، بہر حال اس میں غنا اور فقر کا اعتبار ہے۔

كنت حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت عمر اقال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحد ثهما بجالة سنة سبعين \_ عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة \_ عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية ،عم الأحنف ، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة ، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس .

حفرت عمر الله المحدوم على المحدوم على الكرة بدك "فسوق بين كل ذى محرم من المحوس" محوى لوك محرم من المحوس "محوى لوك محرمات سي بحى نكاح جائز سجحة بين ما كركس ني اليانكاح كيا بوتوان بين تفريق كردو-

<sup>2</sup> وفي سنن الترميذي ، كتاب السير عن رسول الله ، باب ماجاء في اخذ الجزية من المحبوس ، وقم : ١٥١٢ ، ومسند احمد ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الخراج والامارة والفتي ، باب في اخذ الجزية من المحبوس ، وقم : ٢٦٢٦ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشوين بالجنة ، باب حديث عبدالرحمن بن عوف الزهري ، وقم : ٢٥١٩ ، ٥٩٣ ، وموطأمالك ، كتاب الزكاة ، باب جزية أهل اللكتاب والمحبوس ، وقم : ٣٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب السير ، باب في اخذ الجزية من المحبوس ، وقم : ٢٣٨٩ .

اور حضرت عمر ﷺ نے شروع میں مجوس سے جزیہ نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے شہادت دی کہ حضور ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا ، اس کے بعد حضرت عمر ﷺ نے مجوسیوں ہے جزیہ لینا شروع کیا۔

#### أبك سوال هوتا

ہے کہ آیا جزیہ واجب ہے یا حکومت معاف بھی کرسکتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاف بھی کرسکتی ، دوسرا میہ کہ جزید کے سلسلے میں بیضروری نہیں ہے کہ وہ جزید ہی کے نام سے لیا جائے، بلکہ کوئی بھی ٹیلس عائد کیا جائے، وہ جزیہ کے مدمیں شامل ہوسکتا ہے۔

٣١٥٨ ـ ٣١٥٨ ـ سنسسم رسول الله ﷺ حين رآهم سنسولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنا فسوها كما تنا فسوها وتهلككم كما اهلكتهم)).

دے بھی رہے ہیں اور ساتھ تنبیہ بھی فرمار ہے ہیں کہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔

٩ ١ ٣ - حدثنا الفضل بن يعقوب: حدثنا عبدالله بن جعفر الرقى : حدثنا المعتمر بن سليمان :حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي : حدثنا بكر بن عبدالله المزني و زياد بن جبير عن جبير بن حية، قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها و مشل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جنا حان وله رجلان، فيان كسسر أحبد المجشاجيين نهيضت الرجلان بجناح والرأس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس. وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسسرى والبجنياح قيصو والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفر وا إلى كسرى. وقبال بكر وزياد جميعا: عن جبير حية، فند بنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو، حرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: سل عما شئت، قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العبرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ، ونلبس الوبر والشعير، ونعبيد الشيجير والتحيجير . فبينا نحن كالك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين ، تعالى ذكره ، وجلت عظمته ، إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه. فأمرنا نبينا

رسول الله ربنا الله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبونا نبينا الله عن رسالة ربينا الله وسن أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ، ومن بقي منا ملك وقابكم. [انظر: 2000]

جبیر بن حید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہان یہ الوگوں کو مشرکین سے قبال کرنے کیلئے مختلف شہروں کے علاقوں میں بھیجا ہوا تھا، "فسلم المهر منزان " ہرمزان پیاھواز کے علاقہ کاسر دارتھا، اسلام لے آیا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بید حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ویسے ہی اس نے مکر کیا تھا، فقطی طور پرمسلمان ہوگیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر میلی کہ شہادت کی سازش میں یہ بھی شریک تھا۔

"فقال: إنى مستشير ك فى مغازى هذه" جب اسلام في الوحزت عمر الله كه اكه بم جوجنكي الربو- "قال: نعم "اس خوجنكي الربوه و يتابول "مشلها ومصل من فيها" مسلمانول كوشنول كى مثال الي جوجيا كه ايك پرنده جه جس كا ايك سر، دو پر اور دو تا تكيل بين ، اگرايك پرنو ژديا جائة و پر بهى وه ثا تكول پر كور ابوجائ كا "بجناح والواس" ايك جناح اورايك سر بوگا، جس كى وجه سے وه المح جائے گا۔

"فيان كسوا لبعناح الأخو "اگردوسرا پرتو ژدياجائة، تودوپاؤل اورايك سراس كهرك مون كيليخ كافى مول گه، "وإن شدخ السواس" اوراگرسرى پهار دياجائة و اجائة و السوجلان والواس " پهر پهره تهيل رج گار "فالرّاس كسرى والبعناح قيصو والبعناح الاخوفارس، كميخ بيل كه كسرى سرے اور ايك بازوقيم جاوردوسرابازوفارس م

اب تو ہم ایران ،خراسان ساز ہے کو فارس کہتے ہیں ،اس وقت فارس الگ تھااورخراسان الگ تھا یعنی دونوں مستقل حکومتیں مجھی جاتی تھیں ،اگر چہ سب پر حکومت کسری کی تھی لیکن فارس کے اندراس کا کوئی اور عامل بھی کام کرتا تھا۔ ، ،

"فىمرالىمسلمىن فلينفروا إلى كسرى" آپمسلمانوں كوتكم ديں كسرىٰ كى طرف جائيں، پہلے اس سركوتوڑيں باقی باز وخود بخو دكٹ جائيں گے۔

"فسد بسنا عمر واستعمل علینا النعمان بن مقرن "حضرت نعمان بن مقرن گو مارے اور بال یعن امیر مقرد کیا اور کہا کہ کرئ کی طرف جاؤ۔"حسی إذا کنا بارض العد و حرج إلینا عامل کسری فی اربعین الفاء کسری" کا عامل جالیس ہزار کا شکر لے کرآ گیا۔

وقى سنن التومـدى ، كتباب السير عن رسول الله ، باب ماجاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ، رقم:
 ۵۳۷ ، وسنن أبي داؤه ، كتاب الجهاد ، باب في أي وقت يستحب اللقاء ، رقم: ۲۲۸۳ .

حفرت نعمان بن مقرن ف نے جب حفرت مغیرہ بن شعبہ ف کی تقریر عن تو کہا کہ اللہ کا نے آپ کو اس جیسے موقع پر ''فسلم یسند مک ولم اس جیسے موقع پر ''فسلم یسند مک ولم اس جیسے موقع پر ''فسلم یسند مک ولم یعنوک ''اللہ کا نے نبی کریم کے ساتھ جہاد کرنے کے نتیج میں نہ آپ کو پشیمان کیا اور نہ رسوا کیا اور اس کا متیجہ یہ ہے کہ آج آپ نے کسری کے کشکر کے سامنے اتن اچھی تقریری ۔

کیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کے باوجود آپ کو بیمشورہ دیتا ہوں کہ آپ حملہ کرنے میں جلدی نہ کریں ، کیوحملہ کریں۔ جلدی نہ کریں ، کیوحملہ کریں۔

#### (٢) باب: إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟

۱۲۱ سے حدث سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدى ، عن أبى حميد الساعدى قال: غزونا مع النبى الله تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبى الله بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. [راجع: ۱۳۸۱]

یعیٰ حضوراقد سے نے ان کی بستیاں ان کے لئے لکھ دی تھیں کہتم ان بستیوں پر حاکم رہو، جزیہا دا کرو۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیتر جمۃ الباب قائم کیا ہے کہ جب قریہ کے باوشاہ سے معاملہ ہوتو وہ اس قریہ کے تمام باشندوں پر لازم ہوتا ہے۔

النبى البحرين فقال: ((أنثروه في المسجد)). فكان أكثر مال أتى به رسول النبى النبى البحرين فقال: ((أنثروه في المسجد)). فكان أكثر مال أتى به رسول الله الله الله العباس فقال: يا رسول الله أعطني إنى فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال: ((خدا)) ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: اؤمر بعضهم يرفعه إلى. قال: ((لا))، قال: فارفعه أنت على، قال: ((لا)) ، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم ير فعه فقال:

فسمر بعضهم يرفعه على ، قال : ((لا)) ، قال : فارفعه أنت على ، قال: ((لا))، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله ﷺ وثم منها درهم. [راجع: ١٣٢]

اس سے بتانا جاہ رہے ہیں کہ مال فئ کے اندرامام کوتفرف کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے،اس واسطے آپ ﷺ نے حضرت عباس ﷺ کوا تنادیا۔

#### (2) باب إذا غدر المشركون بالمسلمين ، هل يعفى عنهم؟

٩ ٢ ١ ٣ \_ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد، عن أبي هريرة 🕸 قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي ﷺ شاةً فيها سم فقال النبي ﷺ : ((اجمعوا لى من كان هاهنا من يهود))، فجمعوا له فقال لهم: ((إني سائلكم عن شيء ، فهل انتم صادقي عنه؟)) فقالوا: نعم ، قال لهم النبي ﷺ: ((من أبو كم؟)) قالوا: فلان ، فقال : ((كلابتهم بل أبوكم فلان)) ، قالوا: صدقت، قال: ((فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟)) فقالوا: نعم يا أبا القاسيم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال لهم: ((من أهل النار؟)) قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا فيها. فقال النبي ﷺ : ((اخسؤا فيها، والله لا تخلفكم فيها أبدا)). ثم قال: ((فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟)) قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: ((هل جعلتم في هذه الشاة سما؟)) قالوا: نعم ، قال: ((ما حملكم على ذلك؟)) قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح ، إن كنت نبيا لم يضرك. [انظر: ۲۳۹، ۱۵۷۷]. ت

یعنی یہاں خودا قر ارکرلیا کہ زہر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے ان کو تل نہیں کیا۔اس ہے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ اگرمشرکین مسلما نوں سے غدر کریں تو امام کومعا ف کرنے کا حق جا صل ہے۔

#### (١١) باب إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا: أسلمنا،

"وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل فقال النبي ﷺ : ((أبرأ إليك مما صنع خالد))، وقال عمر:إذا قال: مترس، فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس".

٣ . وفي مستند أحمد ، يناقى مستد المكثرين ، باب باقي المستد السابق ، رقم : ٩٣٥١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المقدمة ، باب ماأكرم الله به النبي من كلام الموتى ، رقم : 49.

حضرت ابن عمرض الله عنها نے فر مایا که اگر کوئی مسلمان کا فرسے نیہ کہدد ہے کہ "معسوس" بیفاری کا جملہ ہے بعنی ڈرونہیں ، تو بیھی امان ہوگیا ، اسی طرح اگریہ کہددیا کہ " تسکلم لا باس" تو بھی امان ہوگیا ۔ یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ہر مزان (جس کا واقعہ بیچھے گزرا ہے ) کو جب پکڑ کر لایا گیا تو بیڈ رکے مارے بری طرح کا نپ رہا تھا۔ حضرت عمر ﷺ نے اس سے فر مایا "تسکلم لا باس" کوئی بات نہیں ، ڈرتے کیوں ہو، بات کرو۔

اس سے اس کو پچھاطمینان ہوا اور اس نے بات چیت کی ، بعد میں حضرت عمر ہے نے جب اس کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہ کر ''تسکلہ لا باس'' جھے امان دے چکے ہیں ، اب آپ امان واپس نہیں لے سکتے ۔حضرت عمر ﷺ نے کہا: ہاں میں نے یہ کہا تھا اس سے المان ہوگئی ، تو اس کو بھی امان قرار دیا۔

# (۱۲) باب المودعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد،

وقوله: ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ ﴾ جنحوا : ظلبوا السلم. ﴿ فَاجْنَحُ لَهَا ﴾

سار ، عن سهل بن أبى حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد يسار ، عن سهل بن أبى حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهى يومئل صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو ينشحط فى دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فأنطلق عبد الرحمٰن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبى فله فدم المدينة فأنطلق عبد الرحمٰن يتكلم فقال: ((كبركبر))، وهو أحدث القيوم. فسكت فتكلما فقال: ((أتحلفون وتستحقون فاتلكم أو صاحبكم؟))قالوا: وكيف نحلف ولم نر، قال ((فتبرئكم يهود بخمسين))، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبى فله من عنده. [راجع: ٢٤٠٣]

"وهى يومند صلح" خيرت صلح بولى تقل -

اما م بخاری رحمہ اللہ یہاں پوزا واقعہ لائے ہیں اور قسامت کے باب میں بیے حدیث نہیں لائے ۔مقصد اس کا بیر کہ اس پڑمل نہیں ہے ،عمل اس پر ہے جو وہاں آئی ہے ، حالانکہ وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً مجمل ہے ۔

#### (۱۳) باب هل يعفى عن الذمى إذا سحر؟

"وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، سئل: أعلى من سحر

من أهبل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله الله قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه و كان من أهل ألكتاب".

مطلب یہ ہے کہ اگر ذمی جادوکر ہے تو اس کے بدلے اس کو تعزیر دے سکتے ہیں قبل نہیں کر سکتے۔

#### (١٥) باب ما يحذر من الغدر،

۳۱۷۲ ۔.... موتان یا حد فیکم کقعاص الغنم..... یعنی الی عام وبا آجائے گی جس سے لوگ مریں گے ، مراد طاعون ہے۔ هے ، کے

#### (١١) باب إثم من عاهد ثم غدر،

سلم تہ ہوا ہے۔۔۔۔ کم میں اور درہم کی اور میں گئیں نہیں وصول کرسکو گے، دینارودرہم کی صورت میں کوئی ٹیکس نہیں وصول کرسکو گے ، کیونکہ تمہاری قوت کمزور پڑجائے گی اور غیر مسلم چھا جا کیں گے وہ تمہیں خراج نہیں ادا کریں گے۔

#### (۱۸)باب:

۱۸۱ سحدثنا عبدان: اخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم ، فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم ، رأيتني يوم أبي جندل، ولو أسطيع أن أرد أمر النبي الشي لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. [انظر: ١٨٢ ٣١ ، ١٨٩ ٣١ ، ٣٨٣ ، ٢٨٥٥] ك

ابواعمش کہتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے پوچھا کہ آپ صفین کی جنگ میں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا:

۵ لايوجد للحديث مكررات.

خ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، باب ماجاء في المزاح ، رقم : ٣٣٣٨، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب
 اشراط الساعة ، رقم : ٣٠٠٣، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث عوف بن مالك الأشجعي
 الأنصاري، رقم : ٢٢٨٥٣، ٢٢٨٥٣، ٢٢٨٧٠ ، ٢٢٨٤١.

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية في الحديبية ، رقم : ٣٣٣٨، ومسند احمد ، مسند المكيين ، باب حديث سهل بن حنيف ، رقم : ٤٠٠٥٠ .

ہاں میں حاضرتھا، تو میں نے حضرت مہل بن حنیف کو بد کہتے ہوئے سار

اس کالیس منظریہ ہے کہ حضرت مہل بن حنیف اگر چہ جنگ صفین میں موجود تھے، کیکن لوگ ان پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ جنگ علی کررہے ہیں ، تو لگاتے تھے کہ یہ جنگ میں پچھ کو تا ہی کررہے ہیں ، تو جیسا اس قتم کے موقعوں میں ہوتا ہے ان کے دل میں بھی تر دد تھا کہ پیتنہیں یہ جنگ ٹھیک بھی ہے یانہیں ، اس واسطے یہا ہے آپ کو پچھروک کرلڑ رہے تھے۔

ایسے موقعوں پر بیسے جو شیلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بر دل ہیں، لزنہیں رہے ہیں، ان کو بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ '' ا<mark>ہم صموا رایکم '' اپنی رائے کو تہم س</mark>جھو،تم مجھ پر بر دلی کی جوتہمت لگارہے ہواس پراپنے آپ کو تہم سمجھو۔

" رایت نسی بوم ابی جندل" کہتے ہیں کہ جوموقع لڑنے کا تھااس میں، میں نے بر دلی نہیں دکھائی۔ ابو جندل کے دن لینی حدیبیہ کے دن جب ابو جندل آئے تھے تو اس دن کا حوالہ دیا کہ اگر اس دن میرے اندر لڑنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اگر حضورا قدس ﷺ کور دکرنے کی طاقت ہوتی تو میں ردکر دیتا۔

یعنی حضورا قدس ﷺ نے فرامایا تھا کہ نہ لڑواور میرے دل میں بیآر ہاتھا کہ لڑوں ، لیکن حضورا قدس ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے خاموش رہا۔

اورآج یہاں شنڈا پڑا ہوا ہوں ،لڑنہیں رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضورا قدس ﷺ کے حکم کی تغیل میں جب بھی اپنے کندھوں پرتکواریں اٹھا کیں تو چاہے کتنا ہی گھبرا دینے والامنظر ہو، بالآخراللہ ﷺ نے ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمایا۔

اورصفین کی جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے کندھوں پرتلواریں اٹھائی ہیں ،لیکن اس کے با وجو دمعاملہ سہولت کی طرف نہیں جارہا،اس سے مجھے بیا ندیشہ ہورہا ہے کہ پتانہیں ہماری بیلڑ ائی صحیح ہے یانہیں؟

کتے ہیں کہ "و مسا و صعن اسی اف علی عواتفنا لا مریفظعنا إلا اسھلن بنا إلی امر نصوف " بہم نے جب بھی اپنے کندھوں پر تلوارا ٹھا کیں ہیں ایے معاملہ کیلئے جو ہمیں گھرادینے والا ہوتو وہ تلواری ہمیں سہولت کی طرف کے گئی ہیں ،ایک ایسے امرکی طرف جس کوہم جانتے سے کہ یہ ہمارے لئے سہولت کا باعث ہے۔

"غیر امو نا هلدا" سوائے ہمارے اس صفین کے معاملہ میں کہ تکواریں اٹھائی ہیں بھر سہولت کا راستہ نظر نہیں آر ہاہے۔

### (19) باب المصالحة على ثلاثه أيام أو وقت معلوم تين دن ياونت مقرره تك كے لئے سلح كرنے كابيان

(٠٠) باب الموادعة من غير وقت ،

وقول النبي ﷺ : (( أقركم على ما أقركم الله)).

غیر معین وقت کے لئے معاہدہ کرنے سے متعکن آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے (اے یہودیوں) جب تک اس سرز مین میں اللہ ﷺ کوتمہاراتھ ہرانامقصود ہے اس وقت تک میں بھی تم کور ہنے دونگا۔ لیمن پہلے تو مصالحت کی کوئی مدت تھی اور یہاں مصالحت کی کوئی مدّ تنہیں ہے۔

## (٢١) باب طرح جيف المشركين في البئر،

**ولا يؤخذ لهم ثمن** ک ش*يکن مرڪونک س*يارہ

مشركوں كى لاشوں كوكنويں ميں بچينكنے كى اجرت نہ لينے كابيان

اس سے اس مسلدی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کا فرکہیں کہ ہمارے آ دمی کی لاش دیدواور پیسے لے تو پیسے لے کرلاش نہیں دی جائے گی اور بیزندی کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کررہے ہیں، جس میں ہے کہ مشرکین نے اپنے ایک ساتھی کی لاش پیسے دے کر لینے کا اردہ کیا تھا، نبی کریم ﷺ نے اٹکار فر مایا۔ یہاں بدر کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ ﷺ نے مشر کین کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا، حالا نکہ وہ بڑے بڑے سر دار تھے،اگر جائز ہوتا تو وہ پیشکش کر کےاپنے لوگوں کی لاشیں لے لیتے ،لیکن معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ اس طرح نہیں دیں گے،اس لئے انہوں نے نہیں لیا۔ △

اللّهم اختم لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء السابع من "إنعام البارى" ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الشامن: أوّله كتاب بلاء الخلق، رقم الحديث: ١٩٠٠.

نسأل الله الإعانة والتوفيق لإتمامه والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائل الغر المحجلين وعلى الله وأصحابه أجمعين وعلى كلمن تبعهم باحسان الى يوم اللين.

۲: تغصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: انعام الباری، ج:۲، من:۳۹۱۔

#### شخ الاسلام مولا نامفتى محمر تنى عثمانى صاحب دامت بركاتهم شخ الحديث جامعه دارالعلوم كراچى

كِرُ انقدرا درزندگى كانچوژ ، علمي افادات آ دُيوز كي شكل ميں

درس بخاری شریف (مکمل) ☆ كتاب البيوع درس بخارى شريف عصر حاضر كے جديد مسائل (معاملات) يرسير حاصل بحث أصول افتاء للعلماء والمتخصصين دورهٔ اقتصادیات ☆ دورهٔ اسلامی بینکارنی دورهٔ اسلامی سیاست تقريب " تكملة فتح الملهم" علاءاوروین مدارس (بموقع ختم بخاری ۱<u>۳۱۵ ه</u>) جهاداورتبليغ كادائره كار ☆ ا فتتاح بخاری شریف کےموقع پرتقریر دل یذیر زائر بن حرمین کے لئے مدایات اسلام اورساسی نظریات والدین کےساتھ حسن سلوک 🖈 زکوة کی فضلت واہمت جوش وغضب ،حرص طعام ،حسد ، کینه اور بغض ، دنیائے ندموم ، فاستبقو االخیرات ،عشق عقلی وعشق طبعی،حب جاه وغیر ه اصلاحی بیانات اور برسال کا ماه رمضان المبارک کابیان په اصلاحی بیانات \_ بمقام جامعه دارالعلوم کراجی بشکسل نمبرا تا ۴۲۵ کیسٹوں می<u>ن ۳۳۷ ه</u> تک \_ امت مسلمه کی بیداری

#### حراء ریکارڈنگ سینٹر

۱۳۱۸، ژبل روم، "K"اریا کورنگی، کراچی \_ پوسٹ کوژ: ۴۰ ۳۹ ک

E-Mail:maktabahera@yahoo.com / Cell 0092-300-3360816

www.deeneislam.com

## علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

### www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

توہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام ہیں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیزصدر جامعه دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مفتی اعظم پاکستان، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نچ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب حفظه الله اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حفزت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سخفروی مدظله کی ہفتہ داری (جمعہ، اتوار دمنگل) کی اصلاحی مجالس، سالانہ تبلینی اجتاع صاحب سکھروی مدظله کی ہفتہ داری (جمعہ، اتوار دمنگل) کی اصلاحی مجالس، سالانہ تبلینی اجتاع اور دیگر علاء پاک و ہندکی تقاریر بھی اب انزنیٹ پراس ویب سائٹ پرشنی جاسکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل "آن لائن دارالا قاء" اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے بھی گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطه:

Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com WebSite:www.deeneislam.com